# اثبات امامت

مصنفه علامه محمد بإ فرمجلسي عليه الرحميه

مترجمه سید بشارت مین کامل مرزا بوری

جر المراوي المرافي ال

#### بسم الله الرحمان الرحيم

## پیش لفظ

الحمد لله وكفي والسلام على من اتبع الهدى وعباده الذين اصطفر

ا ما بعد! اس خدائے رہم وکریم کے شکر سے زبان قاصر ہے۔ جس نے مجھ ایسے بے بھناعت و مجھدان کو بیتو فیق عطافر مائی کہ تصص الانبیاء اور سیر سے رسول گا ترجمہ زبان اُردو میں کیا جو بفضلہ تعالیٰ طبع ہو کرشائع ہو چکا اور پہند کیا گیا۔ میرے ایک کرم فرما جناب سید مسعود الحسن صاحب نقوی بی اے نے جو نہ صرف ایک کا میاب ذاکر ومقرر ہیں بلکہ ایک ذی علم نقاد ومصر بھی ہیں فرمایا کہ ان دونوں کتابوں کے ترجمہ کو پڑھ کر میہ معلوم ہوتا ہے کہ ہے کی دوسری زبان کا ترجمہ نہیں بلکہ اُردو زبان میں خود مستقل تصنیف و تالیف ہے۔ کہ و کفف مسلسل واقعات و حالات اپنی عام فہم زبان میں بیان کر بہتے سے میں خود مستقل تصنیف و تالیف ہے۔ کہ و کفف مسلسل واقعات و حالات اپنی عام فہم زبان میں بیان کر رہے ہوئے موصوف کی جانب سے مید حربات ہے کہ نے کئی کا اعتراف کرتے ہوئے موصوف کی جانب سے مید حربات ہے نے باعث انتخار مجھتا ہوں اور موصوف کی قدر دانی کا شکر گزار بھی ہوں۔

مختصر سیکتر جمہ بھلا ہے یابرُ اجیسا ہے حاضر خدمت ناظرین کردیا گیا۔ میری انتہا کی مسرّت کا باعث توجب ہوگا کو مونین کا کوئی گھران کتابوں سے خالی ندر ہے اور محبّان محمر آل محمر صلوٰ ق اللہ علیہم ان کتابوں کے مضامین میں سے مستفید ومستفیض ہوں اور اپنے پیشوایان دین کے مراتب و درجات اور خود اپنے مراتب سے جوان ذوات مقدسہ کے صدقہ میں پیش خدا حاصل ہیں باخبر ہوکر اُن کی مرضی کے مطابق اپنے اعمال و کر دارسنو ارکر اس قابل ہوجا کیں کہ وہ برزرگوار اپنا کہنے میں نہ شرما کیں۔

فضص الانبیاء: میں جناب آ دم تاعیئے مریم علی نبینا وآ لہ لیہم السلام کے تبلیغی کارنا ہے اوراُن حضرات کے زمانوں کے سرکشوں شیاطین کے بندوں اوراہل ایمان کے حالات کامفصل وکممل تذکر ہ

-4

سیرتِ رسول یکی حفرت ختمی مرتبت صلی الله علیه وآله وسلم کے سیح حالات معجزات عزوات و مریات یعنی از ولا دت تا وفات اور آپ کے خصوص اصحاب کے ایمانی کردار وعمل کا بیان ہے۔ اُسی سلسلہ کی یہ تیسری کڑی یعنی ' اشبات امامت' ' بھی ہدیہ ناظرین ہے جس میں امام کا منصوص من الله مونا معصوم عن الخطاء ہونا۔ بندول پرامام کی معرفت واطاعت کا واجب ہونا۔ کسی زمانہ کا امام سے خالی نہ ہونا وغیرہ وغیرہ قرآنی آیات اورا حادیث پینمبر نیز عقلی دلائل سے اس طرح ثابت کیا گیا ہے کہ کسی کے لئے جائے دم زدن ممکن نہیں۔

خدا ہے دُعا ہے کہ بہتصدق چہار دہ معصومین علیہم السّلام ان کتب کا اجر میری۔میرے۔ والدین اوراعزّ اکی مغفرت قرار دے۔آمین ثم آمین۔

مترجم احقر الکونمین سید بشارت حسین کامل مرز اپوری

### يِسْمِ اللهِ الرَّعْلَيْ الرَّحِيْمُ

## مناجات بدس كالاقاضى المحاجات

پالنے والے! انبی ذواتِ مقدس کا واسطہ انبی کی مجت دمودت کے ساتھ مجھے زندگری۔ اور انبی کی بیرو می میں میری زندہ گذار دسے اور انبی کے ساتھ اس بندہ ناچیز کا حشر دنشر فرما اور روز محتر حیکہ لوگوں کے یا عقوں میں ان کے نامہ اعمال ہوں ۔ میرسے ایک دنشر فرما اور روز محتر حیا میں انبی کے محامد واوصاف کا یہ دفر اور دو سرے یا تھ میں انبی انفاس قدسیہ کا دامین رحمت ہوجب کے مہارے مراط سے بلاخوف وخطرگز رنا آسان ہو۔ کا دامین رحمت ہمیشان گابل کی اشاعت کرنے والوں پڑھو کرعمل کرنے والوں رابع لیمن ابنی رحمت ہمیشان گابل کی اشاعت کرنے والوں پڑھو کرعمل کرنے والوں

ربالعلمین! اپنی رحمت ہمیشان کابل کی اشاعت کرنے والوں بڑھ کرعمل کرنے والوں ا دراُ نہی انشرف کا منامت سہتیوں کے فضائل دمعیا ئب سے مسرور و محرون ہونے والوں کے شامل حال رکھ۔ اسمین ٹم امین ۔

امیدوار رحم دکرم نبدهٔ ناپیز ستید بشارت حسین کامِل مرز الچدی،

| مدن | سرف مضرا | فهر |
|-----|----------|-----|
|     |          |     |

|                                       |                                                                                                                           | 1          |                                                                                                                          |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| سفحربر                                | مضایین                                                                                                                    | منعنبر     | مضایین                                                                                                                   |
| 41                                    | بیان جو تحبلاً مختلف مدیثوں کے سنمن میں<br>وارد ہوئے میں۔                                                                 | 9          | يهلاياب                                                                                                                  |
| 1                                     | دوسراباب                                                                                                                  |            | ہرز مار میں امام کاموجرد مبور مااوراظا <sup>ت</sup><br>امام کا واحیب مہور ما۔                                            |
| * 4                                   | ان ایتوں کا بیان جوائمہ کی شان میں مجملاً<br>نازل ہوئی ہیں۔<br>میدا فصل میں اس کے تاریا                                   | <i>"</i> { | بهلی قصل: امام کا دیجرب اورکسی زمانه کا ام<br>مصدخالی مذہبونا۔<br>مصرفصل مدہبونا۔                                        |
|                                       | میلی فصل: سلام علے آل سین کی تاویل<br>و و مسری فصل فرکز سے مرادا ملب یت میں امرا<br>میں اور یہ کہ شیعوں پر داحیہ ہے کہ ان | ا<br>انه   | دوسری قصل ۱ ام کا تمام گنابوں شیعیوم<br>بوزا۔<br>تبسیری قصل ۱ ام کارلیق خدا درسول بوزا۔                                  |
| <b>e</b>                              | یں اور پر میموں پرواجب ہے۔<br>وریافت کریں لیکن اُن برجواب دنیا واجب<br>مندر ہئے۔                                          | سره        | بی میری می ۱۱٫۶م و به ن مورور سره بردا.<br>سپومخی فصل برمرفت اه م کا داحب بردا.<br>یا نیوس فصل برکسی ایک اهام کا انکارسب |
| 1.4                                   | تمیسری فسل: قرآن کے علم کے ملنف والے<br>اور راسخون نی العلم اور قرآن سے ڈرسنے                                             | 41         | ا موں کا انسار ہے۔<br>سچھلی فصل ، امام کی اطاعت کا داحب ہونا                                                             |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | ولے ائمہ اطہار علیہ السلام میں۔<br>پور محی فصل: خدا کی آیات دبتیات اور فعا<br>کی کمآب سے مراد بعن قرآن میں صرات           |            | ساتویں فصل : بغیرائد حق کے ہوایت حاصل<br>نہیں ہوسکتی اور وہ خدا اور خلق کے زمایان<br>وسلمیں اور بغیران کی معرفت کے غلالے |
|                                       | المُداطهار بين-<br>مانچوس فصل : تمام نبدوس ميں اور آل الرسم                                                               |            | سے نمات نہیں مامک ہوسکتی۔<br>سر مدور نصل : مدیث تعلین ادراسی کے شل<br>انجھویں بی مدیث تعلین ادراسی کے شل                 |
| 114                                   | میں برگزیدہ المرمعصومین علیہم السلام<br>بیں -                                                                             | 7          | مدینی کا مذکرہ<br>نوبی فصل : انداطہار کے تنام منفرق نصوص کا                                                              |

|            | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1_    |                                                                                                                                                                        |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| سفر<br>سفر | مضابين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | منفحه | مضابين                                                                                                                                                                 |
|            | ترصوبی فسل: ان مدینوں کے بیان میں ا<br>جوائمہ اظہار کے ابار دشقی ادرسائیس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 145   | سیم فصل: اہلبیت اطہار کی محبت وحودت<br>کا داسب ہونا۔                                                                                                                   |
| 444        | دمقر بان اللی مونے پر دلالت کرتی<br>بین-اوران کے شیعراصحاب بمین بن<br>مین سام وشری شام درتا مامین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (14-  | ساقرین مول فرادر<br>انداطهار کے قرابنداردن کی تادیل ۔<br>مرموں فصل جہر میں انتہ میں داراں ۔                                                                            |
|            | اوران کے وُتمن اسٹرارد نجارا دراصی اسٹرارد نجارا دراصی اسٹرارد اسکا اسٹرارد نجارا دراصی دراصی اسٹرارد نجارا دراصی دراصی اسٹرارد نجارا دراصی دراصی اسٹرارد نجاراد دراصی دراص    | 100   | ا مطور مصل: قرآن میں امانت سے مرادا مات<br>بینے -                                                                                                                      |
| ria        | چرد صوبی فضل: صراط دسبیل وشل ان کے الفاظ کی "مادیل کے بارسے میں کے الفاظ کی "مادیل کے بارسے میں مدینوں کا بیان جوا ائٹر علیہم انسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 144   | وسوين فصل: آيت زرى تفسير البيت ك                                                                                                                                       |
| ۲4.        | کے بارے میں دار دہر ہے ہیں۔ '<br>ربدر صوبی فصل: رہ آینیں جرصد ق صارق<br>امریسدیں پرشنل ہیں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 140   | ساخداوراس امر کا بیان که دیم صنرات<br>افدارسجانی بین اورسجد دن اوران کے<br>مقدس مکانوں کی تعربیت اورطامت ہے                                                            |
| 746        | سولهوی میل وان حدیثوں کا بیان جن یں ا<br>حسامت کی تاریل ولایت المبیت المبیت کے تاریل عدادت المبیت کے الدیل عدادت کے الدیل | 1.0   | ان کے دشمنوں کی تادیل۔<br>رئیا رہویں قصل ،المداطها رخاق پرگواہ ہیں،<br>اور بندوں کے اعمال ان کے سامنے                                                                  |
| 10/1       | سے دار دہوئی ہیں۔<br>ستر صوبی فصل ہے ایت کریم بین نعمت نعیم<br>کی تادیل مفسروں نے دلایت المبیت<br>کی ہے ادراس بیان میں کہ وہ صفرات<br>سب سے بڑی نعمت ہیں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | بیش کے جاتے ہیں۔<br>بارھویں فصل : ان ردایتوں کا بیان جر<br>مومنین وابھان ادرسلین واسلام اور<br>اہلیت اوران کی دلایت کے بارے<br>میں بیتوں کی تا دیل میں وارد میر تی ہیں |
| 721        | انتھار مہری فسل: ان خردں (حدیثوں)<br>کے بیان یں جن میں شمس و ترنجوم<br>بردی وغیرہ کی تا دیل انٹر علیم اسلام<br>سے دار دہم ن سے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ria   | ا در ان حدیثوں کا بیان جو کفار دمشرکین<br>اور کفر در شرک ادر بتر ن ادر ای کے<br>دستمنوں ادران کی دلایت رک کر داوی میتانی<br>ایموں کی مادیل سے تعلق رکھنی ہیں۔          |

|                    |                                                                                                                                          | 4                   |                                                                                                                                                         |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| منز<br>صفحه        | مضائين                                                                                                                                   | ر<br>سنونر<br>سنونر | معناين                                                                                                                                                  |
| ٥١٣                | المحانكيسوي فصل: قرآن مي معلمار سيم اور المحانكيسوي فصل: قرآن مي معلمار سيم اور اولوالا لمباب - المحدث مين وصاحبان عقل) ان كي شبعه مين و | rae<br>             | انبيبوين فعل المراطبار حبل المتين ادر ]<br>عودة الزنفي بين -<br>بمبيوس نصل جكمت أدراً دي النعلي كي ]                                                    |
| 9 اس               | اُنتیسویں صل: انسب طاہر ٹائی توسین<br>بین جو ہر شخص کو دیکھ کر بہان کیستیں<br>کہ رہ مومن سے یا منافق ۔                                   | r9.                 | تفسیرائہ طاہرین کے سابقہ۔<br>اکبیوں نصل: صانون مسجون صاحبہم<br>معلوم، عرش کے حال ادر سُفرہ کرام بُرُرہ }                                                |
| <br>  <del> </del> | تیسوریصل: سورة فرقان کی آخری آیزن<br>کی تاریل اثمه کی شان میں -                                                                          |                     | م مر مصر مین بین است این مین است این مین مصور این بین است این مین است این مین این مین این مین مین این مین مین این مین مین مین مین مین مین مین مین مین م |
| ۲۲۹                | اکتیسوین ملی استجره طبیبه کی تا دیل<br>البیت عبیهم السلام سے ادر<br>سنجرو ملعور نمی تا دیل ان کے                                         | <b>194</b>          | علیہ اسلام ہیں۔ ادر عقاب وعذاب ا<br>دلیے ان کے وشن ادر مغالفین ہیں۔<br>تنگیبوس فصل ، ناسس سے مراد املیبیت ا                                             |
| امعوموا            | و معرب ہے۔<br>بنیسویں فصل ؛ المرعلیہم اسلام کی ہزایت م<br>سے متعلق البیوں کی تا دیل کا بیان ۔<br>اللہ معدر فصلہ سے نا رہے۔               | μ·.                 | اورست بین اس سے مرادان کے تبیعہ ا<br>بیں - ادران کے عیر نساس ہیں ا<br>سچر مبیبویں نصل بحب را دُورُوم ادر مرحان                                          |
| ppy                | تینیتوری شان بان آینوں کی تا دبل کا بیان<br>جو امام ادر اُئمت پرشمل ہیں۔ اور<br>ائمر کی شان میں ہیں۔                                     |                     | ائمهٔ طاہرین علیہ مانسلام بین ۔<br>بچیسوں قصل : مارمعین ، بہر معطلهٔ نضر<br>منید، سحاب، بارش اور فواکدا ور                                              |
| ابها               | چونتیسویں فصل واس بیان میں کہ ملم اور<br>اسلام ائمہ معصومین اوران سے شیعوں<br>کیے حق میں میں ۔                                           | m.m.                | تمام ظاہری نفع مجن جیزوں سے مراد<br>اگر طاہری اور ان کے علوم دہر کات<br>میں۔                                                                            |
| popolar            | بنینیسوین ضل : خدا کی حانب سے خلفاء<br>انکہ اطہار ہیں اور خدا ان کو زمین میں<br>منککن کرنیا جا ہتا ہے۔ اور آت نصرت                       | ۳۰q.                | چیبیسوین فسل برحل سے مرادا نمر معمومین م<br>مدیر السلام بین م<br>سنتا نیسوین فسل ، سبع شانی کی م                                                        |
|                    | الاوعده-                                                                                                                                 | rir                 | تاديل-                                                                                                                                                  |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٨    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحنر         | مضامين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | منجر | مضائين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۳۷۹           | عالمیسوی فصل دامه علیهم اسلام اوران کرفت الله کست الله کار مت الله کار مت الله کار می | ra.  | مفاین حیتیسو بی فصل : کلمه اور کلام کی نادیل المحمداوران کی دلایت ددوی سے کی گئی ہے۔ سینتیسو بی فصل : اس بیان میں کدابلبیت مذاکی حرمت میں داخل ہیں۔ ار تیسو بی فصل : اس نا دیل کے بیان بی ار تیسو بی فصل : اس نا دیل کے بیان بی سے دلایت اقراعیہ ماسلام اور کفرو موری وعصیان دفیشار ومنکر دونئی سے مراد ان کی عدا وت اور ولا بیت کارک ار بیسو بی فصل : اس بیان میں کرجنائیا ار ان کی عدا وت اور ولا بیت کارک ان میسو بی فصل : اس بیان میں کرجنائیا |
| <i>1</i> 2412 | المب معصومین علیهم السلام کی<br>مظاومیت کے بارسے میں ازل<br>مونی میں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | **   | وجراند اوريداند وغيره جيسالعاظ<br>سعد مراد رسول فكدا اور المسد<br>ما هرين بي-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

#### *نرحم بحيات القلوب ببلدسوم* يشعرا الله الرَّحْعُلِن الرَّحِيدُهِ يشعر الله الرَّحْعُلِن الرَّحِيدُهِ

المده الله المده الا نبياء جبيع الاصراهلية الكاهر و مصابيح الظلم السيدالوس لى صده الذي بشريه الا نبياء جبيع الاصراهلية الاطهرين هومعادن الكوم وسادة المحرب والعجم وبنقائم و تحريظام العالوصلوات الله عليه وعليهم مأنها سماضياع وليل اظلمه اما بعد يدكاب بيات القلوب في تميري طبركم بي تميري طبركم الخلاء اما بعد يدكاب بيات القلوب في تميري طبركم بي وجوب المام عليه السلام اوران كا فدائم عليم وخبرك تقد حشوهما الله مع مواليها في اليف كياجس مي وجوب المام عليه السلام اوران كا فدائم عليم وخبرك عبد عبد الدائمة على مونا اور المنافزة الم

بهلایاب

اس بیان میں کہ ہر زمانہ میں امام کا موجود ہونا صروری ہے اور کوئی زمانہ امام سے خالی نہیں رہنا اور اس کی اطاعت کا واحب ہونا اور یہ کہ لوگ ہدایت نہیں پانے گردام کے فدیعیہ اور چاہئے کہ امام گنا ہم ل سے معصوم ہوا ورخدا کی طرف سے مقرر ہو۔ اور مجل طور پر ان نصوص کا تذکرہ ہو آئمہ کے لئے وار دہوئے ہیں۔ اور کچھ ان کے فضائل اس میں جنبر فصلیں ہیں۔

مها قصل ا المركا دیوب اوركسی زمانه كا الم سے خالی نه ہونا۔

واصنح ہوکہ علمائے اُمّت کے درمیان اختاف ہے کہ زمانہ نبوت گذرنے کے بعدام کانفیب
کیا جانا واجب ہے یا نہیں اگر واجب ہے توخدا پر یا اُمت پر ؟ ببرصورت کیا اُس کا واجب ہونا قلی
ہے بینی اُس کے وجوب برعقل فیصلہ کرتی ہے یا دلائل سمعیہ سے اس کا دجوب معلوم ہوا ہے جمام علائے
ا بامیہ کا بلا شبر بیا اعتقاد ہے کہ امام کا مقرد کرنا فعل ونقلی ونقلی حیثیت سے واجب ہیں ہے۔ اور بعض معتز کی
المسنت اور نمام نوارج کا اعتقاد یہ ہے کہ امام کا مقرد کرنا قعلاً خداا ورخلق پر داجب نہیں ہے۔ اور

اشاموہ اور اصحاب حدیث اور المئنت اور بعض معزی قائل ہیں کہ امام کا مفرر کرنا خلق پرسمی رہنی ہوئی الیاسے واجب ہے عقلی سے بہیں۔ اور معزلہ کے ایک گردہ کا اعتقاد پر ہے کہ امام کا مفرر کرنا فتنوں سے بچنے کے لئے امن کی حالت ہیں انسانوں پر واجب ہے۔ اگر مقرد کرنے ہیں فتنوں کا خوف ہونو واجب بہیں کہ ہے۔ وابعی ہونی کے اور جب بہی اور فرقہ ناجیا مامیہ کی اصطلاح میں جب نما نہ عرب کی گفت میں امام کے معنی بینیوا اور مفتلا کے ہیں اور فرقہ ناجیا مامیہ کی اصطلاح میں جب نما نہ کے بارے ہیں امام کا ذکر آئا کہ تو فالبا پیش نما زرکے معنی ہیں ہے۔ اور علم کلام میں امام سے مراو وہ شخص ہے جو خلا کی جانب رسالتہ آئی کی خلافت و نیا برت کے لئے میں ہوا ہو۔ اور کھی پنیر برام کا اطلاق ہو تا ہو۔ اور ابعض معتبر حد بڑی انشار اللہ معلوم ہوگا جو اس کے بعد میں بار ہیم سے خطاب فرما یہ ہوا ہو ۔ اور ابعض فی قین نے افراد ہوں ۔ اور ابعض فی قین نے افراد ہوں ۔ اور ابعض فی قین نے اللہ ہوں ۔ اور ابعض فی قین نے امام ہولی کی مام مولیک لینگا میں ایم کی میں ہوا ہوں کے امور و ہی ورنیا ہیں مام ہولیک لینگا میں بیم ہولیک اللہ ہوں ۔ اور ابعض فی قین نے اسلام کے واسطے سے اُن کے امور و ہی ورنیا ہیں مام ہولیک لینگا میں نیم ہولیک میں ہولیک میں مند ہولیک میں مند ہولیک میں ہولیک ہولیک

رجبات القلوب علدسوم باب

اس منن مين أينين بيهين خدا و ندعا لم ار نساد فرما ناسبَ إِنَّلَا أَنْتَ مُنْفِي مَ قَلِكُلِ قَوْمِ رِهَا دِ رأيت موره ازعدت بابعض مفسرول نے کہائے کہ بینی رائے رسول ) تم ہر قوم کو رعذاب خدا ) سے درانے والے

د بعند حا شبه صدك موتائه ويم ويودا مام سے بھي مرتب ہوتا ہے بعني دنسا د كا دفع كرنا ، منز بعث كى حفاظت كرنا ادر لو گونگوللم وجورادرگنا ہوں سے بازر کھنا۔

نصب اما مركاحق تعالى برواحب هون كى عقلى دليابي ١٠-

نصب امام كاحق تعالى پر دا جب ہونا - نواس پر فرقه مناجیہ امامیہ کی عفلی دلیلس بہت ہیں جو کننب مبسوطہ میں ند کور میں جیسے کناب شا فی مولفہ سستید مرتصلی رصنی الدعینہ اور ملخیص شیخ طوسی فندس سرہ و مغیروا ور کہیں اِن بیں سے و و دلیوں کے ذکر پر اکتفاکر تا ہم ں کیونکہ اس کتاب کا موضوع نقلی ولیوں کا ذکر کرنا ہے ہو فرآن مجدا وراحا وبٹ متوازه خاصرُ وعام كے طریق سے ہوں۔

پهلی د لیبل } پیکه تن تعالیے پرلطف واجب ہے کیونگر ہو با نیس بندوں کے بی میں زیاوہ بہتر ایس ان کا کرنا اس پر لازم ئے اس جہت سے کوعفل کا اس پر حکم ہے کہ افعال کریم لا بزال حکمت اور صلحت پر مبنی ہونے ہیں اور جوامر سب سے زياده بهتراورسب سے زياده داج اورسب سے زياده نفع بخش بزنا كے حبكه كوئى مانع رز كفتا جواس كا تزك كرنا اور بجرز اصلے کے اس کا نبدیل کرنا ترجیح مرجج بھے اور وہ اہل عقل کے نز دیک فاعل مختار وغنی کریم سے تبیع بھی سے توحب سے لبادہ بہترامر کا داجب ہونا ثابت ہوا تو چاہدے کا لطف بھی خدا پر داجب ہو کیو کا داخل سے مراد وہ امر سیے کہ اُس کے سبب سے وہ امریس کا حکم دیا گیا ہواور وہ نہی جس سے منع کیا گیا ہو مکلف پرانسان ہواور آسانی کے سابھراس کاعمل میں لانا اور اس کا ترک کرنا اُس سے ممکن ہو بسٹر طیکہ کوئی اضطراری کیفیتت اور عجبرری مذہوکیونکم ثناب وعذاب کے سنتی ہونے کی عدّت کا ہونا اختیاری فعل ہے المزا اس سبب سے من و تنج کے عقلی ہوئے کے اور سب سے زباوہ بہنزامر کے واحب ہونے کے فائل اشخاص من تعالى يربطف كے واحب مونے كے قائل ہيں اور اس يروليل بيہ كرونيا وعقبى كى تكليف بندوں كے یے بہت سے منافع اور مسلح قوں رِشتمل کیے بعنی تکلیف شمل ہے لطف پراور لطف بنٹیک سب سے بہترام کہے اپنے غیرے بذا خدا تطف پر اصلح اس بہرامی کے داجب ہونے کی بنا پر داجب سے اور برمعلوم ہے کہ وجو والا م لطف سے کیونکه بهصروری علم مرایک کوحاصل ہے کہ حب بوگوں کا کوئی حاکم ہوگا جوان کوفلنہ وفسا وا ور ایک و وسرے پرطلم ستم كرنے اور گئا ہموں كے عمل میں لانے سے رو كے اورا طاعت اللی اور عباوتوں اورانصاف ومرقت پران كر قائم كھے تواس مالت بس بلاشبه وگوں کے معاملات اصول کے مطابق اور منظم اور بہتری سے زیادہ قریب اور منز و نساوسے ودرموں کے۔

د وسوى د ليل } جناب رسول خداصلي الترعليه وآله وسلم كى شريبت كا ايك محافظ صرورى بي جو (بقيرستال بر)

وجوب امام ومرزمانه ميل مم كابرزا

ہدایت کرنے والے ہو۔ اس صورت یں تھا۔ "مندی" پرعطف ہوگا اور مبن مضرین نے کہا ہے کہ اس سے مراویہ ہے کہ تم کفار و فجار کو عذاب اللی سے ورانے والے ہوا ور ہر قوم کا ایک ہدایت کرنے والا ہے۔ اس صورت میں ایک جلا دوسرے جو پرعطف ہوگا جو دلات کرناہ اس پر کہ کو بی نوا نز ہدایت کرنے والے امام سے خالی نہیں ہونا۔ اس تغییر کے مطابی خاصہ و عامر کے طربیعے سے بہت سی صدیثیں ہیں جانچہ عامر نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ حب بدایت نانل ہوئی تورسول لفت نے فرایا کہ میں ورانے والا ہوں اور علی ہرایت کونے ولیے ہیں اسے علی تم سے ہدایت پائے والے اس کے دوایت کی ہے کہ ہدایت بائے والے اس کے داور الوالقا مو حکا فی نے کتاب نثوا ہدالتہ الی میں ابی ہریدہ اسلی سے روایت کی ہے کہ رسول الدی ہوئی تو موسے فارغ ہوئے تو علی کا رسول الدی ہوئی کے دوسے فارغ ہوئے تو علی کا ورس مارک پکڑ کر اپنے سے سے بدایت کی موار والا ہوں۔ بھرا پنا وست مبارک پکڑ کر اپنے سے سے بدایت کی علامت اور وست مبارک بارٹ کو اور ہوئی گوری کو فور بخشنے والے ہو تھیں ہوایت کی علامت اور قاریان قرآن کے بادشا و ہواور ہیں گوای و تیا ہوئی کم ایسے ہی ہو۔ تھیں ہوایت کی علامت اور قاریان قرآن کے بادشا و ہواور ہیں گوای و تیا ہوئی کم ایسے ہی ہو۔

بھاڑالدرجات برنب ندھیے صرت امام محمد با قرع سے روایت ہے کورسول اللہ منذر (وُرائے والے بین) اور اُن منذر (وُرائے والے بین) اور اُن معزمت کے بعد مرز مانزیں ہم میں سے ایک بادی ہو کا سے حواد کوں کی مرایت کر مائے ان امور کی جانب ہو اُن معزمت خدا کی جانب سے لائے بین ان معزمت کے بعد باوی علی این ابی طالب ہیں

ربغیر ماشیره سال اس کو تحریف و تعیراور کی بیشی سے محفوظ رکھے اور جو تکر قرآن کی اینیں قبل ہیں اکثر اسحام قرآن کے برخلاف جن سے معادم نہیں ہوستے البندا نعا کی جانب سے ایک مغستر ہونا جا ہے جو قرآن سے اسحام کا استباط کرسکے۔ اس کے برخلاف جن وقت کر جناب رسول فعائے اپنی وفات کے وقت ووات قطم طلب فرایا تاکہ امت کے سلے ایک تحریر کھو دیں کہ وہ کہیں گراہ نہ ہوتو صحرت عرف کہا ہا تا الدّ مجل کہ لینہ مجدّ کے شکہ اللہ بھی ہم مو دمعا ذالتہ ) نہ یاں بکتا ہے ہم کو کتاب فتدا کا فی ہے۔ با وجود یکہ وہ قت ران کی ایک ایت کی تغییر نہیں جانسے تھے اور جو مسئلہ و دربین ہوتا تھا وہ اور انتحاب کو ساتھی عاجز رہنے تھے اور رہناب ام سے المؤمنین سے مل کراتے تھے یہاں تک کہ المبنت نے نقل کیا ہے کہ ستر موقوں پر چھرت عراف کہ کہا کہ لا کھا گا کھا گئے مگر اگر علی السام نہ ہوتے تو تو طاک ہوجا آباد اگر کتاب خلاکا فی ہم تی تو امت کے مدربیان اس فار راختا ف کو وں ہوتا موقوں تعظیر آیات اور ترجم اما ویث کے معن میں بہت سی ولیلیں انشا العد فدکور ہم نگی ۔ اا ان کے بعدا مُداطہارا یک کے بعد دو سرے قیامت بک ہدایت کرنے دالے ہوں گے۔ ببند بائے معتبر حضرت صادق سے روایت ہے کہ آپ نے اسی آئیت کی تفنیر میں فرایا کہ ہر

ا ام اس قرم کا ہدایت کر نیوالا ہے جن کے درمیان ہوتا کہے اورنب ندمعتبرا ام محد یا فریسے روایت ہے کر جناب رسو لیزامنذر ہیں اور علی ہا دی ہیں اور خداکی قسم ہم میں سے ہدایت کرنے وا لا برطرف نہیں ہوا

بكه مهيشة قيامت كسبم ميس عد موكا-

بندهیج و مبترصرت ما دق سے روایت ہے کہ آپ نے اسی آیت کی تفیری فرا باکدرسولی امندار اور علی باوی ہیں۔ پہرصرت نے داوی سے پہلے کہ آپ ہمارے درمیان کوئی بادی ہے ؟ عوض کی کیوں نہیں ابئی آپ پر فدا ہوں ہمیشہ آپ ہیں سے ایک بادی ایک کے بعدر باہنے بہا نتک کہ دوہ عہدہ ) آپ نہیں ابئی آپ بیونچا بصرت نے فرا با خدا تم پر دھت نازل کرسے۔ اگر ایسا ہو نا کہ یہ آئیت کسی پرنازل ہوتی اوروہ مرمیا نا جاری کرنے مرمیا نا ہوں ہو بازی کرا وروہ مرمیا نا جاری کرنے والا نوراس کا حکم لوگوں کے درمیان جاری کرنے والا نہ ہو تا تو بیشک خدا کی کتاب مدہ مینی بینا مرہ ہوجاتی اور اس کا حکم لوگوں کے درمیان جاری کرنے والا نہ ہو تا تو بیشک خدا کی کتاب مدہ کے اجماع سے قیامت تک باتی ہے اور تکلیف الیک مجی بندوں سے سا قط نہیں ہوتی اور جب کہی کوئی پیغام بہنیا نے والا نہ ہو بوخلا سے معصوم ہوا ورحکم کتاب امریت کے سے سا قط نہیں ہوتی اور جب کہی اور دہ خلام کے لئے بیان کرہے تو کتاب بینا کہ ویر کے دربیا کہ اور وہ خلام کے اور خلام کے اور جب ہونا ایک جا نب سے نصب اور خلام سے دو اور خلام کے اور جب ہونا ایک جا نب سے نصب اور خلام ہونی تو اور جب ہونا تا بات کرتی ہے اور یہ ایک و ایل ہے۔ میں دلیوں میں سے جو ندا کی جا نب سے نصب ادام کا واجب ہونا تا بات کرتی ہے اور یہ ایک و ایل ہے۔ میں دلیوں میں سے جو ندا کی جا نب سے نصب ادام کا واجب ہونا تا بات کرتی ہے۔

ابن بابویه علیه الرحمه نب کتاب اکمال الدین میں بند صیح امام محد باقر شسے روایت کی ہے کہ حر نے اِنگِلَ قَوْمِرِهَا ﴿ کَی تغییر مِن فَرا باکہ اس سے مراد وہ آئمہ ہیں جواپنے لینے زمانہ میں فوم کے بادی ہونے ہیں جس قرم میں وہ ہونتے ہیں ، اور علی بن ابرا ہم سے بسند صیح اہنی صنرت سے روایت کی ہے کہ منذر رسول اللہ ہیں اور باوی امیرا کمومنین ۔ ان کے بعیرا مُراطہار یعنی مرزما نہ میں ایک امام ہے جو اوگرں کی خدا

كى داه كى طرف بدايت كرائب ادران سے حلال وحوام بيان كرتا كے.

ودسری آیت ایرون برخدادندهام ارشا و فرنا ما بین کا قداد کا گفته کا گفته و کنگان کودن ه دانیت اه سره انسس بی اس کے معنی میں اکثر مفسترین کا قول سے بینی ہم نے ان کے لئے منسل کیا ایک آیت کودو سری آیت کے بعداور ایک قیصتہ کودو سرے نفسۃ کے بعداور و عدہ کو دعید کے ساتھ اور نصیحتوں کو قیمتوں کے ذرابعہ سے جوان کی عبرت کا سبب ہوں تاکہ وہ نصیحت عاصل کریں اس عنوی یں المبنیت کے طریقہ سے بہت می مدیثیں وار و ہوئی ہیں کہ اس سے مراد ایک کے بعد دو سر سے امام کا نصب کرنا ہے۔ بعینا کہ علی بن ابرا ہم نے اپنی تفسیر ہیں اور شیخ طوسی نے مجالس ہیں بسند ہائے معتبر امام سعوضا وق علیہ السلام سے اس آبیت کی تفسیر میں روایت کی ہے۔ بعینی ایک کے بعد ہم نے دو مر سے امام کو تفسیب کیا ہے۔ اس تا ویل میں چندا سی افل یہ کہ مرا دیم ہوگا کہ ہم نے ایک امام کو دو رہے امام کے بعد نصب کر کے قول کو بینی بیان حق اور تبلیغ احکام حق و شرائے کو لوگوں کے لئے وصل کر دیا ہے و مسر سے یہ کہ ہم نے امام کے نصب کے معبب سے قول کو بعین حق کا بیان اور چن کے احکام کی تبنیخ اور شرائے و بینی کو لوگوں کے لئے واضح کر دیا ہے۔ نیسر سے یہ کہ بیا شارہ ہوا س آبیہ کہ میں کے طرف ہو تصعفالی شرائے و بینی کو لوگوں کے لئے واضح کر دیا ہے۔ نیسر سے یہ کہ بیا شارہ ہم واس آبیہ کی طرف ہو تصنفالی نہیں ہو گا لیکن وجہ اول آوگا ہم محضوص ہندیں ہو گا لیکن وجہ اول آوگا ہم محضوص ہندیں ہو گا لیکن وجہ اول آوگا ہم محضوص ہندیں ہو گا لیکن وجہ اول آوگا ہم محضوص ہندیں ہو گا لیکن وجہ اول آوگا ہم محضوص ہندیں ہو گا لیکن وجہ اول آبیہ کی تا ویل ہوجو ظا ہری معنی کے خلاف ہندیں ہی جو معنسروں نے بیان کیا ہے۔ و الله اعلو۔

نے بیان کیا ہے ۔ و الله اعلو۔

نے بیان کیا ہے ۔ و الله اعلو۔

تبھا گرالدر جات میں صورت امام محربا قراسے فی تعالیٰ کے قول وَ مِتَنُ خُلُفْنَا أُمَّةً يَّهُ لاوُن وَ اِلَّهِ عَلَى الله وَ اِللهِ مِن رَجِهِ بِهِ کُواس فِالْحِيْنِ وَ بِهِ يَعْنِي لُوُنَ اَبِهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

جمرحيات القلوب حلدسوم باب

ہونے اور اپنی جگہ سے فرشتوں کے متفرق ہونے کی جھنرت نے بچر فر ایا کہ ہم اما ن ہیں۔ ہماری برکت سے خب دا اس اول کوزین برگرنے سے محفوظ رکھتا ہے . مگر تبیا من میں اس کے حکم سے آسمان بھی ننا ہوجا کیں گے اور ہماری برکت سے فدا زمین کو محفوظ رکھنا ہے۔ اس سے کہ وہ السے جائے اور ابینے ساکنوں سمیت سرنگوں ہوجائے اور ہاری برکت سے خدا بارمش بھیجائے اور اپنی ، وسیع فرما آئے اور ہارے سبب سے خلامین کی برکتین ظاہر کرتا ہے اور اگر ہم رمین پر کوئی ا مام مذہو نو بیشک زمین اپنے ساکنین سمیت و هنس عبائے ۔ الغرض زمین کبھی حبات فگرا سے خالی نہیں رہی جس ر درسے کہ خدانے حصرت ادم کو خلق فرما یا ہے۔ یا وہ سجت ظاہر و مشہور ہویا و ہنجنت غائب ومننور ہواور قیامت کے زمین حجنت خدا سے خالی نہیں رہے گی۔اگر زمین میں حجت خدا نہ ہو نوعبا دت نہیں کی جائے گی۔ کمبو نکرعبا دن کا طریفہ لوگ اسی سے <del>سبکھتے</del> ہیں۔ اور وہی لوگو ں کوعبادت<sup>ک</sup> لم وینائیں۔ را وی نے پر جھا لوگ اُس جبت سے کیونکر منتفع ہونے ہیں جوان سے غائب مخفیٰ ہو معزلت نے فرایا جس طرح اوگ اس آفتاب سے منتفع ہوتے ہیں جوزیر ابر پر شیرہ ہوتا ہے کہ

له مؤلف فرمانند بين كراس مديث سيفا هر بوتا سيه كراما م فائب سيري نيومن وبركات خلق كو بيونيني بين. اگر کوئی عام شبر ونیا دالوں کو ہم تا ہے وہ ان کی ہدایت اس طرح کرتا ہے کہ لوگ اس کورز بہما ہ سکیں۔ اور اکمز ایسا ہوتا کے کہ بنیبت ا مام ایک گروہ کے لئے لطف خداسے اس لئے کہ خداجا تناہیے کہ اگرامام ظاہر ہو توبہ ہوگ مان نہ لائیں گئے اوراکٹر لوگ ایسے ہی ہیں کیو کم ظہوراہام کے سبب اعدائے دین وینہوں سے بہا دکی تکیفیں شد بد ہوں گئ۔ نیز اکثر لوگر ب کا برحال ہے کہ ام نکمیں اور ول جو ہے توریں ۔ اس مخفر شنسکہ انوار وا مرار کی ناب بنیں لاسکیں گے۔ عبى طرح چرىكا دارات نناب كے نور سے منتفع بنيں بوسكتارا ورببت سے با دشاہ اور منكر ايسے بيں جر نبيبت امام ميں ايما ن ر کھتے ہیں اور اُن حفزت کے ظہور کی تمنا کرتے ہیں اور آ مخصرت کے ظہور کے بعد جبکہ حصرت مترسنے ،ویو یا دربادشاہ لدا كو برا بر قرار دینے ہیں تو بساا دخات اس میاوات كی تاب بنیں لا ننے اور كا فر پروجانے ہیں جیسا كم منافعین كو جنا ب امپرالمومنین نے اس غلام کے سابخ عطا و بخبشش میں برابر قرار دیا جو ابہب ر در پہلے م زا دیوا تھا اور یہ امر ان کے کفر کا باعث ہوا۔اوراُن سے دین اوراہل دین کونقضا نات پینچے۔اور مینیت میں دحود امام کے لطف ہونے كى بىي دلىل كا فى بيد كراس كے وجود كا اعتقاد ركھنا ہے انتہا تواب كا باعث بيد ادرسيد مرتضى رفنى الدعند نے شانی ا در د ساله غیبت میں اس اعتر امن لینی غیبت امام میں عدم انتفاع خلائق کے جیز جوابات و بیئے ہیں۔ اقبل یہ کم حبب لوگ ہرونت امام کے ظہور کا اختال رکھنے ہیں توہی امران کے بعین فہیج افعال سے بازر ہنے کا باعث ہے لهذا عدم امام اور عنيبت أمام كا فرق واضح بوكيا. حقم بدكرخدا و ندعالم برج لطف لازم نفااس كورباتي صالا بر)

مستدم متركبنی وابن بالوب وغیره نے روابت كى بے كر صفرت الم محبفرصا وفى عليه السلام نے بشاہ بن سالم سے جونفلائے اصحاب استھوزت میں سے تھے۔ پوچاکہ عمروبن عبید بھری سے جوعلائے صوفیٹ المستست بي كيے كيے سوالات تم نے كئے بشام نے كہا ي صور پر فلا ہوں اسے فرزند رسول م مجه صور کے سامنے بیان کرتے ہوئے بارم آتی ہے اور میری زبان میں طاقت نہیں کہ صور کی خدمت میں و ذكر كروں حصرت نے فروا با جبكه میں تمیں حكم و یتا ہوں زیباہئے كه تم اطاعت كرو. مشام نے كہا بہت بہتر۔

دیفند حاشہ صفک اس نے بوراکر و با گرا مام کے دشمن ملائق کو اشفع ہونے سے مانے ہیں جس طرح رسالت ماک بکہ میں تھے اور کھا ر تومن وگوں کو انخفزت سے فائد و ماصل کرنے سے منے کرتے تھے بخصوصًا ان چندسال میں جبکہ آنخصرت من مام بن ہاشم سے شغب ابوطائب میں پرشیدہ مضاور کفار قرنش کی کوامحھزت کے اس مبانے سے روکے ہوئے تھے اسی طرح حب اسخفرت غارمین ہا سے اس دفت محد جبکہ مربینہ منور ویں نزول اجلال فرایا اور برامور المجھرت کے دجود کے لطف ہونے سے کہی طرح منا فاست بنیں رکھتے۔ سوم غیبت الم کاسبب مکن کے دوستوں سے مثل ہو کو کہ خدا وندمالم ما نیاہے کہ اگرامام فاہر ہوں گے تو بہ ا یان نراد میں گے۔ اور یاموان کے کفر کا باعث ہوگا بیہارم پر کربر لازم بنیں ہے کہ طہورا مام کا لغے عام ہو ممکن ہے کہ ایک جاعت. معفرت کو دیکھے اور ان سے نائدہ ماسل کرہے۔ حبیبا کہ بیان کرنے ہیں کہ ایک سنہرہے جس میں آنھنرت کی اولا در مہتی ہے معفرت اس شرم وتشريف المرات بي الرم وه لوگ المحضرت كونين و يجف لين ايث مسائل صرت سيكسي واسطرت يا يروه كے يہيے

سير مرتفى عليه الرجرف بعن وجبين وكركه في مع بعدا يك مغذم حور فرا إب كدام سے امت كافا مده كل نبي ہوتا۔ محمد خلاک ما نب سے عین رامور کے سا خرج کوچاہتے کہ وہ عمل یں لائے اور چندامورا، م کی عبا نب سے مامل بمرنے یا بئیں ا درحمین رامور بماری طرف سے ہوتے میا بئیں ۔ وہ ابور جرمند اکی جا مسیم وقعے کیا بئیں وہ یہ ہیں کہ الم كوحسلق فراسطة اورامسس كولازم المست كعرسا يؤمنمكن كرسته شل علم ونثرانقل المست اورامسكي الامت برنس كرشه ادراسس پر لازم تسدار و بینے کے مرامورامت کے ساتھ تیا م کرے۔ اور جوامورا مام کی جانب سے ہیں یہ بی کم اس نكيف كو برل كرے اور لازم تسدادوسے كوان امور كے مائع فتيام كرے كا - اور جوامور أمتست كى طرف سے رابع بیں وہ یہ بی کہ اپنے امرد کے بارسے میں المم کو ملتکن کرے اور اس سے رکا ولین ودر کرسے اور اسس کی اطاعت و فراں برداری کرسے - اور دہ بو تدبیرنسدار وسے اسس پر عمل كرست و مختقريد كه اس بارست مي جو امورخب داكى طرنب داجي جي و بي اصل بين ان كاعمل بين آنا سب سے پہلے مزوری بہتے۔ اس کے بسد جوامورانا مسے متعبان بی ادر جواُمتت سے متعلق بی دولوں اس اصل کی فرع بیندابذا جو کیے ضدااور امام سے متعن ہے۔ حب محسل میں مذہبے اُمت پرامت پر کیے لازم سنیں کے۔ اوراس کے بعد جبکہ خلامام کی جانب سے امور متحقق ہوجائیں واگراست کی جانب سے مانع ظاہر ہواور وہ المام كي فيب ت كا باعث بهر تووه كطف ألبى من كولى صرر منهي بينجاما - اس صورت مين جركيد خدا والم مى عباب سے لازم ہے۔ اُس کے عمل میں لاتے میں اُمت کی جانب سے کی ہوگی۔ اسس کی تفصیل وکر علیت میں انشاء اللہ مذکور

شام بى ما فركا ترويى عيد بقرى موتى ما فريد وجوسيا ، ام ما يت كردا.

مجھے عمرو کے فضیلت کے دعو لے کی اطلاع ہوتی اور مسجد تعبرہ میں کہسس کا بیٹینا اور (دین میں مکو آ لرنا جح پر مبہت گرال گذرا۔ الغرمن میں روانہ ہو کر روز حمد کو واخل بھرہ ہوًا اورمسحد بھرہ میں ہونج میں نے دیکھا کہ لوگو ں کے ایک برشے ملقہ میں ہے۔ ایکم ب سیاه اُون کا کیرا اکرسے با ندھے ہوئے سیاہ کیرٹسے کی میادراوڑھے ہوسئے ہے اور لوگ اس سے سوالات کر رہے ہیں . یہ وبيحركرئين لوگوں سے آگے بڑھنا ہوا علقہ میں داخل ہواا درسپ سے آخر میں دوزانو ببیط گیار ئیں ف كما است عالم من ايك عزيب أومي مول اورايك مشله در يافت كزا جا بهنا بهد ا مبازت ويجيد كم س نے کہا یاں یوجیور ئیں نے کہا کیا آپ سے آ بھیں ہیں ۔ اس نے کہا اسے لاسکے یہ ہے ئیں نے کہا میرا سوال ایسا ہی ہے۔ اسسنے کہا اچھا پرچیو۔ ہر حیفا نہ سوال ئے۔ کیں نے پھر اوچیا۔ آپ کے ایکھیں ہیں اس نے کہا یاں۔ ٹیں تے پوچیا آپ ان سے کیا کام لیتے ہیں۔ کہا اُن سے رنگ اور لوگوں کی صورتیں و مکھتا ہوں۔ یں نے پوچیا کیا آپ کے ناک بھی - اُس نے کہا ہاں۔ پوتھا اس سے کیا کام بیتے ہیں . کہا اس سے خوشبوئیں سونگھنا ہوں . میں نے پوچا کیا آپ کے دہن مجی ہے۔ کہا ہاں۔ پوچا اس سے کیا کام بیتے ہیں۔ اُس نے کہا چیزوں کامزہ اس سے ما مل کرنا ہوں۔ ہیں نے پر بھا کیا آپ زبان بھی رکھتے ہیں کہا ہاں۔ پر جھا اس سے کیا کام لیتے ہیں۔ کہا با بیں کرتا ہوں رئیں نے پر چیا کیا آپ کان بھی رکھتے ہیں کہا ہاں ۔ پر چیا وہ آپ کے لس کام آنے ہیں۔ کہا اس سے آوازیں سنتا ہوں میں نے پوچھا کیا آپ کے یا بخ بھی ہیں۔ کہا ناں بیں نے پوچھا اُن سے کیا کرتے ہیں کہا ان سے چیزیں کرتا ہوں بیں نے پوچھا کیا آپ دل بھی رکھتے ہیں کہا ہاں . 'میں نے پوچیا وہ آپ کے کس کام آ اسے اس نے ہواب ویا کہ جو بات ان اعضا وجوارح يرمنته موتى اس سے تميز كرتا موں - مُن نے يوجيا كركيا اعضا وجوارح كما في ہے نیاز دمتنعنی نہیں ہیں اس نے کہا نہیں۔ ئیں نے پوچھا کیوں دل سے متنعنی نہیں، بیں حالا کر سب میح وسالم ہیں۔ اس نے کہا اسے المسکے حب یہ اعضا کسی چیز بی نسک کرنے ہیں جس کو سونگھا یا دبکھا یا جکھا بالمٹنا یا جھویا ہے تو ول کی طرف بھیرنے ہیں نو وہ یقین کرا<sup>ت</sup>ا ہے۔ ہیں نے کہا کہ خدانے ول کو برن میں اس کئے رکھا ہے کہ وہ اعضا و جوارے کے نیک کوزائل کرسے اس نے کہا ہاں۔ میں نے کہا نوبجردل کو بفنیاً برن میں رہنا خاہیے اگر دل نہیں تواعضا کا دراک متحکم نہیں ہوسکتا ۔ کہا ہاں۔ ننب میں نے کہا اے ابومروان خدا و ندعا نے تیرے اعضا وجوارح کو بغیرا مام بینواکے نہیں تھےوٹیا "اکہ جوحق کے ظاہر کرسے اور مک کوان

سے دورکرے اور تمام خلائق کوجیرت وشک واختلاف میں چھوٹر دیا اورکوئی امام و پمیٹوا ان کے لئے مقسد رنہیں کیا کہ مالت جیرت و شک میں اس کی طرف رج ع کریں جوان کورا وحق پر قالم کہ کھے اور جیرت و شک ان سے زائل کرسے ۔ جب ہیں نے یہ کہا تو وہ ساکت ہوگیا اور کوئی جواب نہ ویا ۔ پھر میری طرف متوج ہو کہ لولا تو مشام تو نہیں ہے ۔ ہیں نے کہا نہیں کہا کیا اس کے ساتھ رنہا تھا ۔ ہیں نے کہا نہیں تو پوچھا ۔ تم کہاں کے دہنے دلسے ہو۔ یم سنے کہا کو او کا تو کہا بینک ساتھ رنہا تھا ۔ ہیں بھی ہو یہ کہا کہ اور حب بھی میں بیٹھا رہا ایک نفظ نہ بولا ۔ ہشام کہنے ہیں کہ حب ہیں نے یہ قیقہ بیان کیا صفرت صادتی بہت خوش ہوئے اور فرس کی دوایت کے مطابق ہوش کی یہ با تیں آپ سے اخذ کی میری زبان پر اس طرح جاری ہوا اور وو در ی دوایت کے مطابق ہوش کی یہ با تیں آپ سے اخذ کی خیس اور ان کے انجزا ایک دو مرسے کے ساتھ جمیح کہ وہنے جھڑت نے فرہا غدا کی قسم بر معنون صوف ابرا مہم و موسی علیا ہوا ہے لیہ صوف ابرا مہم و موسی علیا ہوا ہے لیہ

اب المع جفر صادق مح ايك شاى ملاس مناغره

white who is it with the south of the said

كليني ومشيخ طرس رحمها الله نعا للے نے يونس ابن بيقوب سے روابت كى ہے كر ايك شامى حزت مها دن کی خدمت میں آیا اور بیان کیا کہ میں صاحب علم کلام وعلم فقہ وعلم فرائف و میراث ہوں۔ آپ کے اصحا ب سے مناظرہ ومباحثہ کرنے آیا ہوں بھٹرنٹ نے کوچھا کتبرا کلام خباب رسول خداصلی اللہ علیہ وا لہوکم کے کلام سے ماخوذ ہے یا نیرے ول کی باتیں ہیں اس نے کہا تعین با تیں نو آ تحضرت کے کلام سے ماخوذ بن اور تعفی خود میری بین مصرت صادق شف فرمایا تو پیرا تخصرت کا مشر کیب ہے اس نے کہا نہیں تو معزت نے فرمایا توکیا وجی کوخداسے سناہے کہ اُس نے تجے کو اینے احکام کی خبردی ہے اس نے کہا نہیں نوصورت نے فرمایا کہ مجر تیری اطاعت بھی اسی طرح واحب کھے جس طرح رسول خداکی واجب ہے۔ ائس نے کہا نہیں ۔ یونس کہتے ہیں کہ بھر حصر نت صاد تی " میری طرف متوجہ ہوئے اور فرا یا کہا ہے پڑسس اس تخص نے قبل اس سے کہ گفتگو کہ سے اپنے کلام کو باطل کردیا کیو بکہ جس شخص پر وحی خدا الل مہیں ہوتی اور خدانے واحبب الاطاعت نہیں کیا ہو۔اس کا امور وین میں گفتگوکرنا باطل ہوگا بلکہ وہ اینے نیسُ خل كاشركب فراروك كالاس وقت مشام بن حكم وارو بوئے جواصحاب المحمرت كے مسكمين ميں نهايت صاحب ففنل دعلم و دامنش اور نوجوان کیضان کا سبزه افاز تھا چھنرت نے ان کی تنظیم کی اور ان کے سنے جگر خالی کی اور فروا یا کہ نم ول وزیا ن سے ہارے مروکار ہو۔ اس کے بعد جبکہ حصر ات سے اصحاب نے اس سے کفتگو کی اور غالب نہ ہو سکے توحفزت نے اس شامی سے کہا کداس اوسے سے منا خل ہ کر بینی ہشام ہے۔ بیمنکرشامی نے ہشام ہے کہا کہ مجھ سے اس شخص دحفزت صادق کی اما مت کے باہے یں گفتگوکر در بشام اس سے اس ہے ادبا نہ کلام کوس کر غفبناک ہوئے اور کہاا سے مردک خدا لوگوں پر زیادہ مہرباں کے یاوہ نوو اپنی وات برمہربان ہیں ۔ اس نے کہا خدا زیادہ مہر ہا ن کیے بہتام نے کہا اس نے اپنی مہر إنی سے لوگوں سے سابھ کیا کہا شامی نے کہا اُس نے ان کے لئے ایک جمت اور دامنما " فائم کیا تاکدده پراگسنده مذہوں اوران کے درمیان اختلاف پیدا نہ ہو۔اور و وحجت ان کے امور كونتنظم ركھے اور ان كوخدا كے فرائف سے الكاہ كرہے۔ مشام نے پوچھا دہ مرد كون ہے اس نے كہا يسول الكوسلى الله عليه وآلم وسلم. مشام نے پوچھا رسول سے بعد كون سے اس نے كہا كما ب خدا وسُنّت رسول خداصلی المتدعلیه وآله دعم ا بشام نے کہا ہا کانب دسنت مے ہم کو کھے فا مرو بہنجا یا ہے ہمس مبالله میں کہ ہارسے اختلاف برطرف ہوں اُس نے کہا ہاں۔ تو مشام نے کہا تو بھر کیوں ہم اور تم اختلاف د کھتے ہیں اور اسی اختلاف کے سبب سے تو شام سے ہماری طرف ہیا تاکہ منافرہ کرہے۔ بیس کرشامی خاموش ہو گیا اود کوئی مجواب مذوسے سکا۔اُس و فتت مصرت صاد بی شنے شامی سے فرمایا کیوں جواب

تامى كوهون ماون كالان كم موكه حالات بيان فرا كالدراس كوسمان بونا-

نہیں دیتا۔ ثنا می نے کہا اگر کہتا ہوں کہ ہم اختلاف نہیں رکھتے ہیں تو ئیں پرجبوٹ کہوں گا ادراگر کہتا ہوں کہ کتا ہب وسُنّت اختلافات ان کی طرف رجوع کرنے کے بعد مثا دیں گی تو یہ بھی غلط ہوگا ۔اس لیے لرببت سے امور کے بارسے میں ان وونوں میں افتال ہو سکتائے اور ہر شخص اپنے مطلب کے موافق عمل کرتا سہے اور اگر برکہتا ہوں کہ ہم اختلاف نور کھنے ہیں لیکن ہم وونوں تی پر ہیں اس معورت میں كذب وسُنّت نے ہم كوكونى فائده ند ببونها يالكن بهي بوسكتا ہے كد لين بعي بي اس ير مليث وو ل معزت نے فرایا ہاں بیٹ وسے تاکہ اس کا جواب بھی س ہے۔ شامی سنے کہا خدالوگوں پر زیادہ مہر ہان ہے۔ یا لوگ نور اینے اوپر خداسے زیادہ مہر ہاں ہی مشام نے کہا خدا زیادہ مہر ہاں سے ثنا می نے کہا ا اس نے کہی کو خلق کیا ہے ہم ارسے ورمیان کے انحتلاف کو دور کرسے اور اُن کے امور کی ا صلاح كرسه اور ان برحق و باطل واصنح كرسه بهشا م نه پرچها كدرسول خداسك ز ما زسك بار سے میں دریا فت کرنے ہویا اس ز ما نہ سے متعلق بوھینے ہو شامی نے کہارسول خدا کے نما نہیں نوخود رسولِ خداعظة آج بنا وكون مجه بشام نے كها ير بزرگ ديعي صفرت صا دن عليه السلام) جواس جگه تشریف فرا بیں بس کے یاس لوگ وُدورازے سفرکھکے آتے ہیں وہ ہم کوا سانی خبری وسینے اس میراث کے سبب ہوان کو اپنے عبدو پر رہے حاصل ہے۔ شامی نے کہا برمجھ بر کیسے واضح ہوسکنا ہے۔ بشام نے کہا ان سے بو پر جینا جا ہے ہوچے ہے ۔ شام نے کما نہنے بچر کولا ہو اب کرویا اب مجھ پرلازم کیے کہ میں اپنی سے سوال کرول بھزشت نے فرطابا اسے شامی میں تجھے خبروگول کہ نیراسفرکیبا كذراا وررامسة بين تجريركيا وانع موا بجرحفزت في اس كو أس كے تمام مالات سفرسے مطلع فر ما یا ۔ اس نے کہا ہاں آپ نے سے میں بیان فرمایا اَب ئیس آپ پرایمان لایا اورمسلان ہو گیا حصرت نے فرمایا مبکداب توابیان لایا اور اس سے پہلے حب کہ کلمہ شہاوتیں پڑھناتھا توصرف مسلمان تھا۔اور اسلام ایما ن سے پہلے ہو ناہے اسی پارکھام دینا میراث و نکاح وغیرہ مترتب ہوتے ہیں اور آخرت كا ثواب ايمان سے ماصل بوتا كے حب بك المراطهار كى المنت كا اعتقاد نهيں كرنے لوگ بہشت کے متی نہیں ہوئے۔ ثنا می نے کہا آپ سنے سے فرفایا ئیں اب خدا کی وحدانیت اور حفزتِ رسول م کی رسالت کی گوایی ویتا ہوں اور گواہی ونٹیا ہوں کرآپ اوصیا بین سے ایک وصی ہیں۔ کلینی و با بویہ وکٹی نے بند ہائے عیر منصورین حازم سے روایت کی ہے کہ اُس نے کہا کہ میں نے حضرت صادق سے و من کی کہ غدا دند عالم اس سے بیند و بزرگ ترہے کہ خان کے سبب اس کرسیا نیں ملک

دجرب الام كى دليين

ووسر بريركه خدا كوخلوقات كامشابهت بنيريني إلها بكنا زخلاكوت العل كه فردسة نشبية وسيكة بين ندمنات كم ساليم كرجو

منوقات میں میں اس کے لئے ثابت کر سکتے ہیں۔ اورخلق کو خداسکے سبسب پیمان سکتے ہیں اس سبب سے کہ اس نعائکو پیدااور ظاہر کیا ہے علوم ومعرفت و متعانی اسٹیا مسب اسی کی جانب سے خلائی کومائسل ہوتی ہیں۔

نیرے برکہ کمال معرفت حقیقا ملے اور اس کے منعات کما لیہ بغیروحی الہام کے نہیں معلوم کر سکتے ور نہ دورلازم اسٹے کا بکہ خدا کو اس منعل کے ذریعہ سے جو اس نے عطاک کے اور ان ایات سکے ذریعہ سے جو ا فاق و انغس پس اینے وجود و صفات کما لیہ کے نبوت بین ظاہر و اُشکار فرایا ہے بہچان سکتے ہیں۔ اور انعبا و مرسیس کی تحقیقت ان معجزات کے ذریعہ سے جو ان سکے اور ان مطالب کی تفعیل مع وجر و و گر کا الا نواد میں ورجے ہے۔
میں ورجے ہے۔

جو دلیل منصور بن مازم سنے وجرب امام اور آئر مئ کی حقیقت کی بیان کی ہے تمام دلیوں سے زیادہ مخوس ادر مشحکم ہے۔ اس کا ماصل یہ ہے کر مفتعا سلے شعد اس خلق کوعیشت و بیکا رنہیں پیدیا کیا اگر ان کے لیقے کوئی تنکیف نہ ہو۔ اور لوگ جا نوروں کی طرح کھا ٹیم بیٹیں اور مہیں مچریں اور ان سے لیٹے دو مسری و نیا لینی ماہم آخرت نہ ہو

با في صفح الربر)

ربيغمرول كوتلاش كرب اورحب أن سے ملاقات كر سے نوشجھے كە وہ مجتت خدا ہي معجزات اورأن علامتول کے سابخت جوخدانے ان کوعطا فرما پانہے اور پیکران کی اطاعیت و احب ہے۔ منصور کہتے ہیں کہ مُ*ں شے سنبوں سے کہا کہ رسول خدا ص*لی الٹرعلیہ واکہ وہم خلق برجمینت خدا مصفے امہوں سے کہا باں توئی نے پر جیا کہ جب وہ ونیا سے رضت ہوئے تو بحبت خداکون تھا۔ اہنوں نے کہا قرآن تو کم نے نظر کی د بهتیه حاشیدصغه ۲۱) جها *س که ایدی ثواب کا انتحقاق حاصل که ناعز حن حقیقی سید* تو بیشک به دنیا عبث و بیفائده هو گی کیزیکم اس و نیا کے رنج وغم داحت و آرام سے زیادہ بیں اور دنیا کی کوئی لذت ایسی بنیں جربہت سے رنج والم کے سابھ نہ ہو۔ کیو کم ایک لذت کھانے پیلنے کی ہے جن کے ماصل کرنے یں اکثر ہوگوں کو بڑی معنت وجا نفشانی کر نا پڑتی ہے۔ اور کھانے چینے کے بعد اکثر اوقات تکبینیں اور بمباریاں پیدا ہومانی ہیں ۔ اسی طرح زوم سیے جس سے مقور ی دیر کی لڈت ماسل ہوتی ہے مگراُسکے نان ونفقہ وفراہمی لباس وبیٹرہ اوراپینے لیاس ومکان کے ماصل کرسنے ہیں طرح طرح کی شقیتی اور محنیتی کرنا عزوری ہوتی ہیں اور ان سے قلیل فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح تمام منروریات زندگی اور زوم کی نامناسب معامثرت کو برواشت کرنا لازم ہوتا ہے۔ اس طرے اگر چرپا یرسواری کے لئے بڑید کرسے اس کی مواری عصایفور ی لذّت و راحت بوتی ہے لیکن اس کی حفاظت و تریمیّت میں طرح طرح کی تکیفیں یعیٰ اس کے لئے مزوری چیزوں کا مہیاکن مزوری ہوتا ہے۔اسی طرح مال دنیا کیے جس کے عقور سے سے نفع کے خیال سے کہ خود امس سے فائدہ اٹھا یا جائے گا۔ اس کے حاصل کرنے اور اس کی حفاظت بس چے روں درظا لموں کے غلبہ کے سبت کیبغیں اٹھاٹا پڑتی ہیں ملکہ ونیا کی تمام لذتوں کے سابھ ّر فیج وغم ہیں رجہ ونیا میں ہروقت اٹسان کو لاحق ہی چانچہ کھا اُ عبوک کی تکبیف سے زائل کرنے کا سبب اور پانی بنیا پیاس کی تکیف کے وفعیہ کا سبب ہے اور جاع کرنا منی کی تکیف دورکرنے کا سبب ہے اسی طرح نمام لڑتوں کو تیا س کرنا چاہیئے ادریر تمام مو ہوم لڈائٹ منقبض و مُدُر بوجانی ہیں۔اس خیالک یا ہے کہ و نیا فانی ہے۔موت مزور آسٹے گی اور بیسب معرض فنا وز دال ہیں ہیں. ببینہ اسس ک مثال یہ ہے کہ کوئی شخص ایک جاعت کومنیا فت کے لیے طلب کرسے ابیے فراپ مکان پیں چومنہدم ہونے کے ذریب مواور اس کے متعلیٰ ہے امید ہوکہ ان لوگوں سکے مر پرلبس گرا جا ہمنا ہے اور چوکھا کا ان کے ساھنے لایا جاسنے گردو غبار د کوڑسے کرکٹ سے آبودہ ہوادر ہرلفنہ اٹھانے و نت بہت سے سائی بھیوا در بھڑی ان کے ماہ دزبان میں کا نختے مگیں نیز شیرو بھیڑئیے اور ور ندسے ان کے ہلاک کرنے کا ارا دہ کمہیں اور جاہیں کہ نقمہ ان سے بھین لین نو ایسی منیا نت سے مقصد و مرتب اِن لفتوں کا کھانا ہو تو اس کی تمام ابل حفل مذمت کریں سکے۔ حبیبا کہ حق تعالی فر آ ا ہے۔ اَ فَحَسِينَةُمُ النَّمَا خَلَفُنكُدُ عَبَثًا وَا تَلَكُوْ إِ لَيْنَا لَا تُوْجَعُونَ رَبِّ سوره مومنون آيت ١١٥) يبي كمان كرين بوكريم سفتم كوعبث وبيكار بداكياب اورتم مارس إس ليث كريزا ولك ريداكت اس بات برولالت دينية ماشيه مؤموي

اورو یکھا کہ جبر میا ورز ندبی جو قرآن پراغنفا دہیں رکھتے اسی سوان کے ذریبہ سے لوگو ل سے مناظرہ و مخاصمہ کرتے ہیں۔ ابل قرآن اور انہی ولیلوں کے سبب غالب آنے ہیں تو بئی سنے سمجھا کہ فرآن حجت خلا نہیں ہوسکتا۔ گرابسے شخص سے مبب سے جو قرآن کی تعنیہ کرنے دالا ہوا در اس سے معانی سے الگاہ ہوا و رجو پھر بیان کرسے اس سے اپنی حقیت ظاہر کرسکے۔ اہل سُننت سے کہاکہ کو ن تغییر کرنے والاا در ر بفنیر ما شیر صفی ۲۲) کرتی ہے کا گرتیا مت کے روز إنگشت اور ثواب و عذاب نہ بمو تو ان کا خلق کر اعبث و بریار برگ البذا معلوم بواکہ ان نہ پیدا کرنا وو سری ڈنیا دیعنی آخرت، کے ما سل کرنے کے <u>لئے س</u>ے اور یہ معلوم کے کہ اُس و نیا کا حاصل کرنا دبغیر شجھے برچھے) ہرعمل کے وربیمکن بنیں للِذا جا جٹے کہ خلاق عالمم ہزایت کرسنے والوں کومفزد کوسطح معرفت دعیادت کے درید تواب آخرت کے صول کے طریقے ان کو تعلیم کرسے ۔ اس لئے زایڈ انبیاریں شود انبياد داه نماستے ان سمے بعدیا جنٹے کم کوئی محافظ نثریعت اور قرآن سے ہمسٹتناط کر گئے والا ہوا ورہر دلیل جو ببغمبري مصمت دراس كے تمام احكام مثر بيت سے اسما ہ مونے پر اور كل صفات بينمبري پر ولالت كرتى ہے الام یں انہی تعفات کے ہونے پر بھی ولالٹ کرنی ہے اورعصرت اور کمال علم کو خدا کے سواکوئی نہیں بنا۔ للذا یفناً جائے كه الم خداكي جا نب متصمنعوب ومنصوص جواور بانغاق امّنت اميرالمومنين كيمي سواكس كديفيتس كا واقع بهو ا نها بن مبیں میذامنرورت ہے کو آنھنرت امام ہوں۔اورحب کدامامت حضرت امیرا ورا او بکر وعمر وعثمان کے ورمیان مشتبه ہواں صورت بیں بھی جناب امپر علیہ انسلام ان بمیزں صاحبا ن میں سب سے زیا دہ صاحب علم سب سے زیادہ شی ع سب سے زیا وہ منتی اور مها صب حسب ونسب منتھے ۔ للذا عزوری ہما کہ ا امن سکے سے بھی وہی سب سے زیارہ متنق ومزا وارموں اس لئے کمعنل کی روسے تنصیل مفضول بسی ہے۔

ما نظ قراً ن سُبِ انہوں نے کہا کہ ابن سو دمانتے ہیں عمر جانتے ہیں، حد لفہ حانتے ہیں کی نے پرجیا تنام قرآں کی تفسیر جانتے ہیں کہا بیعن کو جانتے ہیں۔ الغرصٰ ئیں نے کیے کو نہیں یا یا سوائے علی ابن ابیطانب کے جوکل فران کے معانی و مطالب جا نتا ہو، لنذا کوئی چیز جب ایک جا عت سے درمیان ہواوران میں سے ہراکی برکتا ہو کہ میں اس کو کمل طورسے نہیں جا نناا ور ایک کہے کہ میں جا نناہوں ا ور دہ میچے میچے بیان کر دیسے نو وہ صرف علی ابن ابیطالب ہیں لِنذائیں گوا ہی دیتا ہوں کہ دہ فران سے حافظہ ومنسراور قائم رکھنے واسلے ہیں اور ان کی اطاعت خلائی پروا ہیب ہے اور وہ بعد دمول لوگول پر حجتت ہیں اور جرنچے دہ قرآن کی تضیر بیان کریں اور اس سے احکام استناط فرما ئیں سب حق و ت کے بھزت صادق تنے فرما یا منصور تجریر خدار حمت فرمائے۔ یہ مشکر کی اٹھا اور مصزت کے سراقدس کا بوسرلیا اور کہا کہ مصزت علی ابن ابیطالب د نیاستے تشریف نہیں ہے گئےجہ ب ابینے بعد ایک جمّت نہ چھوڑ اجس طرح رسول نے اپنے بعد ایک حجبت چھوڑا تھا اور وہ حجمّت حصزت علی کے بعدا مام حش محقے اور کمیں گواہی و تبا ہوں کہ امام حسیٰ حجبت نمدا بھے اور ان کی اطاعت خلق پر واحبب تھی۔ بھر صورت ما دق سے فرایا خدا تجر بررحمت از ل فرائے تو بی نے صرت کے ر مبارک کو بوسہ دیا اور کہا کہ تیں گواہی دینا ہوں کہ امام حسیٰ نے دنیا سے رحلت نہ فرمائی بیہاں بہر کہ ابك حبت البنے بعد كے سلئے مقرر فرما باجس طرح رسول فلا" اور آپ كے بدر بزرگوار نے كميا تھا۔ ا درا مام حسن کے بعدا ما محسین حجت خدا سکتے اور ان کی اطاعت بھی واجب بھی ۔ پیٹ نکر بھر صزت نے نے ما یا کہ خلاتھ پر رحمت فرمائے تو میں نے بھر حصزت سمے سرمبارک کوئیے ما اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اہام حیبی ونیا سے نہیں گئے گراینے بعد ایک حجت چیوٹر گئے اور ان سے بعد حجت خدا علی بن لحسين عليها السلام عضاوران كي اطاعت واحبب عني بصرت نه فرما يا خدا تجهرير رحمت فرما في پیرئیں نے حضرت کے لزندس کا بوسہ لیا اور کہا کہ میں گو اہی دینا ہوں کہ حضرت علی بن الحبین علیہ السلام ربقية ماشير صغير٢٣) بين زبا وه بين - اور مامه و خاصه كے طريقة سے متواز ہے كه تمام معابر خصوصاً خلفائے ثلاثة آيات و الحكام مشكدين جناب اميرسے رجوع كرتے عضے اور وہ معزت كبھاسلام كے كمي حكم ميں باكسي آيت كي تفسير بين میں ان کے متناج مزموستے اسی طرح امام حن علیہ السلام سکے زمانہ میں خلافت آپ کے اور معاویہ کے ورمیال مشب ہوئی آڈ قطع نظر معاویہ کے گفز کے کسی ما قل کو امام حس کے تمام کمالات اور معادیہ کے عیوب ونقص میں تیک نہیں ہوسکتا اسى طرح امايه بن عليدالسلام ا ورمعاوب وبزيد كے درميان ا وراً كمه معصوبين اورخلف كئے جود كے زمان بہر انكے درميان سی کوشک نہیں ہوسکتے اور اس ولیل سے سب کی امامت شابت ہوتی ہے۔ ۱۲

د نیاسے نہیں گئے جب کہ ایک مجت اپنے بعد ہز مغرد فرایا اور ان کے بعد عجبت خدا محدین علی الی بن عليهم السلام يخفي اوران كى الماعت بعى واحب عنى عيرحصرت نے فرط يا خدا تجر پر رحمنت كرسے نوئيں نے حفزت کے سرمبارک کا بوسہ لیا۔ محررسرا قدس پوسنے پرحفزت ہنے یہاں کے کر ذہت خود معفرت صادق كى بېونچى اوروه جانستے عقے كرئيں اپنى صربت كانام لوں گا . الغرص ميں نے كها كه آپ سے پدر بزرگوار سنے و نیاسے رحلت نه فرمانی حب بحب اپنے بدر کے لئے ایک جبت نصب و فرمایا سب طرح ان کے پدر بزرگوار نے نصب فرما یا تھا اور گواہی دبتا کہ مندا کی قسم دہ حجت آب ہیں اور آپ کی اطاعیت ما جب سے بھزمت سے فرا یا نیرسے سلے کا بی ہے ندا جھے پر رحمت نازل فرطئے نوئیں نے کہا اپنا سراقدس دیجئے کہ میں بوسہ دوں بیٹ کرحفرت ہننے اور فروایا کہ جرکیے توجاہے مجھے معلوم کرکیونکداس کے بعد تجھ سے کچھ پوسٹ پیرون رکھوں گا اً بن با بویہ سے لیسند معنز جا برسے روایت کی ہے۔ جا برکھتے ہیں کہ نمی سے ا مام محد با فرطہ السلام كى خدمت يى يومن كيا كه لوگ كس سبب سے ينميراورامام كے مختاج بيں - فرمايا تاكه و نيا اپني صلاح بر با نی رہے کیو کم خداو ندرجمان اہل زمین سے عذاب کو وقع فزاناہے بکہ اس میں کوئی تینمبر یا امام ہو یا ہے۔ إن پرعذاب نازل کرسے گاحالا کہ تم دلیسے دسول اُن کے درمیان موجو د ہوا ور جناب دسٹول خدا نیے فرایا که شارسه امان امل اَ سمان بین به ناکه ده اینی مبکر <u>سن</u>ے شیس اورمیرسه المبیت امان اہل زمین بین تو حب شارے برطرف ہوجائیں گے نوال اسمان کی طرف وہ حوادث ردنما ہوں گے جن کو دہ نہیں میاہتے اور حب میرسے المبیت زمین سے اعرابی سے تو ان کی طرف و ہ کچھ رونما ہو گاجس کو وہ

ابن بابویہ فرات بیل کہ اہلیت سے مراد آئم طاہرین بیں جن کی اطاعت کو نطانے اپنی اطاعت مراد آئم طاہرین بیں جن کی اطاعت کو نطانے اپنی اطاعت تفرار دی ہے جبیا کہ فرما یا ہے آجائے گا اللہ کہ قالم اللہ کہ آئے گئے آلے کہ اور صاحبان امری جنم میں ہیں ) دہ گنا ہوں سے معصوم ہیں اور عبوں سے معصوم ہیں اور عبوں سے باک ہیں وہ گنا ہ نہیں کرتے وہ موتیہ و موفق و مستد و ہیں ان کی برکت سے خدا اپنے نبدوں عبوں سے باک ہیں وہ گنا ہ کا ابنے شہروں کو آبا دکرتا ہے دہ سمان سے بارش کرتا ہے ، زمین کوروزی و نینا ہے آئن کے طبیل اپنے شہروں کو آبا دکرتا ہے دہ سمان سے بارش کرتا نہ عذاب آن کے طبیل اپنے شہروں کو آبا دکرتا ہے دہ سمان میں عبدی نہیں کرتا نہ عذاب آن کے عذاب میں عبدی نہیں کرتا نہ عذاب آن کے عذاب میں عبدی نہیں کرتا نہ عذاب آن کے عذاب میں عبدی نہیں کرتا نہ عذاب آن کے عذاب میں عبدی نہیں ہوتی اور نہ وہ اس سے الگ ہونے ہیں پرتاز ل کرتا ہے اور دران انڈ سے الک ہونے ہیں

اوروہ قران سے جدانہیں بوسنے اور مذقر ان ان سے جدا ہوتا کے۔

ب ندمنبر صرف ما وق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ جسم ت اوم علیا السلام کی تد ت بینیم رفح می السلام کی تد ت بینیم رفح می اور ان کی عمر آخر ہوئی حق تعالی سے ان کو دھی فرمائی کہ لیے آدم تہاری بنیم ری کا زمانہ گذرگیا اور تہاری عمر تمام ہو ٹی ہے اہذا جو کچے تہارسے با س علم دابیان دمیراث بینیم ری اور بعتہ علم د اسم اعظم ہے سب اینے بعد مہنز اللہ کوسپر دکر دو کیو کہ بین زمین کو بغیر کسی عالم کے خالی نہ چھوٹ د ل گا۔ اسم اعظم ہے سب ایسے بعد مہنز اللہ کو میں انٹر علیہ واللہ وسلم کو جانبیں اور نجات اس کی ہے جو اس عالم کی اطاعت کرے۔

بسندمعنبر صفرت امبرالمومنين عليه السلام معصمنقول سے كه آب سندمنا جات بيرع من كيا كه باسلنے اسلام الله الله الله واسلے توزين كوخلائق پركسى حجت سے خالى ندر كھنا جو باظا ہر نبطا ہر بھویا پوسٹ بد تاكد تيري دلييس اور بتنات منابع موں .

ب نده میج بیفتوب سراج سے روابٹ کی ہے وہ کہتے ہیں کہ ئیں نے صفرت صادق سے وریافت کیا کہ آیا زمین بغیرزندہ عالم کے قائم و ہر قرار رہ سکتی ؟ حبس کی امامت ظاہر ہموا ورکوگ اس کی طرف پناہ لیں امر اسے صلال وحوام دریافت کریں ۔ فرمایا اگر ایسا ہمونو خدا کی عبادت نہ ہوگی .

ب ندفیمی بیارا نبی صرت سے منقول ہے کہ اگر زین بنیرامام کے ایک لمحد سے نو ملاست بہ دھنس ماسئے له

کلینی وابن بابویہ وغیرہ نے بسند ہائے معبر انہی صرت سے روایت کی ہے کہ اگر زین میں قرد مرد باتی ہوں توان میں سے ایک امام ہرگا چھنرت نے فرما یا کہ آخر میں جس کی دفات ہوگی دہ امام ہوگا تاکہ خدا پرکوئی حجت قابم نہ کرسکے کہ نہ نے مجھے بغیر حجبت کے حجوڑ دیا تھا۔

ابن با بویه و بغروسف بسند معنز حضرت صاون مست مدایت کی سے کہ جبر ملی جناب رسالتماک بر

سنه مولف فراست ین کر دهنس بایت سیمکن ہے کراسکے انتظام کی خرابی وبرطرف ہونا کنا یہ مہوسا

نازل ہوتے اور فداکی جا نب سے خبر لائے کہ لیے بھرگا ہیں نے زمین کو ہنیں چوڈا ہے گر یہ کائیں ایک بغلبہ کی وفات کے بعد وو سرے بغیر ہے آنے تک ایک عالم ہوگا ۔ حب سے لوگ میری عباوت اور راہ ہدایت جا ہیں۔ اور نجات فائی کا سبب ہوا ور شبطان کو ہیں اُڈاد نہیں چوڈ تا ہوں کہ وہ وگوں کو گراہ کرسے اور زمین پرمیری کوئی سجنت نہ ہموج میری طرف لوگوں کو بلانے والا اور میری می شانب ہرایت کرنے والا اور میرے امر وین کا عارف اور حبانے والا ہو۔ اس لئے میں نے ہرقوم کے لئے ہدایت کرنے والا فتی باروم کے اور خواب کی میان کے اور خواب کی میں ہوگا کہ اس کے وربعہ سے سعاد تہندوں کی ہمایت کروں اور بر بخق ں پر جوش ہو۔ نیز حضرت معا ون سے بستی جزروایت کی گئی ہے کہ لوگوں کی ہلاح مہمیں ہوتی گراہ م کے وربعہ سے دوابیت کی گئی ہے کہ لوگوں کی ہلاح مہمیں ہوتی گراہ م کے وربعہ سے دوابیت کی گئی ہے کہ لوگوں کی ہلاح دوم وہی ہوں تو ان بی سے افدا ہوگا۔

بسند معترص زصاه مرحم وافرسے دوایت کی ہے کہ صرت نے فرایا کہ خدا کی قتم خدا نے درہیں کوجس دوزسے آدم فراف ترسے ہوئے ہیں بغیرا مام کے فالی نہیں چیوڑا ہے تا کہ لوگ اس کے وربع سے خدا کی جانب ہدایت پائیں اور وہ اس کے بند دس پر حجت ہوا و درزمین بغیر حجت خدا کے با نی نہیں رہ سکتی جوات ہوایت بائیں اور وہ اس کے بند وس پر حجت ہوا و درزمین بغیر حجت ہوتا ہے والی نہیں رہ سکتی خوا اس کے بند وس پر ہوتا ہے جو شخص اس کی فرما برواری نہیں کر ابلاک ہوتا ہے اور یہ امام میں خلا ہر واجب ہے۔ نیز انہی صفر ت سے روایت ہے کہ زمین قالم و مرفوار نہیں رہ سکتی گر یہ کہ اس میں خلا ہر یا پوسٹ پر ہ اکام ہوگا۔ اور و دسری حدیث میں فرایا کہ زمین امام عادل سے خالی نہیں رہی ہے جس روز سے کہ خدا نے زمین و و دسری حدیث فرایا ہے اور قیامت کے خال سے خالی نہیں رہی ہے جس روز سے گی۔ اس اور قیامت کے خال سے خالی نہیں رہی ہے جس روز سے گی۔

کمینی اور ابن یا بوید و شیح طوسی نے بسند صیح حمزہ نمالی سے روایت کی ہے وہ کہتے ہیں کریں نے حصرت صاوق سے پر تھیا کہ کیا زمین ہے اہم کے باتی رہے گی فرہا اگر ایسا ہو نو فنا ہو جائے گی۔
بسند بسیار اہم با فرسے مروی ہے کہ خدانے بعنیر نالم کے زمین کو خابی نہیں تھیوڑا ہے جو دین میں جو گرات ہیں وہ انہیں کم کرتا ہے اور حرکی کم کرویتے ہیں وہ انہیں کم کرتا ہے اور حرکی کم کرویتے ہیں وہ انہیں کم کرتا ہے اور حرکی کم کرویتے ہیں وہ انہیں کم کرتا ہے اور حرکی کم کرویتے ہیں وہ نوا یا دہ کر دیتا ہے۔
اگر ایسانہ ہوتی ہی کی سے امور ہر وم مختف و مشتبہ ہوجا ہیں۔

ارابیانہ ہودیست و ول سے الور ہروم علف وسیبہ ہو عابی ۔ اورسیمان معفری نے مصرت امام رضا علیہ السلام سے پوچیا کرکیا زین کبھی حجت خداسے خالی ہو سکنی ہے فرمایا کہ اگر ایک جینم رون سے سے خالی ہوجائے توبلا شبہ اینے ساکنیں سمیت عزق ہوجائے اور دوسری میجے صدیت میں فرمایا کہ خدا کی حجت خلق پر قائم نہیں ہوتی اور پوری نہیں ہوتی گر المام زنده كے سبب سے بكوترك بہجانتے ہوں اور تميری نے حزن صا د ق سے روابت كی جناك سولولاً نے فرایا کہ میری امنت میں ہرر مان میں میرے الجبیت میں سے ایک امام عادل ہولہ سے جو اس وین میں غالبوں کی تخریب اور اہل باطل کے جبوٹے دعووں اور جا ہنوں کی غلط تاویل کی نفی کرتا ہے۔ اور ابن بابوبین فضل ابن نباذان سے اس نے جناب امام رضا علیہ السلام سے روایت کی ہے۔ آپ نے فروا با كه اگركونی مجه كدكيوں خداست اولوالا مركومغردكيا اوران كى اطاعت كا حكم دباست بس اس كو جواب وول گاکربہت سی وجہوں سے۔ پہلے یہ کہ دنیا والوں کے لئے ہر چیز میں (نفرف کا) ایک اندازہ مغرر کبائے کہ اس سے نجا وز در کریں جوان کے لئے فساد کا سبب ہمراس کئے صروری ہما کہ ان پر ا بحب إبن مقرر برجران كوطلال سے الم ي بر حركر حرام من داخل بوتے سے رو كے اگر وہ نہ بوتا تو کو ٹی شخص اپنی لڈت و نفع کووومسروں کے نقصان ڈیملیف کے سبب ٹرک نہر کا۔لہٰذا س صورت میں إبم فساد منال ونزاع بونى اس كئ ان يرابب منبوط سردار كومقرد كياجوان كوضا دسي روسك ادر ان كومد و و واسكام خداسك ورميان قائم ركھے ۔ دوستوسے يركم كى فرقد اور كوئى توم اسنے دين ودنیا کے معاملات می بغیر کسی رئیس و سروار سے زیدوباتی بہیں روسکتی اس کئے حکیم مطلق کی حکمت سے لئے یہ مزاوا رشتھا کہ جس امر کوسب اس کی بہتری سے سبب نبول کریں ادر بیکی جولوگوں سے امودکومنظم دکھنے کے لئے مزوری ہے دوہِ مکیم ، اس کونزک کر دے۔ النزا مزوری ہوا کہ لسى ایسے شخص کو کمغرر کرہے ہوا ہے دشمنوں سے جنگ و بہا د کرہے اور توگوں میں مال عُنیمت نعنیم كرسے اور جمبہ وجماعت ان كے ورميان قائم ركھے۔ اور ظالموں كے ظلم سے مظلوموں كو محفوظ دركھے تنسكيه بركم الرمنوق كمصلة ايهاا مام تبمراين ومستودع قرار نه وتباجوا مورخل كا قامُ ركف والا مواور دین خدا میں خیانت مذکر نے والا اور وین و شریعیت کی حفاظت کرنے والا مرسول خُدا کے اسرار كا امانت دار بونواس صورت مين بيشك ملت كمنه بوجاني دين خدا برط ف بوجانا و فينت و احكام سخيرين تغبر بهومآناا ورصاحبان برعت دين خدا بين زيا دني كرينة جس طرح صوفيه عمم كرية میں۔اور قمد بن خدا کھے وین میں کمی کر و بہتے جس طرح اسلمبیلیوں نے کیا اورمسلانوں پران کوم کر دینے کیونکہ نم خلائق کونا قص اور تربیت کرنے واسے کی مخاج اورا پن مقل اور خوا ہٹوں کے اختلا ف سے سبب عیر کامل یا تے ہو۔ لہذااگران میں کوئی قیم اور محافظ خدامقرر مذکر نا کہ جو کھر خباب مول النظار الرجانب سے لائے ہیں ان کی حفاظت کرے تو یفیناً لوگ گراہ ہو مجانف اور شریعتیں ور سنتنش اورائحكام اللى اورايمان ميں تغير و نبدل ہو حامًا اوران ميں تبديلي تمام خلائق كيليئے فساد كاسب، ہوتی

سبند هیم حصرت صادق مسے منعقل ہے کہ جناب عیلے علیہ السلام اور حصرت رسالتما ہے۔ درمیان پانچے سوسال کا فاصلہ رہاہے اور ڈھا ئی سوسال یک زکوئی پنجیہ بختانہ کوئی کا ہری ما لمرادی نے پوچھا ان کا حال نے پوچھا ان کا حال نے پوچھا ان کا حال کیسا نظا فرایا مومن مختے اور فرایا کہ زمین بغیر کسی عالم سے بندی اگر کوئی عالم ظاہر بنہیں ہمذنا ا

كلينى وابن با بويد وغيره سنصربند إستصمعتبراما ممحد با قرعليرالسلام سيصر واببت كى شهے كربشك اگرامام ابک کمحہ کے لئے بھی زمین سے الگ ہوجائے تو زمین اپنے تمام ساکین کے سابھ موج میں آجاسے جس طرح دریا اسنے اہل کے سابخ موج میں آ کائے۔ اور ابن بالویہ نے بسند معتر معقر مند صادق عليه السلام بيسے روايت كى سبّے كم اگر جہتائے خدا زمين پرند ہونے توزمين لفنيناً إن سب كوكان ديتي اور سرنگوں کر دھی جوز مین ہریا اس کے درمیان ہیں۔ کیو مکہ زمیں ایک ساعت سے لئے بھی حجت خلاسے خالی نہیں دمہتی ۔ نیز لمب ندمعتبر ا مام دخا کسے دوا بت کی ہے کہ حضرت نے فرایا کہ ہم دوستے زمین یر حجنها سئے خدا ہیں اور ندرا کے نبدوں کیے ورمیان ہم خلیفہا سئے خدا ہیں ہم خدا کی رہنا کے ساتھ خداك اين بن اورهم بن كلم تفوك جبياكه خدان من فرايات وَأَلْوَهُ مَهُو كَالِمَكَ النَّفْوَى رآیت ۲۰ سرره نیخ پیم) بینی هماری ولایت عذاب خداسے نجانت کا سبب سے اور مم عروز الو نعی میں یعی ماری دلایت و تمابعت وہ مصنبوط زیخبر کہے کہ جوشخص اس کو بکر سلے ڈوٹ نہیں سکتی بکد اس شخص لو بہنت میں بہونجاتی ہے اور ہم لوگوں سے درمیان خدا کے گوا ہ اور اس کی ہدا بت کے نشان ہیں ہمارے سبب سے خدا آسمانوں اور زبین کومحفوظ رکھتا ہے اس سے کہوہ اپنے متقام سے روا ں ہو<sup>ں</sup> یا حرکت کریں - اور ہماری برکت سے بارش کرنا ہے اورا پنی رحمت کو دسیع فرا ما ہے اور زمین کبھی ہم میں سے کسی امام فالم سے خالی نہیں رہتی وہ امام یا نو ظاہر ہمؤ ماہے یا بنہاں اگر زمین

محبتِ خداسے ایک روز کھی خالی رہے تو یقیناً اس میں طوفان بریا ہوا ور وہ اسپنے ساکنین سمیت مؤق ہوجائے جس طرح وریا ئی طوفان اسپنے اہل کو بربا دکر دنیا ہے اورب ند معتبر صفرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ اگر زمین ایک روز بنیرا مام کے رہے تو یقیناً اپنے اہل کے ساتھ دعنس جائے اور خدا ان کو اپنے برترین عذاب سے ساتھ مغرب کرسے کیو کہ خدا نے ہم کو زمین میں اپنی حجت اہل ندمین کے بیٹے امام قرار ویا ہے۔ تاکہ ان پر عذاب نازل بنہ ہوا ور وہ ہمیشہ اس

میں ہیں واسسے کہ زمین ان کو قدویا وسے حبب کک ہم ان سکے درمیان ہیں۔ اور جب خدا چاہے گا۔

کائکوہلاک کرسے اور بہلنت نروسے ان کے درمیان سے ہم کو اٹھالے گا۔ بچراہے عداب وغفاب سے جو ان کی نسبت بیاہے گاعمل میں لائے گا۔

بسند جیج حضرت امام محمد با فروج عفرصا وق علیها السلام سے دوابیت کی ہے کہ جوعلم حضرت اوم علیہ السلام لیے کہ جوعلم حضرت اوم علیہ السلام لیے کے آئے وہ والبس نہیں گیا۔ کیونکہ علم میراٹ میں ہم کو پیونچنا ہے اور جوعلم اور م علیہ الدام اللہ ہے اور م علاوہ وور سروں سے اخذ کیا جاتا ہو اللہ ہے اس لیے کہ علی علیہ السام اس امت کے عالم خضے اور ہم المبیت میں سے کوئی عالم ونیا سے نہیں جاتا گر برکر اینے بعد کری کو مفرد کرتا ہے جو اسی سے ایسا علم جانیا ہے جو خداجا ہتا ہے۔

ب بدری و سرور رہ ہے برہ می سے برہ کا ہے۔ ہے ہے بوسیر کا ہے کہ ہے اور کے انتہاں کے بیار کی سے کہ می تعالیٰ نے زین کو بغیر کی کالم بند ہائے معتبر حصرت صاو نی علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ حق تعالیٰ نے زین کو بغیر کی کالمی کا مختاج نہیں ہو تااور کے کہی نہیں چیوڑا ہے جس کے دنیا والے علم میں مختاج ہوتے ہیں اور وہ کسی کا مختاج نہیں ہو تااور

علال و حرام کو ما نتاہے . راوی نے پر حیائیں آپ پر فدا ہوں وہ کہاں سے علم جانتا ہے فرمایاس میراث سے سبب جو نباب رسولی را وعلی بن ابیطا سب علیہ السلام سے اس کربیونیا ہے۔

یرات سے بہب بربب ور عدارت میں ہیں جب یہ ماہ میں ہاران کے اس میں بہب کہ ذمین میں خدای طرف این باوید وصفار دمرتی ہے حصرت صا دی علیہ السلام ہے روایت کی ہے کہ ذمین میں خدای طرف دعوت سے بہدئیہ ایک حجت نبی با امام را ہا ہے جو حلال وسرام جا نتا تھا اور کوگوں کوخدا کی طرف دعوت دنیا تھا۔ اور کوئی حجت بینی ہا دی سے بہلے چالیس روز کے دنیا تھا۔ اور کے خاکہ اور کے خاکہ اور کی خاکہ والی جائے گا۔ اور ایک خوالی ہا کہ اور ایک ایمان کچے فاکرہ نہ وسے گا جو لوگ حجت کے جدا بمان ایک ایمان کے بعد ایمان لانے دوالوں کا ایمان کچے فاکرہ نہ وسے گا جو لوگ حجت کے جدا بمان لائے ہوں گے۔ وہ بد ترین طبق ہوں گے۔ میمران کے لئے قیامت قائم ہوگی۔

ی سے ہیں سے دربید ہام محر با فراسے منفؤل ہے کہ جناب رسول خلاصلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا بہار معتبر حصرت المدیت کی مثال آسمان کے شاروں کے مانند کے کہ ہر سارہ جوغوب مونائے ، أسكے بجائے ، دو سرات ارد طبوع ہو جانا ہے۔ اس طرح جوامام ہم البیب میں و نیا سے رحملت كرنا ہے ، س كے بعد دو سراا مامن كے ساتھ موجود ہو جانا ہے۔ ابن بابو يہ نے ب ندمع شرحصرت صادق عليدال ال

نے اس خطبہ میں جوستار کو میں بڑھا فرمایا کہ خدا و ندا ہے شخبہ نیری زمین ایک عجبت کی مماج ہے سو نیری طرف سے خلق پر ہوا در نیرے دین کی طرف ان کی ہدا بت کرسے اور نیراعلم ان کوسکھائے "اکہ بیری عجن یا طل نہ ہوا در نیرے فرما نیروا دا در دو خست بدا بت سے بعد گرا ہ نہ ہوں ، اس سے بعد

وہ حجت یا امام ظاہر ہوگا بخس کی لوگ اطاعت کریں گئے یا پوٹ بدہ ہوگا جس کے طہور کا انتظار کے برگر کا کا کا کے میں اطلاعی زار میں ماگل کی زائل میں انگریں کا بیاد ہوگا جس کے طہور کا انتظار

کریں گے۔ اگر جہ حکومت اِ طل کے زمانہ میں وہ لوگوں کی نگا ہوں سے بوٹ برہ ہوگا گر س کاعلم وراس کی دائے موموں کے داوں میں ابت و برفرار ہو گی حس برلوگ اس کے ظاہر ہونے کے عمل

کریں گے اور ا منی چیزوں سے مانوسس رہیں گے جن کے سبب جھٹلانے والوں کو ان سے دمنت کریں گے اور ا منی چیزوں سے مانوسس رہیں گے جن کے سبب جھٹلانے والوں کو ان سے دمنت

ہوتی ہے اور گرا ہوں کی جاعت ان سے اکارکرتی ہے۔

بھاٹر الدر جات میں بسند حسن حضرت صادفی علیہ انسلام سے روایت کی ہے کہ لوگوں نے اپنی معفرت سے معفرت میں دوا مام م معفرت سے پوچھا کہ کیا بیک وفت زمین میں دوا مام ہوسکتے ہیں۔ فرمایا نہیں مگر اس صورت سے کہ ایک خاموسٹس رہے اور دوسراا مام ماس سے پہلے امامت کا دعوسلے کرسے اور اس کے دنیا ہے۔

رخصت ہونے کے بعد دہ امام ہو گ مرکب ایس میاں مرکب امامی

ر مرقصا اس بیان بین که امام کوتمام گنا بول سے مصوم بونا جاہئے۔ دا صنح ہو کہ علائے امیر دو مرک کی کی اس براجاع ہے کہ امام اقل عمرسے انتخریک تمام صغیرہ دکیرہ گنا ہوں سے

معصوم ہوتا ہے۔ وہ کو نی گناہ مذعمراً کرنا ہے ' نہ سہوًا۔ اور اس بارے بیں سوائے ابن با بربرا در ان کے اسٹا دمجد بن جسس رحمہم المند کے کسی نے اشتلاف نہیں کیائے۔ ان صنرات نے نجو بزگ ہے کہ احکام خدا ذنبینے دسالت کے علاوہ وو مرسے معاملات میں جائز کیے کہ ان سے کسی صلحت کی وج

سے سہو ہم حبائے۔ مثلًا نماز اور تمام عباد تزں میں سہومائز کے لیکن احکام ونبلیغ رسالت کے

بإن من كسى تشم كا سهو حائز نهين حاست أورتمام اسلامي فرف اسليديك سواع صمن كوشرط نهي

که جو مولف فران بین که ومبیت کے انقبال کے بارسے بین اوم سے آخراومیا بک اس کتاب کی پہلی جاریں بیان کیا جا جیکا سیسے جس کا عادہ طوالت کا باعث ہے۔ ۱۲ حاست ، فرمه ا ما مته كے مطابان عقلی و نعلی وليدي مبت بير . ان ميں سے بعض حبد اوّل ميں مبان ہو جکيں اور اس ادسے میں خدعقی دلیس مم پھر بیان کرتے ہیں۔

پہلی دلیل اسیر کہ نفسب امام کا مقتضا برئے کہ رعایا سے خطا جائز کے توکوئی ایسا ہو کہ خطا سے انکومفوظ دیکھے۔ تواگراس سے بھی خطاممکن ہوتو وہ بھی کسی دوسرے امام کامخناج ہوگا۔ للذا یاتو تسلسل لازم آسے گا اور وہ محال کے یا آخر میں ایک ابسے امام مک نوبت آئے گی جس کے لئے خطاحا نزنه بمو تزجرو مي ا مام موگا۔

دوسى دليل: الم تربيت كا مما فظ ب كيز كم قرأن مين احكام شربيت كي تفصيل نبين ب اسى طرح مُنتنت واحا دبيث نبوى صلى الله عليه والهوسلم سي ثمام الحكام مثرع مُعلِم نبيس بوت اور بذأمّت کے اجاع سے معلوم ہوسکتے ہیں کیو کہ عب اجاع میں معصوم موجود مز ہو قوصب ہر ایب سے خطاممکن سے تو خطا كارول كى لورى جاعت سے بھی خطاممكن ہے اور فیاس سے بھی معوم نہیں ہم سكتے ـ كيونكم وليلوں سے اصول میں اس کے ذریعے سے عمل کا باطل ہونا نابت ہو چکا کے اور اگر مان بھی لبا جائے۔ تب بھی اس كا تمام احكام مثرع كامما فظ بونا مكن نبيي نه برأت اصليه كاكيو بكراگراس پرعمل بهوسكتا تو پيزيرن كامبعوث أبونا مزورى مزتفا لبنرا بغيرا مام ك مأفظ شريبت نهين بوسكنا اوراگراس سے خطامائز بو توعبا دات ويحاليف الهي من اس كية قول براعتماد بنين موسكة اوريه امرغ عن تكبف بين احكام اللي [ کی اطاعت کے خلاف ہے۔

تنسیری دلیل ، به کم اگراس سے خطا دانع مونو دامیب ہوگا کہ لوگ اس سے انکار کریں . اور يراسكى اطاعت كے داحب مونے كے خلاف بے جس كا حكم خلاف ويائے أطِيْدُ الله وَأَطِبُوا التَّسُوُّ ل وا و بي الامو منكورهِ موره النيارة بيت و ۵) ليني اطاعت كروالله كي اورا طاعت كرورول اورا ولی الامرکی حج نم میں ہوں نیز اگر وہ معصوم نہ ہو تو ہوسکنا ہے کہ گن ہ کا حکم وسے اور ا طاعت سے منع کرسے ادرر عایا کیہ واجب ہوگا کہ اس کے حکمہ کی اطاعت کریں اورمعصبت میں اطاعت داجب ہوسنے سے بامرلازم آسے گا کہ ایک ہی فعل ایک طرف سے عبادت اور دو سری طرف سے حیتت

ہوا دریہ امرمحال سہے۔

<u>چو هنی د لیل در به کداگرگناه اس سے سرنده بهونونصب امام کی غرص لینی اُمّت کی فرما برداری</u> ادراس کے اقرال وا فعال کی اطاعت باطل ہوجائے گی اور برنصیب امام کے منافی ہے۔ محتقریہ کہ تمام دلاً مل عقلیه کااس کمناب بین جمع کرنامکن نہیں اور جو کچھ اس کمناب کی ابندایں اور اس جگہ مذکور

ہوااس مطلب کے نبوت کے لئے کافی ہے۔

علائے عام جوعصمت کوامام کے لئے مشرط نہیں جانتے وہ فسنی دفجررا ور کلم وہور مجی مبطل لامت نہیں ما شنتے للنزاا مامت خلفائے بنوامیۃ و بنیءباس کی امامت کے با وجود ان کیے مطالم اوزسرت کے قائل ہیں اورا بکتیخص جوان کے مشہور علمار بی<del>ں ہے کہنا ہے</del> کہ نسنی و فجور کے سبب امام امامت سے معزول نہیں ہو اور ملاسعدالدین نے اپنی سٹرح میں جوعقا مُدُ کھے بارے میں تکھی ہے اسکی دلیل بیان کی ہے کہ اس کی دحبر بیرہے کہ خلفائے را شدین کے بعدا ماموں سے فسنی و کللم ظاہر ہوا حالانکہ الطے وگ ان کے مطبع دمنقاد محقے ، بھراسی نثرح میں بیان کیا ہے کہ امت کے اہل حل وعقد نے بنی میاس کی خلافت پر اتفاق کیا ہے۔ میر ملا سعدالدین مثرح مفاصد بس کھنے ہیں کہ فہر د غلبہ سے اس کی امامت منتقد ہوتی ہے ہر جیندوہ فاسق وجابل ہو پھر لکھتے ہیں کہ اگر کوئی قہر و غلبہ سے امام ہوماستے اور دومراہ کرامسس پرخالب ہوماستے اور اس کومعزول وُمقہور کر دسے تو پھروہ غالب ہی امام ہوگا۔ یہ ہیں ان سے مہمل اقوال کِس صاحب عفل کی عفل تجویز کرسکتی ہے کہ اہم اہل رے ہو حالا کا خدائے فاسن کو اہل جہتم سے شمار کیا ہے جس جگہ کہ فرماً لکہے وَا مَنا الَّذِيْنَ فَسَقُوا تَعْمَا الله الله الله الله على الله على الله السيرة البيت ٢٠) (حن لوكو سنة فتق كيان كا تُعكانا حبيتم سبع) دومرس مقام بريرهي فرما يهب كه فامن كى خبر مراغهاد منت كرو إنْ يَجاءُ كُنُّهُ فَاسِقٌ بِنَدَإِ فَتَبَيَّنُوْ آرجب كو في بد كار تفارسے پاس كو في خبرا كرائے تو خوب تحقیق كر ليا كروا داتي سورهٔ جرات اليك) ورفسرايا مي إنَّ اللهُ لَا يَهُوى الْعَدَّمُ الْعَالِي عِنْ الْعَالِي عِنْ الْعَالِي عِنْ الْعَالِي عَلَى اللهِ اللهِ الماس أبت ، توحيب بيزنابت بوگيا كه عصميت امام كے لئے شرط ہے توا مامت غليفة اوّل باطل ہو كئي كيو مكم ده بالانفاق معصوم نه تنف اورا مامت البرالمومنين بيواسط مابت موكَّى كبوكم بانفاق امت حباب رسول خدا کے بعد الممت امبر المومنین اور حضرت الو کبرشک ورمیان مث تبه بھی اور حب ایب کی یا طل مِولَّىُ تُولا محالہ دوسرے کی نابت ہوگئے۔

جاننا چاہئے کو عقدت کے قائل حقزات نے اس امر میں انتقاف کیا ہے کہ آیا معصوم بعلی حیت پر قادر ہے یہ ہا ہمیں توجو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ امام قا در نہیں ہے اِن ہیں بعض کہتے ہیں کہ امام کے بدن یا نفس میں ایک خصوصیت ہے جو مقتصلی ہے اس امریک کہ محال ہے کہ امام معصیت پر اتعام کرسے معصول کا تول ہے کہ طاعوت پر قدرت رکھنا اور معصیت پر قادر مذہ ہونا ہی عصمت ہے اکثر علماداس بات کے قائل ہیں کہ امام معصیت پر قدرت رکھنا ہے اور ان میں لعبن نے عصمت کی اکثر علماداس بات کے قائل ہیں کہ امام معصیت پر قدرت رکھنا ہے اور ان میں لعبن نے عصمت کی

یہ تغنیر کی ہے کہ وہ فداکا ابہ للف ہے بندہ کی نسبت جو طاعت سے فریب کرنے والا ہے جس کے سبب بندہ معصیت پر اقدام نہیں کر نا بیٹر طبکہ الحا دوا ضطرار وجبری مدیک نربیو نجے۔ اور معجنوں نے کہا ہے کہ وہ ایک نغسانیہ مکہ کے جس کو وہ حاصل موتا ہے اس سے معصیت نہیں ہوتی اور معجنوں کا فؤل سے کہ وہ بندہ برخداکا ایک لطف کے جس سے سبب ترک طاعت وار تکا ب معصیت کی خواہش بندہ کو نہیں ہوتی اور اس کے اساب جار ہیں۔ پہلے یہ کہ اُس کے نفس یا بدن ہی الیی خاصیت ہوتی ہے جس سے دہ ملکہ ہوجا ناہے جو نستی و فجدسے روکتا ہے۔ دو سرے یہ کراس کوگنا ہوں کے عیوب کا اور طاعت کی نیکیوں اور فضیلوں کا علم حاصل ہو اسے تمیسرے یہ کہ وحی وابهام اللی کے تابع ہونے کے سبب ان علوم میں اور بھی ٹاکیڈ حامل ہونی ہے۔ سے سے یہ کہ خدا کا اس سے بعل مکردہ اور ترک اولی پر موا خذہ کرنا تا کہ وہ جانے کہ جب عیر واجب امور میں حق تعلا اس بر کام کو نگ کرتا ہے تو واجبات وحوام یں اُس کے سابھ تسامل نہ کریگا۔ الغرمن حبب بدامور کسی میں جمع ہوجائیں گئے تو و ومعصوم ہوگا۔اور حق ہے کہ معصبت بر اس کی طا ننت زائل نهیں ہوتی وریز ترک معصیت پر مدح کامتی نه ہوگا۔اوراس کے لئے تواب و عقاب کچرنه ہوگا اس صورت میں وہ تکلیف کی حدسے با ہر ہوجائے گا۔اور بیمتوا تر ہنصوص واجاع سے باطل سے۔ نیز اس صورت میں عصمت کا کوئی ففنل و کمال بز ہوگا کیونکہ اس صورت میں خدا جس پرجبر کرے گا وہ ہی معصوم ہو گا۔ حالا کہ تحقیق یہ ہے کہ آدمی عقل کی قدت اور فطانت کی زیادتی اور عبادت وربامنت کی کثرت اور خدا کی ہدایت و تو فیق کے سبب اُس مرتبر بر میونیائے. جها ل بهيشه اسس كي وم بارگاه رب الارباب كي طرف بهوتي سبح بكد ايني خوا مهول اورار اودل سے اس كا قلب بالكل خالى مولكہ اوروه و مَا نَشَاء وُن إلا أَنْ يَشَاء الله و تم توكيم ما بيت بى نهيں سولت اس کے کہو خدا جا ہما ہے (پٹررہ الدح آیت ، ) کے مقام میں ہونج ٹائے۔ اوردِین بَسْمَةُ وَبِی يُبْفِوْوَ بِي يَمْسِبْنَ وَبِنْ يُبْضِورُون يُسْنِى بنده ميرے كانوں سے سناہے ميرى المحوں سے ديكھنائے اور مير-بروں سے بنتا ہے۔ کو مصدا ف ہوجا آئے اس حال بیں عبادت ترک ہونا گنا ہم ں کا صا در ہونا بكه ترك او بي بعي اس يعيمال ہوتا ہے۔ جيسے كوئى شخص كى باونشا ەكھے صنور ميں اس كى انتہا ئى مجت وشفقت داحسان اورنواز ستو المرفراز مواس کے سابقراس کے ول میں باد نتا ہ کی سکو وطاقت كابدرا بورا نفتور تمبي مواور ابني نسبت باوشاه كي انتها أي شففنت دمجنت مشابده كرسے اور خردیمی با دشان سے انتہائی محبت رکھنا ہو تو ایسا شخص بین وجہو ں سے محال ہے کہ با د شاہ کی مرصیٰ

کے خلاف کو ٹی کام کرسے ہرحنپر وہ کام مہل وآسان ہو۔ پہلی وہرانتہائی محبت کیو بکہ حبب محبت كرف والامحبت كى منتبقت بمك بينج جا است تواس سے مجبوب كى مرحنى كے خلاف كوئى امرصا در بهونا محال ہے۔ دوسری دجہ مغرم وسیا۔اوروہ اُس کی شفقت ومحبت و احسان وا تمنا ن کے سبب اس کی غیبیت میں اس کی مخالفت نہیں کرنے و بتی۔ پھرا س کے سامنے اس کی مخالفنت کیوبکرکرسکتا ہے۔ تبیسری دجہ خوف و ہیم۔ کیونکہ با دجرواس خصوصیّت اودِ اس کی قدرت واختیار کے اگر اس کی مرصنی کی دعایت نه کر سے گا: نوبفینیاً سخت سزا کامتحق ہوگا اوروه انتهائی غذاب سے طبئ نه ہوگا - اور کون سی سزاا درایسے صاحب مرتبہ کے نفیر محبت اور مرنب ترب دع تت کے ننزل کے برابر موسکتی سے اور یہ بالکل واصح ہے کہ ایسے شخص سے گنا ہوں کا صادر ہونا ممال ہے اور جبر کا لازم ہونا بھی محال ہے کیونکہ جبر وہ ہے جس میں بندہ کی طافت اورارا دسے کا دخل با کمل نه مو۔اوراس منعام پرابیسے شخص کی طاقت وخوا بٹر کہی ووسرے شخص سے مطلخ کم نہر بمونى جبياكه تمام فاسغين مثلاً نثراب يبينه يرا ندام كرسكته بين معصوم نمي به طاقت ركمناس اورا فدام ر سکتا ہے۔ لہذا جبر کامطلق بیاں شائبہ نہیں ہے جو آبنیں الام کے 'دجود پر د لالت کرتی ہیں۔ ان میں سے بر ہے کوئ تعالی نے حصرت ابرا بیم سے خطاب فرایا اِتیٰ جُناعِلْكَ لِلنَّاسِ اِ مَامَّاداً بِن سور ا بقرو كِى) بيني ميں ہنے تم كولوگوں كا امام بنا يا ہے حضرت ابرام بم سنے عسب رمن كى وَمِنْ ذُمِّا يَّتِيْ ( فداوندا) میری ذرتیت می سے می میض کو امام قرار دسے فق ثعالی نے ان کے جواب میں فرمایا كَايَنَالُ عَهْدِي الظَّالِدِينَ ميرابع عهدا المنت ظالموں كو نربیني كاراور مرفاس ابن دات بر ظالم دستنگار کے ربہت سی مدینیں ملداقل میں عصمت انبیا دسمے بارسے بیں مدکور ہمو

بعدی این با بوبہ نے کناب خصال میں اس آبت کی تعنیہ میں فرط یا ہے کہ جس شخص سنے ہوں کی برسنش کی ہواور ایک چیٹم زون سے لئے خدا کے سابھ کسی کو شریب کیا ہو وہ امات کی صلاحیت نہیں رکھنا۔ اگرچہ آخر میں سلمان ہوا و ظلم کسی شے کو اس کے غیر محل و مقام پر رکھنے کو کہتے ہیں اور سبب سے بڑا فلم خدا کے سابھ کسی کو شریب کرنا ہے حق تعالیٰ فرقا باہتے یا تی الینڈ کے کھا گھڑے غلیم کہ رب سرہ تعان آبت ہیں دہنی بغیبناً شرک فلم عظیم ہے ، اسی وج امات کے لائق وہ شخص مجی نہیں رہے جب اسی وج امات کے لائق وہ شخص مجی نہیں سبب سے کہ امام میں برخود کوئی حد لازم ہوئی ہو لئر جب اس کے بعد تو برکر ہے۔ اور وہ شخص کبی پرحد نہیں جاری کر سکتا جس پرخود کوئی حد لازم ہوئی ہو لئر بیا اس کے بعد تو برکر ہے۔ اور وہ شخص کبی پرحد نہیں جاری کر سکتا جس پرخود کوئی حد لازم ہوئی ہو لئذا بفتیا جا ہے کہ امام

معصوم ہو۔ اوراس کی عصمت معلوم نہیں ہوسکتی مگر بینجہ کی زبانی تعدا کی جانب سے اس پرنض ہونے سے۔ اس لئے کہ نص خلفت ظاہری میں ظاہر نہیں ہوتی کہ دکھائی وسے جیسے سیاہی و مفیدی وغیرہ بلکہ وہ ایک پوسٹ بدہ امر کہے جومعلوم نہیں ہوسکتا۔ بغیر خدا کے تناسئے ہوئے جو غیبوں کا جانئے والا جے۔ اس بارسے ہیں بھی حدیثیں حبد اول ہیں فرکور ہوئیکیں۔

اور ہرگناہ وخطا ہے پاک ہیں۔

نیز ا بنی اکثر کتب میں سبندس ابن عمیرسے روابت کی ہے وہ کہنے ہیں کہ مشام برجکم کی مقاب کی تمام بڑن میں کوئی بات اس بات سے بہتر میں نے حاصل نہیں کی۔ ایک روز بئی لنے ان سے وچیا کہ آبا امام معصوم ہوتا ہے۔ کہا ہاں۔ میں نے بوجیا کہ کس دلیل سے اس کو معصوم جاننا جا ہے سواب دیا که تمام گنا موں کے ارتکاب کی جار وجہیں ہیں یا نچویں کوئی وجہ مہیں ہوسکتی۔ وہ حرصٰ حسدً عفنتِ اورشَهُوتُ ہیں اورامام کی ذات ہیں ان میںسے کو بی مہیں ہوتی۔ حائز نہیں کہام ونيا كاحريص موكيونكه تمام ونيا أس كے زيرنگيس مونی سُے اورمسلان كاخز بين وار ہونا سُے لہٰذا وه كس چيزين حرص كرمه كار دوسرے جائز نہيں كه وه حاسد ہوكيو مكه آدمى أس يرحدكن اسے جو اس سے بالا نر ہم اور جبکہ کوئی شخص اس سے بالا تر نہیں ہونا تو وہ کس برصد کریے گا۔ نبسرے جائز بہیں کہ وہ امور ونیا میں سے کسی چیز کے بارے میں غصنب کرے لیکن اس کا غصنب وغصة خدا کے لية بوناسي كيونكه خدان اس برحدود كا فالم ركفنا واحبب قرار دياسي ليني كوني اجرائ حدوداللي سے انے نہیں ہوتا۔ اور دینِ خدا میں رحم حد حاری کرنے سے نہیں روکنا ہے تھے جا کزنہیں کہ امام لذت وشہونہائے دنیا کی متابعت کر کے اور دنیا کو آخرت کے عوض اختیار کرے اس کئے کہ خداسنے سخرت کو اس کا مجوب فرار ویاسے عس طرح کہ دنیا کو سمارا محبوب بنایا ہے للندہ وہ ا سخرت برنظود کھتا ہے حس طرح ہماری نظریں ونیا سے لگی ہونی ہیں۔ کیا تم نے کسی کو ویکھا کے کم خولھورت بھرے کو برصورت بھرے کے لئے ترک کردے یا تلخ طعام کے عوض لذبر کھاؤ<sup>ں</sup> کو چوڑ دے یا زم لباس کو سخت کبڑوں سے بدلے بچوڑ دسے اور ہمینہ بالتی رہنے والی نعمت کو

فانی اورزائل ہونے والی نعمت کے لئے ترک کر دے۔

معانی الاخبار میں صورت امام زین العابدین علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ صورت سے فروایا کہ امام مصوم ہو آئے اورعصمت ظاہری محلوق نہیں ہوتی ہو پہانی جاسکے لہٰذاامام و ہی ہوسکتا ہے جس کی امامت پر خدا ورسول نے نفس کی ہو۔ لوگوں نے پوچیا لمے قرز ند سراول بھرمعصوم سے کہا معنی ہیں۔ فرما یا کہ معصوم وہ ہے جو متنصم ہوا در رسیمان خدا ہے ممتنک ہوا ور ربیمان خدا فتر آن ہو اور البیمان خدا فتر آن ہو اور البیمان خدا فتر آن ہو اور البیمان خدا میں میں ایک دو مسرسے سے حیدا نہیں ہوں گے۔ امام اور امام یہ دا بیت قرآن کی طرف کر تا ہے اور قرآن لوگوں کی ہوایت امام کی طرف کر تا ہے اور قول فرکوں کی ہوایت امام کی طرف کر تا ہے اور قول اور طرفیہ کی ہوایت کا ملیم کے موادر اس می اور قول اور طرفیہ کی جوسب سے ویا وہ درست بینی شاہمت و والایت آئٹ بیرین کا طرفیہ لمہ وہ درست بینی شاہمت و والایت آئٹ بیرین کا طرفیہ لمہ

نیزروایت ہے کہ شام بن الحکم نے صفرت صاد ق سے معفوم کے معنی دریا فت کئے بھزت نے فرمایا کہ معفوم کے معنی دریا فت کئے بھزت نے فرمایا فرمایا فرمایا کہ معفوم ہے معنی دریا فت نیا کہ حق تعالی فرمایا کے فرمایا کہ معفوم وہ ہے جواپنے نیکن بڑوئی خلاجی خطرات خداسے محفوظ رکھے۔ جبیا کہ حق تعالی فرمایا خرمایا گئے ہوتو یقیناً وہ ظاہری الفاظ کے معنی یہ ہیں کہ جو شخص وین خداسے متمتک یا خداسے نمام امور میں متمتک ہوتو یقیناً وہ شخص مراطب تیم کی طرف ہوایت یا یا ہوا ہے اور اس تا دیل کی بنا پرجو محدی خوا کی ہے یمعنی ہوتو یقیناً وہ ہونے کہ ہوشخص ترین خداا ہے کو تمام گئا ہوں سے محفوظ دیکھے تو وہ بیٹک صراط متنقیم کی طرف ہوایت است کی بنا پرجو محدود خوا می سے کو تمام گئا ہوں سے محفوظ دیکھے تو وہ بیٹک صراط متنقیم کی طرف ہوایت است کی بنا پردی ہونے کو تمام گئا ہوں سے محفوظ دیکھے تو وہ بیٹک صراط متنقیم کی طرف ہوایت

ی سے کہ حض نے کنزالفوا مُد میں جناب رسولخائے سے دوایت کی ہے کہ صفرت فرمانے ہیں کہ مجھے جبرالیا نے خبروی ہے کہ امیرالمومنین علیہ السلام کے کا تبا ن کہتے ہیں کہ جس روزسے ہم ان صفرت کے ہمراہ ہیں اب کک ان کا کوئی گناہ علینے کی نوبت نہیں آئی۔اورعماریا سرسے بطریق المسنّت روایت کی ہے کہ رسولخدائے فرایا کہ وہ و دنوں فرشتے جو کا تبان اعمال امیرالمومنین ہیں۔تمام کا تبان اعمال تر فخر کرتے

له مُولَف فران بین که عصمت کی تفییر حوربیران خداسے متمتک ہونے سے کی گئی ہے وہ اس ا نتبار سے کی گئی ہے وہ اس ا نتبار سے کی گئی ہے کہ یا خدا اس کو گئا ہموں سے محفوظ رکھنے والا ہے امس عب سے کہ وہ فرآن سے متمسک ہے یا اس معصرم سے مرا و ہے جس کو خدا نے قرآن سے متمتک قرار ویا ہے کہ وہ تمام قرآن برعمل کرسے اور پورے قرآن کے معانی ومطالب جانتا ہو۔ ہ

ہیں کہ وہ اُن حصرت کے ساتھ ہیں جن کا کبھی کوئی عمل بالائے آسمان نہیں سلے گئے ہو خدا کے عندن کا باعث ہو۔

عقائدًا ميدين حفزت مبادق مي منقول ہے جو آب نے اعمش کے لئے بيان فرايا که تمام مپنير اور ان سکے تمام اوم بيارگذ ہوں سے مصوم ہيں اور صفات فريمہ سے پاک ہيں۔

عقا مدًا ہمبیت علیہ اسلام میں مذکورہے ہوا ام رصاعلیہ انسلام نے امون رست بدکے گئے گئے۔ کوحق تعالیے خلق پر این تعلق کی الماعت واحب نہیں کر تاجس کے بارسے میں جانتاہے کہ دہ کا ہوجائے گا۔ اور اس کی عیادت شیطان کی اطاعت سے سابھ کرسے گا۔

علل الشرائع بین بندمعتبر سیم بن قبیس الالی سے روایت کی ہے کہ امیرالمومنین نے فروایا کا طاعت صرف خدا درسول وا دلوالامر کی واجب ہے اور اولوالا مرکی اطاعت کا اس لیے حکم ہے کہ وہ گناہوں مرف خدا درسول میں میں میں سیم سے اور اولوالا مرکی اطاعت کا اس لیے حکم ہے کہ وہ گناہوں

سے معصوم اور برائیوں سے پاک ہیں اور لوگوں کو خداکی نا فرانی کا حکم نہیں و بہتے۔ اُ بین خراس نے مجانس میں اور ابن معازلی شافعی نے بطریق عامہ ابن مسعود سے روایت کی ہے کہ جناب رسول فدائنے فرابا کہ میں اپنے باب حصزت ابرا مہیم علیدالسلام کی دُعا ہوں میں نے ہو فن کی یا رسول افد آپ ان کی دعاکس طرح ہیں ، حضرت نیا کہ خلا و ندعالم نے جناب ابرا میم کو وی کی کراتی ہما عدت باف اُس اِمَا مَا مَا مِین میں ہم کو لوگوں کا امام بنانے والا ہوں ۔ جناب ابرا میم ہو کہ کہ وی

د عدوُاماً مت مسئل مبت نوش ہوئے اور جا کہ یہ عہدہ ان کی اولا و بیں بھی رہے تو دُما کی کہیری فد بیت ہیں سے بھی میری جا ہے قرار و سے ۔ خدا نے ان کو و حی فرمانی کو بین کم ہے کوئی عہد نہیں کروں گا جس کو پورا مذکروں۔ ابرا مبئے نے عرف کی یا لینے والے وہ کونساع ہد ہے جس کو تُو وفاکر نا نہیں جا ہما۔ فرما یا کہ تم سے برعہد نہیں کروں گا۔ کہ تمہاری فریت سے کسی ظالم کو امام نباوُل عرف کی برور دگارا وہ فلام کون ہے جس کو عہد الامت نہیں پہنچے گا۔ فرمایا وہ جس نے کسی جسکے میں ہوئی ہے کہ

سجدہ کیا ہوگا۔ اسس کو ہرگز ا مام نہ بنا وُل گاا وروہ امام نہیں ہوسکنا۔ تب ابراہیم نے دعاکی کرڈ الجنبُنی وَ بَینَ اَن نَعْبُدُ اللّٰ صَنَامٌ مَن بِا وَلَا وَروہ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰلِي اللّٰهُ اللّٰمُ اللّ

کر دیاہے۔ جناب رمول خدا تنے فرمایا کہ بچرا مامت سے بیئے حصرت ابرا ہمجم کی وُما مجر بک اور میں دیموال مند تنہ برا پر یہ برا میں میں کا میں اس میں کا میں ہے۔ اور

میرے بھائی علیٰ بک منتنی ہوئی کیونکہ ہم میں سے کسی نے کبھی کہی ٹبٹ کوسحبہ وانہیں کیا۔ لہٰذا مجھوکو پینمیراور علی کومبرا و میں فرار دیا۔ ابن با بوبہ نے ابن عباس سے روایت کی کہے وہ کہتے ہیں کہ کیر نے جناب رسول خدُا کو قرائے انوے سُ نا میں علی حس وصین اور حسین کے نوفرز ندعلیم السلام عیبوں سے پاک اور گنا ہوں سے معصد مریس ب

عیاشی وغیر ہم نے صغوان جال سے روایت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم کمر ہیں ہے کہ اسس ا بت وَإِذِ الْبِتَالَى إِبْوَا هِيْمَ مَرَ يَهُ فِيكِلِمَاتٍ فَأَتَنَهُ قَ الزكل الدِل ك بارك بي كفتكو بوف لكى، حضرت صاوق عليهالسلام في فرط ياكه خداف المست كومحرٌ وعليٌ اورعليٌ كي فرزندوى دعليهم لسلام، يم جَمْمُ كُروى ربيه فر الكرخُدَيِّ يَيْفَ كُعُضُهَا مِنْ تَعْصِلْ وَاللَّهُ سَبِيبَةٌ عَلِيمٌ فَيْ ربِّ سوره أِل عران أبت المس مجرفرايا إِنِّي كَاعِلْكَ لِلنَّاسِ إِمَا مَّا قَالَ وَمِنْ ذُرِّ يَنِي قَالَ كَا يَنَالُ عَهُدِى النَّطَالِمِينَ. مضرت ابرا مبتج نے کہا یا لینے والیے تو نے محرّ وعلیؓ کے بارسے میں جو مجہ سے وعدہ فرما یا ہے اس کوجید اورا فرما اور ان کی مدونصرت میں تعجیل کر۔ اور بہ خدا کے اس کلام کی طرف اشارہ ہے جواس نے فر مایا بِهِ كُهُ وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلْكُوا بُرًا هِ يُوَالْا مَنْ سَفِهَ نَفْسَكُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَا لا فَي اللهُ نُمَا وَإِنَّا اللهُ اللهُ نُمَا وَإِلَّا مَنْ سَفِهُ نَفْسَكُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَا لا في اللَّهُ نُمَا وَإِلَّا مَنْ سَفِهُ نَفْسَكُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَا لا في اللَّهُ نُمَا وَإِلَّا مَنْ سَفِهُ نَفْسَكُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَا لا في اللّهُ نُمَا وَإِلَّا مِنْ في الْأَخِدَ فِي لَينَ الْصَّالِلِينَ ، دب سره بتواتب ١٣٠ عب كامامس بيد كمكون سع برقبت ابراسيم سے انجراف کرے سوائے اس کے جوابینے کو نا وان اور بیعقل نزار وسے بقیباً ہم نے ان کو ونیا کی برگزید و کیاا ور آخرت میں وہ ثبانستہ لوگوں میں سے ہیں بھنرت نے فرما یا کہ مِلّت سے مرا دا مامن ہے حبب حضرت ابرا ہیم سنے اپنی درتیت کو مکہ میں ساکن کیا تو کہا ترکیا آپی اُسکنٹٹ میٹ ڈیم بیٹی ہوا دیے عَيْرِذِي مَنْ دُيعٍ عِنْهُ بَيْتِكَ الْمُحَرِّمُ إِنَّ بِنَالِيُقِيمُ وَالصَّلُونَ قَاجُعَلُ اَفْئِدَةً مِنَ التَّاسِ تَهُو يَ إِلَيْهِ عُرُ وَالْمُ ذُنَّتُهُ عُرِينَ المُغْرَاتِ وتيسوره إبراميم آيت عن اور وومرى مبكد فرايا ب مّ بِّ اجْعَلْ هَانَا مَلَا الْمِنَّا وَالْهَذُنَّ ٱهْلَهُ مِنَ النَّمَوَاتِ مَنْ الْمَنْ مَنْ اللَّهِ وَالْيَوْمِ الْلَخِورُ دب سوره البقره آیت ۱۲۷)

پہلی آبت کا ظاہری ترجمہ ہے ہے کہ اسے میرسے پروردگار بلاشہ میں سنے اپنی معبن اولا و کو ایسے سے ایس نے بیارسے پروردگاراس سے ایر نے میرسے پروردگاراس سے ایر کی اسے جائے میرسے پروردگاراس سے کہ وہ نماز کو تا کم رکھیں لہذا لوگو ل کے قلوب اِن کی طرف ماکن کر دسے اور اِن کو میوسے دوزی کر۔

ووسری آبت کا ترجمہ یہ ہے کہ خدا و ندا اس نثہر کو مقام امن قرار دسے اور اس کے ساکنبن کو جوالتہ اور روز آخرت پرایمان لائیں میوسے کرا منٹ فرما پیصزت نے فرمایا کہ جناب ابرا میچ نے مومنوں کی تخصیص اس توضیحی کدایسا نہ ہو کہ سوال اہا مت کی طرح تمام بانندوں سے لئے ہو وعا قبول نہ ہو۔
جیسا کہ خدان کے میرا یہ عبد امامت ظاہلوں کو مذہبنجے گا۔ الغرص خدانے فرمایا کئی گفر باللہ فائم تنفیلہ گلیا گئی گئی ہوئی گفر باللہ فائم تنفیلہ فائم تنفیلہ گئی آفسی کی کہ الغرص کو نام ہوئی کا اس کو علا ہے گا۔ الغرص بنون آبیت ۱۲۹) مینی ہو کا فر ہوگا اس کو مقاب جہتم بہت تعمیل مذت بھر اس کو عذاب جہتم بہت تعمیل مذت بھر اس کو عذاب جہتم سے افریت دونگا اور وہ بُرامحل بازگشت ہے۔ حب خدا نے یہ فرما یا حصرت ابرا بھر نے بوچھا کہ وہ کون لوگ ہیں جن کی بازگشت جہتم ہوگی تو خدا نے ان کو دمی فرمائی کہ وہ خلفائے جورا ورائمی پیروی مرائل ہیں جن کی بازگشت جہتم ہوگی تو خدا نے ان کو دمی فرمائی کہ وہ خلفائے جورا ورائمی پیروی کرنے والے ہیں ۔

نیز روایت کیہ آئم مصومین علیم السلام سے کہ انبیا دم سلین کے جارطیفے ہیں اول ایک و و سینیر ہو ایت کیہ آئم مصومین علیم السلام سے کہ انبیا دم سلین کے جارطیفے ہیں اول ایک و تی ایک بینے نہیں کر تا وہ خواب میں فرشتر کو دیکھائے بیداری ہیں نہیں دکھیاں دے دینے کی اوائٹ ایک اور دو مروں کو بیلیغ نہیں برہ اس براہا امرام کم ہوائی جسے جو خواب و جسے حصرت بوط ملیہ السلام جن برحضرت ابرا میم امام سطے و دو تشریب وہ بینی برہ و تا نہے جو خواب و بیداری و دونوں مالیوں بین فرٹ نہ کو دیکھائے اور اس کی اواز بھی سنتا ہے اور وہ ایک جاعت پر بیداری و دونوں مالیوں بین فرٹ نہ کو دیکھائے اور اس کی اواز بھی سنتا ہے اور وہ ایک جاعت پر میوث ہوتا ہے جاء اور اس کی اواز بھی سنتا ہے اور وہ ایک جاعت پر کم بیون ہوتا ہوں۔ جبیبا کہ خدا و نہ عالم حصرت یونس علیالسلام میں ارشاو فرقا اسے و آئی سائٹ الی مائٹ آئی آئی آئی آئی آئی نہ اور ایک امام حاکم تھا۔ تنہ سرے وہ بینی ہم نے اُن کو بھیجا ایک لاکھ بیکر زیادہ اشتا میں کی طرف اور اور میں ہو تا ہے ۔ ابندا بین حضرت ایرا میم علیم السلام پنجم برخطے امام دستنے بہاں بیک کرخلاتے ان سے فرما یا کہ ایک الگو کیائٹ ایس ایک کرخلات اور ایاں سے فرما یا کہ اِن جائے اُنگ کیائٹ ایس ایم علیم السلام پنجم برخطے امام ذسطے بیاں بیک کرخلات ان سے فرما یا کہ اِن جائے اُنگ کیائٹ ایس ایم علیم السلام پنجم برخطے امام ذسطے بیاں بیک کرخلات ان سے فرما یا کہ اِن جائے الگ کیائٹ ایس ایم علیم السلام پنجم برخطے امام ذسطے بیاں بیک کرخلات ان سے فرما یا کہ اِن جائے الگ کیائٹ کیائٹ ایس استرا ہم علیم السلام پنجم برخطے امام ذسطے بیاں بیک کرخلات ان سے فرما یا کہ اِن جائے الگ کیائٹ کیا

إِمَامًا (مِن فِي آم كُولُوكُول كا امام بنايا) اور حب ابن ورتيت كے لئے است دعاكى تو خدا نے فرايا كاينان عَهْدِى النَّطَارِلِدِينَ مرين جو شخص كي بت يا صورت يا تصوير كى پرستش كرے گا. (وہ امام نہيں ہوسكتان

اسس بیان میں کرامامت خلاور سول کے نص سے ہوتی ہے امنت کے ممسرى ك اختياروبيت عنهين بوتى

اور بہ کہ ہراہ م پر واحب ہے کہ اینے بعد سے امام پرنس کرسے ، اور اس مطلب کی بعن

(بننیمانیصغرام) خدمت بره مورکرسے جس کے سبب سے وہ باد ثنا مکے معزری سے محروم رہے بھرجب وہ إ وشاه كى خدمت يرمشرن بونوابئ مغيرها مزى كوجرم وتقعير سے نبیت وسے - تنبیم سے به كہ جو كمان کے علوم وفضائل وعصمت مذا کے نطف وفضل سے ہیں۔ اگر ایبانہ ہونا تومکن ہے کہ طرح طرح کے گناہ اُنسے صادر بوشف جب اپنی اس حالت پر نظر کرنے ہیں خلاق عالم کے فعن اور اپنے عجز و نفق اوران عبارات سے کرتے ہیں جس کامطلب بہ ہوتا ہے کہ اگر نیری جانب سے عسمت نہ ہو تو ہم تھی گنا ہ کریں گے اور اگر نیزی تربیق عارے شامل مال مزہو تو ہم سے بھی بہت سے خلابی سرزو ہوں۔ چو تھے یہ کرچ کدمونت کے مرتبے ہے انتہا ہں اور انبیا واومیا اور اولیا رہر وقت صول کمسلات اور لبندی درجات میں ترقی کرتے سہتے میں توجب ایک کھراور ایک ان کے دیئے میں مدارج عرفان ومراتب اتھان کے درجہ سے باہر آنے ہیں تو مرتبہ ' سابقة كواس مرتبري برنسيت حقير شمار كرينه بي اوروه عبار تين حب اس حالت مي وافع نهيس مؤتي نواين کو آن عبا ونوں سے مفقر سمجھتے ہیں اس کئے استغفار کرتے ہیں اور جاپ رسول خدا کے اس ارشا وکا کہ ہیں ہرروز ستر مرتبات تنفار كرما هو ن شايد اسى طرف اشاره هو- يا نجري بير كم بي كام كومع فت معبود ورجر كمال يربو تي ہے اور خدا کی نعموں کو اپنے اور کا مل و اکمل پانے ہیں جس تدریعی طاعات وعباوات میں سی کرتے ہیں اس کی بارگاہ کے لائق نہیں سیجنے اور اپنی عبا وقوں کو اس جہت سے معصیت فرار دیتے ہیں اور اس ملے استغفار سریتے ہیں۔اورسوائے وجراول کے جس کو اکثر علانے بان کی ہے دوسری وجبیں اس فامر دمولان) کے دل سے "قائم برئی بی اور حس سک و بن بی با وہ مجت کا ایک قطرہ بھی بہونچائے وہ اِن وجہوں کی تصدیق کرسے گا۔ وَ هَنْ لَعْ يَعَبَعَلِ اللَّهُ لَكُ نُوسًا فَمَا لَكَ مِنْ فَوْسُ اورابن إله يرُّف رساله عقائدُين باين كما سُه كما نبيا ومرسلين وأثمرُ ظاهرين علیم السلام کے بارسے میں بیسے کہ وہ ہرگناہ وخطا وعیبسے معصوم ومطهر میں اور برک اُن سے صغیرہ و كبيره لكناه سرز دنبين بوت اس امر مي حس كاخدات ان كوحكم دياسه وه خداكي نا فراني نبين فرات اوروبي كرت ہیں جب پر وہ منجانب خلا امور ہوسئے ہیں ۔ اور پوشخص ان کے کیچالیں اُن سے عصمت کی تغی کر تا ہے تو اُس نے ان كونيس بها ناس - اوران ك بارسي بن مارا افتفاؤ برسي كه وه تمام كمال علم سے اسپنے حالات بين ابتدا سے ہن تریک موصوف میں وہ کمی مال میں نقص وعصیان وجہل سے منصف بنیں بوتے - ال

بہب بی دلیل در جیہا کہ مسلوم ہو جبکا کہ ا مام کو معصوم ہونا چاہئے اور عصمت ایک پوسٹ بیرہ امر ہے۔ جس کو خد اسمے سواکو ہی نہیں جا نیار لہٰذا چاہئے کہ خدا کی جانب سے نص ہو کہؤ کم وہ عصمت کا جانبے والا نہے اس کے سواکو ٹی نہیں جانیا۔

دوسری ولیل: یه که اولا و آوم کی عاد توسک شاہرہ اور دنیا والوں کی طبیعتوں سے آثار کے ملاحظہ کی بنا پر عظا معلوم ہوتا کے کہ جب ان پر کوئی بااختیار عاکم اور صاحب فرن و فدرت باد تا انہیں ہوتا ہوان کوظم و خصنب اور خواہشوں کی ہیروی اور ٹرے اور فارت اموال اور ناحق قتل تغوی کے تہیں ہوتا ہوان کوظم و خصنب اور خواہشوں کی ہیروی اور ٹرے اور فارت اموال اور ناحق قتل تغوی کے ساخہ طلب کی خواہش ہوگی اور بہصورت طرح طرح سے فسادات اور انتظام عالم و حلائق میں فیادی ہوت اور نامی نادی ہوت اور نامی بنیں ہے اور باحث آفر بی بی اور نامی بنیں ہوگا اور بیٹین ہے کہ می تفاق ان خواہش کرتا ، لازا خواد نوالی کا تعد میں کرتا ، لازا خواد نوالی کو اور بی خواہ و میں کرتا ، لازا خواد نوالی کو میں کرتا ، لازا خواد کو میں کرتا ، لازا خواد کو میک کو میں کرتا ، لازا خواد کو میں کو کو میں کو میں کو کو میں کو کہ کو میاں کو کیا کہ کو کہ کو کہ کو میاں کو کہ کو کو کا اور فیاد نوالی کو کہ کا کہ کرتا ہو کہ کو کو کو کہ کو کو کہ کا کا کر کہ کی کو کہ کو کو کہ کو

تبیری ولیل ، عقل ولقل سے بیز ابت ہو چکا ہے کہ بندوں پر خداکی شفقت ورافت اور را اور الله کور کور کی اور اور اور الله کور کور کی اور اور انتہا کی شفقت میں کو تا ہی جائز بنیں رکھی ہے ۔ جنا بنچہ نور ہ

الگانے اور شارب لینے اور بیت الحلایں واحل ہونے اور باہر آنے کی کیفیت اور پائی اور اپھر سے استنجا کرنے اور جاع کرنے کے آداب واسی تسم کے امور کے جزئیات کو تمام و کمال ابینے روف ورجم رسول کے در بیدسے اپنے بندوں کو اکا ہ فروایا اس طرح کہ تمام وگوں پر بخربی واضح و اسمار سوگیا اور رسول کے لئے خلیفہ کا مفر رومین کرنا ہوان کے بعد مشر بعیت اور دین وامنے و اسمار بھی اور رسول کے لئے خلیفہ کا مفر رومین کرنا ہوان کے بعد مشر بعیت اور دین و المت کے قراف کو این میں جو وین کا سب سے بڑاد کن میاف فات فرائے ہوئر نہیں رکھنا تو ایسے امر خلیم و صنور دی کی تمین میں جو وین کا سب سے بڑاد کن میں شرو وین کا سب سے بڑاد کن میں شرور ترب خدا وزیر کا مول کے بڑاد کن میں بیرون کی تمین میں ہودی کا میں سے بڑاد کن میں اسمار نہیں ہوئی نہیا ہوئی اور تمام میل فرن کو اس بالم کے مناز کرنے کی دھی فرائی اور تمام میل فرن کو اس بالم کے کئی پر نفس نہیں ہوئی لہذا وہ صنوت بلاسٹ برنس کے سائے مقر سوائے ہیں۔ د

بچونختی دلیل اعتراف المسنّت جناب رب العزّت کی عادت آدم سے خاتم کی آمام انبیار کے برنسبت یہ رہی ہے کہ حب کی خلیفہ ان سے سئے مقرر نہ فرا دیا ان میں سے کسی کو دنیا سے نہ امٹیا یا اور جناب دسول مقد اک بہی سنّت تمام خردات میں اور جزئی سفروں میں جو مدینہ متورہ میں فرائے سفے بھہ جمیشہ جب استحفرت اپنے مقام بر تقیم رہنے الی اسلام کے کسی قریم میں جہاں مقورت لوگ رہنے سے بھی اور کوئی شکر کسی جگری فرائے ہے جن الی اسلام کے کسی فرائد جھوڑت ایس مقرر نہ فراہ ویت تو ایسے سفر کے موقع برحی کی مدت کی محد دی انتہاں می مدون پر مسلی مدت کی انتہاں می دوم کی مدت کی کسی خود محم فدا و نہ عالم سے امیر دھا کم مقرر نہ فراہ ویت تو ایسے سفر کے موقع پر حی کی مدت کی کسی خود محم فدا و نہ عالم سے امیر دھا کم مقرر نہ فراہ ویت تو ایسے سفر کے موقع پر حی کی مدت کی کے اختیار میں بھوڑ دیتے ۔

پانچویں دلیل برسونہ امت مل عہدہ نبوت کے کیونکہ یہ دو نوں ایک ریاست وحکومت کا دلیل بیں جو تمام محتفظی پر تمام امور دین و و نیاسے متعلق ہیں۔ اور توگوں کا بیے شخص کو بہجانا ہو اس منصب طبیل کے لاکن ہو نمکن نہیں یا وجو د تمام گختف را بوں کے جبل برجی اتفاق کر برگے وہ انکی عقل نافض کے مطابق اور انزانس یا طلہ کے موافق ہو گامصلحت کی اور مکمت اللی کے مطابق نہیں ہوسکتا ان میں ہرشخص کی رائے متفرقہ اس کو تجویز وافقتیا د کرسے گی جس کواپنے اور اپنی نوم سے لئے بہتر سمجھے ان میں ہرشخص کی رائے متفرقہ اس کو تجویز وافقتیا د کرسے گی جس کواپنے اور اپنی نوم سے لئے بہتر سمجھے گی جا را ایسے امور پرمتفق ہونا قہرو غلبہ کے سبب ہوسکتا ہے اور با دشا کا ن جیا رکی سلطنت و

ریاست سبے امامت ملت وامارت سشر دمین مذہوگی اور جب ر ما یا معلمت اللی کے موانق المام کا انتخاب کرسکتی سبے کو انتخاب کرسکتی سبے اور یہ با تغاق باطل سبے اور طرفہ یہ ہے کہ اگر کوئی باوسٹ ہی گوئی شہر کے حاکم کومعزول کر وسے اور اسس کی مگر پرکسی کومقرر نہ کرسے یا سر کا مُکر پرکسی کومقرر نہ کرسے یا سر مباسے اور کہی کو اینا جائیں مقرر نہ کرسے کہ وہ رعایا کے امور کومنظم رکھے بلکہ یہ امر رعایا کے امور کومنظم رکھے بلکہ یہ امر رعایا کے اختیار پرچھوڑ وسے تو بلاشہ وہ لوگ جو خدا ور سول پر نصب امام سے واجب ہونے کے قائل انہیں ہیں اسس باوشاہ و رئیس کی نہایت ندمت و تو بیخ کریں گے اور اس امر قبیح کوجے رئیس قرید سے سے سے سے سے بہتر نہیں ہم مقرد نہیں کے خداور سول سے سنت ہوگئے اور کسی نہیم و نیاسے رخصت ہوگئے اور کسی کی خلیفہ مقرد نہیں کیا اور اہام کا نصب کرنا رعایا کے اختیار ہیں چھوڑ دیا۔ اور کسی کی اور اہام کا نصب کرنا رعایا کے اختیار ہیں چھوڑ دیا۔ اور کسی کی اور اہام کا نصب کرنا رعایا کے اختیار ہیں چھوڑ دیا۔ اور کسی پاک ورنمن کی سے پاک ورنمن کی اور اہام کا نصب کرنا رعایا کے اختیار ہیں چھوڑ دیا۔ اور کسی پاک ورنمن کی سام خوا بشات و سن صبائے نعنما فی سے پاک ورنمن کی حقیقی ولیل و فرمن کرلیا جائے کہ اُم تت اپنی تمام خوا بشات و سن صبائے نعنما فی سے پاک ورنمنو

سخیتی دلیل. فرص کرایا جائے کہ اُترت اپنی تمام خوا ہشات وعز صنہائے نفسانی سے پاک وئنز ہو کرنہایت سوچ سمجھ کر امام کو اختیار کرسے چو کہ سب سکے سب جائز الخطابیں لہذا ہو سکتاہے کہ ان سے کسی کو اُختیار کرنے میں بھی خطا ہوئی بمواور لائن امامت شخص کو تذک کر کے بینر مستحق و نااہل کو اختیار کرلیں، جیسا کہ موک وسلاطین نیز تمام لوگوں کے اختیار وانتخاب میں وافعے ہونا کہے کہ ایک ترت ک کسی کو کسی منصب کے لئے امین ومعتمداور قابل سمجھتے ہیں اس کے بعد اُس انتخاب کے خلاف ظاہر ہوتا مئے۔ مصرّت صاحب الامر کے ذکر میں یہ ولیل تفصیل سے انشاء اللّہ بیان کی حائے گی۔

سانویں دلیل ،۔ مان لیا جائے کہ امت کا اپنے کے امام افتیار کر لینا عیں صواب و بہزیمی ہو
لیکن یہ امر بہت واضح کیے کہ خدا و تعرکریم پر سشیدہ و آشکا رکا جاننے والا ئے وہ اپنے بندوں کو
سب سے بہتر جاننا اور پہیا نناہے کہ کون کسس کام کے لائق اور مناسب ئے بثیک پر کام
اس کے سائے زباوہ آسان کے مجر با وجود اس کے خود اس کا تذک کرنا اور وو سروں کے
سیرو کرنا جو بہت مشکل سے جان سکتے اور کر سکتے ہیں ترجیح مرج رہے اور اسس کا قا ور حکیم

ہے صاور ہونا تبیج اور محال بھی ہے۔

لا فَتَ شَخْصَ كُواخِنْبا ركرين عِلْيه حالانكه بينة تخص كا بيجا ننا اور رعايا كومپجيزا نا اور اس كواسكي الماعت کے دیے مجبور کروینا اور فزاع کرنے والوں کی زاع اورصد کرنے والوں کے حدی و فع کرنانہات شکل کام ہے اور پر ورد گار عالم کے لئے نہا بت آسان لنذا ایسا کام باوجہ داس و شواری کے دومروں پر چیوٹرنا اور کمزور دں کے ایک گروہ کو ایسے ام عظیم کے لئے مقرر کرنا انتہائی تنبی ہے اور يرحكيم مطلق كے لئے محال كے اوج ديم خود فرنا نائے أير ميال الله بِكُوا لُيسْرَ وَ لَا يُرِيدُ الله العُسْدَر سورہ بقرہ آیت ۱۸۵ کی ایمی فدا تمہارے کے آسانی جا بہا ہے۔ وشواری نہیں جا بہنا بجرفراً المي مَاجَعَلِ عَلَيكُو فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ربِّ سوره الج آيت ٢٥) بين خلاف تہارے لئے دین میں نگی اور و شواری نہیں کی سے اور آس سے زیاوہ وشواری اور کیا ہوسکتی ہے۔ یہ دلیل سابی کی دو دلیوں سے مرکب ہے۔

وہ آیتیں جو نصب امام کے لئے نص ہیں۔

مهلى أبرت . خداد له عالم ارمث و فرما منه الْيُومَ ٱكْمُلَتُ لَكُمُ وَيُنْكُمُ وَاتَّمَدُتُ عَكَيْكُمْ نِعُمْتِيْ - رَبِّ سورہ ما مُرہ أَبِتْ ٣) بيني آج بين نے تھا رہے وين كومكمل كرويا اور اپني نعمتیں تم برلوری کرھیں۔ باتفاق امت بوت کے بعد دین کو اس قدر کسی چیز کی حاجت اور مسلما ذر گوامسس قدر کِسی نِعمٰت کی صرورت نہیں حس قدر کہ امام کی ہے اس تحیثیت کہ اگر امام نه موتومبت عبد دین کا اورمسلمانوں کا نشان باتی ندر سے تو باوج و دین اورمسلمانوں کے اس قدر اختیاج کے دونوں بغیرا ام کے ناتمام وہے انتظام رہی تزاگر خداد ند تعالیے نے امام مغزرینہ كميا بمواوراتت كوامس كأحكم نه وبابمواور ابيض بغمركو دنياست اتحاليا بموتولازم آسك كأكم دين اورائمت دو نول نامكمل يئيا ورج تنفس إبها نجوبز كرسيداس في قرآن ورمول وخلاسب کی کمذیب کر دی اور وہ کا فرہو گیا نطح نظرحدیث متواترہ کے جو خاصہ دعا مہ کے طریقے سے وار دہوئی ہیں کہ یہ آبت مصرت علی علبالسلام کی نص خلافت طاہر کرنے کے بعد نازل ہوئی کے جن کوہم انشاءالله ان کے مل و مقام بر ذکر کریں گے اور دو سری آبتیں وہ ہیں۔ حق تعالی نے بہت سی أيون مي نرايا ہے كہ ہم نے ہرجيز كو قرآن بي بيان كر ديا ہے جبيا كه ارشاد فرانے منا فَرَّطَنَا فِي ٱلكِتَابِ مِنْ شُمُّقُ رَبِ سره الانعام أيت مس اور وَ نَزَّ لُنَا عَلَيْكَ الْكِيَّابَ بِبِيَانًا لِكُلِّ شَكُمُ نَيْرُو لَا مَ طَبِ وَلَا كَابِسِ إِلَّا فِي لِكَابِ مَّبِيْنِ رَكِ مور والنمل آيت من أوراجي کے مثل اور آبتیں ہیں اور اِن سب کا حاصل بہ سے کہ کوئی چیز نہیں حس کا حکم ہم نے قرآن میں

بیان نذکر دیا ہوتو حب تمام چیزوں کو قرآن میں بیان فرما دیاہے امامت کا حکم اور امام کی میں جر تمام چیزوں سے اہم اور نہایت عزوری حکم ہے۔ یقیناً بیان فرمایا ہے۔ اور ترکٰ نہیں کیا ہے اور و وسروں کے اختیار میں نہیں دیا ہوگا۔ اور جو شخص اس کے خلاف کیے۔ وہ

فران کی کذیب کرکے کا فرہو جائے گا۔ اور دوسری قسم کی بہت سی آنیس فران میں میں جن میں ضدانے فرمایا ہے کہ تمام امور خدا کے اختیار میں میں. دوسروں کو ان برگوئی اختیار نہیں ہے مثل اس قرل خدا کے جبکہ منافقین کہتے مختے کہ کیا ہم کوکسی امر میں کوئی اختیا رہے نوخوانے فرما یا کر اِٹَ الْاَمْرُکُلُٹُ یِلْہِ رہے سورہ اَل عمران ۰ ۲ ۱۵) بینی اسے دسول ان سے کہہ دو تمام کا موں کا اختیار خدا کو ہے تم کوکسی کا م میں کو تی اختیار مبیں ہے۔ وومرے معام برارشاد فرما ماہے کہ کشی لک مین الا منوشی رایت ۲۸ سوره آل پران بید ، لیبی داسے رسول کر کی م کا اختیار نہیں نوحب آنحفرت کوکِی کام کا اختیا تنہیں توا مامنت تھی اپنی میں سے ہے۔ لہٰذا و وسرے اس کے زیا دہ سخق ہیں کہ ہے اختیار ہوں اور اہلببت علیہ السلام کے طریق سے وار د ہواہے کہ یہ آبت ا امت کے بارے میں ازل ہو ئی ہے۔ جنا تجا علی شی نے جا بر جعنی سے روایت کی ہے کہ ہیں نے امام محمد با فرطلبہالسلام منے بر آبین پڑھی کہ لیس لک من الامر شنی کھزتے نے فرمایا کہ خداکی فرآنچھڑ لو ہر جیز کا اختیار تھا مراداس آیت سے وہ نہیں جرتم نے سمچھا ہے میں تم سے اس آیت کے نازل ہونے کا سبب بیان کرنا ہوں حقیقت بہہے کہ پر ور دگارعالم نے حب اینے بیٹم پر کو دلاہی ت علی علیہ انسلام کے اظہار کا حکم دیا تورسول خدا علی کے بارے میں اپنی قرم کی عدا د سے متفکر موسئے ۔ چونکہ ان کو جانتے اور مہجانتے بھنے کہ حبب خدا وید عالمہنے امپرا لمومنین کو ان کی نمام خصنتوں کے سبب صحابہ پر فضیلت دی اس کئے کدامپرالمومٹین نے خلاا ور رسول کی س سے پہلے نشدیق کی اورا بیان لائے اورسب سے پہلے خدا ورسول کی نصرت و مدو کی اور سہ یہ دشمنان خدا درسول کو قتل کیااور خدا درسول کے نحالفوں سے سب سے زیادہ دشمنی کی ان کا علم سب سے زیادہ تھا۔ان کے فضائل اس ندر زیادہ بھے جن کا احصابہیں ہوسکنا توجا آ مر*د ر کا م<sup>ک</sup>نات کوحب امیرالمومنین سے*ان کی ان <del>خ</del>عیلتو <del>کے</del> سبب قرم کی علاوت کھے بارسے میں مکر ہرتی اور ان حسد کے بارسے بیں جودہ اُن حنرت سے کرنے تھے آ تحضرت کوخوف ہوا کہ وہ لوگ اُن صنرت کی ا طاعت یه کریں گئے اس و تنت خوانے صغرت کو مغیر و می کہ امامن فی منالانت

کے بارے میں تم کو کوئی اختیار نہیں ہے اس کا اختیار خدا کو بھے اور خلانے علی کوان کا وصی قرار دیا اس کے بدر محضرت نے ان کوامور امت کا اختیار سپر د فرما یا اسس آبت کا پرطالیہ مجرب ند دیگر ما برسے روایت کی ہے کہ انہوں نے صنرت امام یا قرشے اس آیت کی تفسیر دریا فت کی مصرت نے سے مایا اسے حابر رسول خدا کی خوامش کھی کہ ان کھے بعد خلافت علی کو ملے اور علم خدا میں بہ نھا کہ لوگول کو ہرائے امتحان ان کے حال بر حیوم وسے اور کہی امر میں جبرنہ کرسے اور وہ جاننا تھا کہ وہ ان کی خلافت غصب کریں گئے تو جا برنے

بوجا کہ پیراس آیت سے کیا مراد ہے۔

فرمايا يدمرا وبنيه كه خدان فسسر ما بالسع محمر صلى الترعليه وآلبه وسلم اما مت وخلافت عليًّا کے بارسے میں اور ان کی خلافت غصب کرنے والوں کے بارسے میں تم کو کوئی اختیار نہیں ہے اجر کچوا فنیار کے مجھ کو بے اور میں نے تم پر بہ آیت ازل کی ہے۔ اللَّم اَحَسِبَ السَّاسُ آنُ كُونَا أَنْ يَقُولُو الْمَنَّا وَهُمْ كَا يُفْتَنُونَ وَكَفَّدُ فَتَنَّا الَّهِ مِنْ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّ صَدَ فَوْ أَوَلَيْعَلَمَتَ الْكُنْ بِينَ - (تِ سوره عنكيوت آيت ٢ و٣) بعين كيا وگ یہ گان کرتے ہیں کہ ان کے اس کہنے پر کہ اہمان لائے وہ چوٹ ویٹے جائیں گے اور ہم ان كا امتمان نه ليس كيه بينك مم نه ان لوگو ركامتحان ليا جوان سے پہلے تھے توخدا إن و گوں کا بھی امتحان مزور بالعزور ٰ ہے گا تا کہ معلوم ہوجائے کہ کون دعولے ایمان ہیں بچاہے

ا اور کون حجوٹا اور منافق ہے۔

ا ور وو مرى أيت به سَهِ وَقَا لُواْ لَوْ لَا شَيْرَكَ هَذَا الْقُواْنُ عَلَى مَ مُحِلِ مِّنَ الْقَرْيَتُينِ عَظِيْمٍ وا هُمْ يَفْسِمُونَ مَ حُمَةً مَ بِكَ مُخَدَّ قَسَمُنَا بَنْهُ مُ مَعِيشَنَهُ مُنِ الْحَيْوِة اللُّهُ نُيادَى فَعُنَا بَعُضَهُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَى جَاتِ لِيُّنَّخِذَ بَعْضُهُ هُ يَعُضًّا سُخُرِيًّا وَ مَعِ حُمَت عَمَا يَاكَ خَبُرُ مِتَمَا يَجْمَعُونَ - رهي سوره زحزف أيت ١٩ و١٩) يعيٰ كفارفزيش كمن بين -كدكيوں بر قرآن و و قريوں ربيني كمه و طائف )كے كہي شخص بيني وليد بن منيرہ وع وہ بن مسعود ثقفي ر کیوں نازل نہیں ہوا جر ماہ و مال میں بڑھے ہوئے ہیں کیونکہ رسالت منصب عظیم ہے اور کسی مرد عظیمہ ی کے لائن ہے اور انہوں نے بہنہیں سمجا کہ بہ مرتبہ روحانی ہے او تنظمت نفس مینی نسائل تانسبہ سے اراسستہ ہونے کی خواہش رکھتا ہے خرافات و نیا کے جمع کرنے کی تہیں اس بنے می نمالئے نے فرما با کہ کیا یہ اس بات کو جاہنے ہیں کہ پروردگارعالم کی رحمت کوتقتم

" فعسل ۳ - اما مست کا بنص تعدا درسول محرّا۔

ر یں جو بینمیری کیے اور حس کو جا ہیں دین حس طرح ہم نے ان کے در میان دنیا وی زندگی میں ان كي ميشت تقتيم كي سُبِي كم ان مين بعض كا درج بعفول پر بلند كيا سُبِيها ور ان كى روزى ميں فرق رکھا ہے اس کے کدان ہیں بعض اپنی صرورت میں دوسروں سے کام لیں اور ان میں الفت يدا ہوا در اس طرح نظام علم مجمع ومنظم رہے اور اس تقتیم میں ہم برکوئی اعتراص وار دنہیں ہوتا۔ اور نہار ہے یہ ور دگار کی رحمت جو سینیری ادرجو چیزی اس کے ابن ہیں ہے ہیز ہیں بو مال وسامان و نباسے وہ لوگ جمع کرتے ہیں. اس آبت کا مصل بہ ہے کہ دُنبا کی عبثت اور وولت سے نبوت بہنرہے اور اس کا مرتبہ بڑا ہے۔جس کا نفشبم کرنا ہم نے ان کے ختیار میں منیں دیائے۔ بلکہ ہم خود نقیم کرنے ہیں اور حس کے لئے جا ہتے ہیں' مقرر کرتے ہیں اور حب نبوت کوحس کا متعام ملندا وراس کی شان عظیم ہے ہم ان کے اختیار میں نہیں تھوڑ نے او خوداس کی جانب نوجہ سکھتے ہیں تومرننہ امامت جومرانبہ نبوت کے مل سے اور نبوت کے بعد وند کریم درحیم کی کوئی نغمت ورحمت اس کے بندوں برمثل امامت کے نہیں ہے توجیعیت ونیا کی تقتمہ خوسب سے ادنی نعت ہے عطائے نبوت کو جو نظیرا امت سے بندوں کے اختیار م نهس حدث الما بلدایش اراوه و اختیار سے مقرر کرنا ہے تو بلاشک وشیر امام کا نصب و مقرد کرنا ہونی الحقیقت بحسب معنی نبوت سے بقیناً امت کے اختیار میں مذہبوڑ کے گا۔ د وسرى أبت: وَتَهُبُّكَ يَعْلُقُ مَا يَشَاءُ وَ يَغْتَامُ مَا كَانَ لَهُمُ الْعِنَبُرَا لَيْنَانَ اللهِ وَتَعلل عَمَّا يُنْرِكُونَ رنية بت ١٨ سوره القصص بعني تمهارا پرور د گار جوجا بنائے علق كرنا ہے اور ہرامرکے لئے جس کوحا ہتائیے۔اختیار کرتا ہے دنیا والوں کو اختیار نہیں کرحیے کو ما ہیں اپنی خواہش سے کیسی امر کو اختیار کریں اور خدا و ندعالم اس سے یاک ومنزہ سکے بس کی ده لوگ ۱ س کی طرف نسبت دینے ہیںاور اپنے اور در دُرسروں کو اختیار میں منٹریکہ بمجضته بين مراور صاحب اختيار حاست بين م مفترین کا اس پرانفاق ہے کہ بہ آبیت اُس دفت نازل ہو ٹی جبکہ کفار قریش نے کہا عَاء لَوْ لَا نُزِّلَ مِنْ الْقُولُ فَ عَلَى مَ حَبِلِ مِنَ الْقَرْبَيْنِ عَظِيمٍ الرَفِي الرَفِ الرَف حبیاکہ اس کی تفسیر اس سے پہلے بیان ہم ئی۔ اس آیت سے استندلال کی وجہ نہایت واصخ ہے اور اس کی او بل میں مہت سی حدیثیں وار دیمہ ٹی ہیں عو ذیل میں درج کی جاتی ہیں ابن شہر آسوب نے مناقب میں مصرت صاوق سے اس آبیت دِیم تُبكَ یَخْلُقُ مَا يَشَاءُو

يَغْنَانُ كَانْفُسِيرِ مِن روايت كى سُے آپ نے نسے رما يا كہ خدانے محمر صلى الله عليه وآلم وسلم اور ان كے المبيت كو اختيار فروا يائے۔

یہ میں کے قرب الاسناویں لبند صیح صرت الم مرضا علیا لسام سے دوایت کی ہے کہ آپ نے نہ کہ الم سے دوایت کی کے بارے میں لوگوں پر حبت والمنے و خلا ہری تمام کرے فات الم بن کا بین فراآ ہے و مئا کے بارے میں لوگوں پر حبت والمنے و خلا ہری تمام کرے فوا و ندعالم اپنی کا بین فراآ ہے و مئا کا اللہ لیہ نہ اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کا اللہ کہ کہ ان جرزوں کو بیان فراکسی قوم کو اسس کی ہدایت کرنے کے بعد گراہ مہیں کرنا ۔ صب مک کہ ان چرزوں کو بیان نہیں کر و تباکہ جس سے وہ پر ہمیز کریں ۔ فومن کہ داوی نے پر چھا کہ آبا الم اپنے بعد کے الم کو دسی کرتا ہے اور حب کو جا ہما ہے مقس سے درکرتا ہے جم سے وصیت کرتا ہے جس کو فعدا مقرد کرتا ہے۔ بہی دوایت سے بارے بین خدا کے حکم سے وصیت کرتا ہے جس کو فعدا مقرد کرتا ہے۔ بہی دوایت بسی میں بندمعتبر منقول ہے۔

تنبخ طرسی وغیرہم نے احتماج بیں روابت کی ہے۔ سید بن عبداللہ امام حن عسکری کی خدمت كيا تأكد كوماً بل دريا فت كرے د كھاكد أيك بحية ان صرات كي كود بين بيتا كے حب اس سأمل ببان کئے توحصزت نے اسس بحیہ کی طرف اثبارہ کیا اور فرمایا کہ اپنے اس مو ى حقرت صاحب الامرعليه السلام سے تواس كا ايك سوال ير عبى تھا كہ اسے ميرسے مولا ب امت اپنے واسطے امام اختیار نہیں کرسکتی بھزت نے فسے مایاک ں امام سے تہاری غرص سہے ابسا امام چوا ن سکے امورکی اصلاح کرنے وا لا ہویا وہ امام جو ان بس نسادیدگیرنے والا ہو۔ و من کی کہ وہ اہ م جوا صلاح کرنے والا ہو مصربت نے تسرایا کیا نمکن ہے کران کا اختیار فساد کا سبب ہواوران کے گیان میں وہ اصلاح کرنے والاہو اس کی داستے جوکسی کے ول کے حالات سے آگا ہ نہ ہو کہ وہ اصلاح کا ارا دہ رکھنا ہے یا ضاد ا - اس نے کہا ہاں یہ ممکن ہے حضرت نے فرہا یا اسی سعب سے امام کا اختیار کرنا ان کے ا مکان میں بہیں ہے اور اس مطلب کو ئیں تم برایک ولیل سے اور واضح کرتا ہوں حب کو نے کہا مزور بیان فرائے ۔ مھڑت نے فنسرمایا ۔ مجھے ا ن ر مولوں کے بارسے میں ننا وُجن کو خدلسنے برگزید ہ کیا اور ان پر کما میں نازل کیں اور ان و دحی دعصمت سے قرت بخنی کیو کم وہ اگت کے داہنا ہیں ۔ اِن میں سے جناب موسی علیٰ علیہم السلام تھی میں ۔ آیا جائز ہے کہ وہ اپنی عقل و کمال دعلم کی زیا و تی کھے یا دجود حب کسی جاعت کو اختیار کرنا جا ہیں منافی کو اختیار کریں اس گمان کسے کہ وہ مومن ہے اس نے کہا به جائز نهس محصزت نے نسبر ایا کون در کا کا کا مائد نے اسنے کمال علم وعقل و نزول دی کے با وجودا بنے بزرگان قوم اور مرداران لٹکرسے دینے پر در دگار کی میقات سے لیے منز ا شخاص کواس گروہ سے الختیار کیاجن کے اہمان واخلاص میں ان کو کو فی سٹ بہہ نہ تھا لیکن لبدي معلوم ہواكہ وہ بب منافق عظے۔ بيباكري تغلط نے فرما با دَانْحَنَارَ مُوْسلى قَوْمَكُ سَبْعِيْنَ دَجُلًا لِيسْقَاتِنَا فَكُمَّا أَخَذَ نُهُمُ الدُّجْفَةَ لَا في سوره الايواف آيت ۱۵۵) جس كي تفسيط ے بعد صزت نے فرایا کہ حب ہم کومعلوم ہوا کہ اس بزرگوار کا تجوز بار کرنا بیش کو خدانے مینمبری کے لئے برگذیدہ کیا خیا۔ فاسد ترین مردم پر واقع ہوا ور ده گان کرسنے سے کہ وہ صالح ترین خلق ہیں تو ہم نے میانا کہ وہ شخص کسی کو اختیار نہیں ک سكنا جران چیزوں کو نہیں جانتا جو لوگوں کے مسینر ں میں پیرشید ہ اور خلائی کے صنمیر میں بنهاں ہے لئذا وہ اختیار کرسکتا ہے حس سے نزویم لوگوں سے اوسٹیدہ دان ظاہر وہ ویدا ہوں نوجب بینمیرسب سے بہنر کو اختیار نہ کرسکے نو مہاجر دانصار کیو کر امام کو اختیار دانیا کرسکتے ہیں دید بوری حدیث حضرت صاحب الامر علیہ السلام کے حالات کے ابواب ہیں بیان ہوگی دانشارا لنڈیں

ابن با بربہ نے بندمعنر صزت صادق علیہ السلام سے دوایت کیہ کے کہ خدا دند عالم انحفزت کو ایک سو بیس مرنبہ اسمان سے اوپر لے گیا اور ہر مرتبہ انحفزت کو ولایہ ب امیرالمومنین اوران کے بعد کے اماموں کے بارسے میں وصیت فرمائی اور اس سے زیادہ تاکید کی کر جو کے دو مرسے فرائس کے بارسے میں فرمائی۔

قرب الاسناد میں مصرت امام موسلے کاظم علیہ السلام سے دوایت کی ہے کہ خلافہ مالیہ السلام سے دوایت کی ہے کہ خلافہ ما نے اپنے بند دں پر کسی امر میں اس فدر "اکید نہیں کی جس فدر کہ امامت کے اقرار کے بالیے میں "اکید فرمانی ہے اور لوگوں نے کری امر میں ایسا انجار نہیں کیا جیبا امامت کے با رہے ہیں

ابن بابو یہ وکلینی وغیر ہم نے بند معتبر روایت کی ہے کرھزت صاوق علیہ السلام سے

وگوں نے پرچا کہ امامت کیوں فرز مدان ام حسین میں فرار پائی اور امام حسن کے فرزندل
میں کیوں نہیں قرار پائی حالا نکہ ووٹوں بزرگوار جناب رسول خدا کے فرزنداور آپ کی بیٹی کے
فرزنداور بہترین جوانان اہل جنت سخنے مصرت نے فسر مایا کہ جناب موسی و بارون ووٹوں
بینجہر مرسل سے اور بھائی ہے۔ حالانکہ خدا نے بیغیری کوصلب بارون علیہ السلام میں فراردیا
سلیب موسلے علیہ السلام میں فرار نہیں و یا اور کسی کی عجال نرتھی جو کے کہ کیوں خدانے ایسا کہیا
اس لئے کہ امامت خداکی خلافت ہے کہی اور کی نہیں ہے کہ کہے کہ کیوں امام حسین کے فرزندوں
میں فراد وی کیونکہ خدا اپنے افعال میں حکیم ہے اور اس کے بار سے میں جو کے وہ کر ناہے اُس

کلینی اور ابن با بویر و صفارا ور و در سے بین انتخاس سے زیا دہ لوگوں نے لبند معتبر حضرت صاوق کے سے دوابیت کی ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ تم ہوگ گان کرنے ہوکا است کی اختیارا مام کو ہے کہ محبر کو جا ہیں یہ عہدہ عطا کریں۔ نہیں خدا کی ضم بلکہ امامت جناب رسول خلا کا انجہ عہدہ عطا کریں۔ نہیں خدا کی ضم بلکہ امامت جناب رسول خلا کا انجہ عہدہ عضوس ایک ایک کی طرف انتخری امام کک ۔

بند ائے معترد گرانہی حصرت سے روایت کی ہے کہ ہم میں سے کوئی امام و نیاسے نہیں جاتا گریہ کہ خدا اس کو تبادیتاہے کہ کس کو اینا وصی قرار دیے۔ اُدر بروابت دیگراہام کہینے بعد کے امام کوما نناہے اور اسی سے وصبت کرناہے۔ اور بروایت دیکرامام دنیاسے نہیں ما آ احب کرک کہ ما ن نہیں لینا کہ کون اس کے بعدا ما مہنے۔ ا بن شہرا شوب نے منا ذب میں محمد ابن جریر طبر سی سے روایت کی ہے کہ حس و فت کرجا . رسول خدانے اپنے کو قبائل وب سے سامنے پیش کیا اور اُن سے بعیت طلب کی تو فلیلہ بنی کلاب کے پاس آئے اور اسلام فبول کرنے کونسے ایا اور مبعیت طلب کی ان لوگوں نے کہا کہ ہم اس نرط پر بعیت کریں گے کہ اپنے بعد آپ امرخلافت ہمارے سیرد کریں بھزت نے فرایا م یہ خداک امرسے اگروہ جا ہے گا تمہارے میرد کرے گااور اگر چاہے گا دو مروں کے سرد کرے گا بہب ان لوگوں نے بیرٹنا نوبیت نہیں کی اور کہا کہ ہم آئیں اور آک سے لئے دو سروں سے سمنٹیر زنی کریں اور آب دو سرول کو ہم پر حاکم فرار دیں ۔ نیز روایت کی ہے کہ ابوالحس ر فامنے کسی عالم المسنت سے یو کھا کہ حس و فت جناب رسول خداً مدینہ سے بامر گئے تو کہی کو مدینہ میں خلیفہ مفزر کیا تھا اس نے کہا ہاں علی علیہ السلام کو خلیفہ مقرر کیا تھا ابوالحس نے کہا کیوں نہ اہل مدینہ سے فرط یا کہ تم اپنے میں سے کئی کوخل بنا لو کیو نکر نمرادگ گراہی و صلالت برمجہتے ذہوں گھے۔ اس عالم نے کہا اس کے کہ ان کی آئیں کی نخالفت سے اور اس بات سے تھے کہ کہیں کوئی فلنذ نربریا ہوجائے۔ ابوالحسن نے کہا اگران کے در میان فساد ہو مبایا نوسے رست جب واپس آنے توان کی اصلاح کردیہتے اس عالم نے کہا حصرت کا خلیفہ مقرر کرنا زیادہ میتز اور فلنہ سے حفاظت کے لیئے صروری تھا توالوا لمس نے ہا کہ بھر کاکسی کو مفرر کیا کہ حضرت سمے بعد آب کا جائشین ہواس نے کہا نہیں ۔ ابوالحس نے کہا كه مالت سفرسے موت كى مالىت زيا وہ عظیم اور اس وقت خليفه كى صرورت زيا وہ محتى للهــــــــا دقت وفات امسیجے اخلا نب وفلنہ وفسا وا بھے درمیان وا فع ہونے سے کیوں ب<sub>ا</sub> ڈرسے حالاہ کم حالت سفر می*ں خوف کیا حب کا تذارک جلد ممکن تفا برسنگر* وہ عالم ساکت ہوگیا اور کوئی جواب مرفت الام کا واحب ہونا اور یہ کوگٹ الام برحق کی ولایت نرک کرفینے کی پرمعذور نہیں اور یہ کہ جوشخص مرحبات اور اپنے زمانہ کے امام کونہ بہنچاہئے

وہ کفرونفاق کی موت مرسے گا۔ ما نناجائے کرشیعوں کے نزدیک امام کا قرار اصول دین یں سے بھے اور اس کا ترک کر دالا احکام آخرت مین کافرونکه سائند نثر کیب ہے۔ اور احکام دیوی پی سلمانوں کی طرح ان سے برنا و کیا جا نائے گر حولوگ کہ المبست علیہم السلام کے ساتھ دشمنی ظامر کرنے ہیں مثل خوارج کے تو وہ لوگ احکام دینوی میں بھی کفار کا حکم رکھتے ہیں اور بعض رد ایکوں سے ظاہر موز ملسے م بری کے غلیرنہ ہونے کے زمانہ بی مشیعول پر شفقت کے لئے ان برحکم اسلام ظاهر ا عاری کیاہے تا کہ ان کے ساتھ معانثرت میں دشواری نر موا ورحضرت صاحب الامرعلیہ السلام کے ظہور پیکے بعدان پرصرف کغار کا حکم جاری ہوگا اور اکثر علیائے مشبعہ کا یہ اغتقا دستے ک سولية صنعيف الاعتقاد والول كي سب طمير سب مثل نما م كا فرو ل كي مهينه كي الحية جهتم بين ر ہیں گے اور علمائے مشیعہ میں سے شا ذونا در کو ٹی اس کا قائل ہوا ہے کہ عذاب اللیٰ میں طول مرت یک رہنے کے بعد الی نجات کی امید ہے۔ اور منتضعف رکمز وراعتفاد والا) وہ ہے جو هندف عقل کے سبب حق و باطل میں تمیز رز کرسکے یا یہ کم ند ہمب حق کی مفانیت کی دلیل با دج د عدم نقعیر کے اُس پر تما م نہ ہوئی ہوشل ان لوگوں کے جفوں نے منی بادشاہوں کے فامین شوڈ یا بی مہوا در ندم مب کے اختلاف کو زاستها ہوا در کسی کو نہ یا با ہم جو ندم ب شیعہ کی حفیقت ان پر ما بت كرَّا ابیے ہوگوں کے لئے اُنٹرت میں نجات كی امید ہے۔ اور حقیقنت بہ ہے كہ سوائے ستضعفین کے عذاب اللی سے نجات کی امید منہیں کے وہ عذاب اللی میں ہمیشہ رہیں گھے عامه وخاصد نے بطری متوانزہ حضرت رسول خدا کسے ر دایت کی سُے کہ صرت فرانے مِي كُهُ مَنْ مَاْتَ وَلَعُرَبُ يُعُرِّنُ إِمَا هَرِنَ مَانِهِ مَانَ مِيْنَةَ ١ لَجَاهِلِيَة بِينَ عِشْص مَر حاسك ا ورایتے امام زمانہ کو د پہچاہتے وہ اہل جا ہلیت کی موت مرا ہوگا۔ جو کہ آنحفترت سے مبعوث ہو سے پہلے اصول د فروع وین سے جہال د کفسہ بر مرسنے سفتے ۔ اور پر کہ جوبعض متعصب منكلمين المسننت في كها به كما ما م زمال سے مراو قرآن كيے نوہرصا حيب عقل ميا نبائے كه امام سے كتأب مرادلينا مجازا درظا مرسمه خلاف ئے نیزلفظ زمار کے اضافہ سے ظاہر کے کہ ہرزمانہ بل ایک امام ہم تا کہے اور قرآن تمام زمانوں میں مشترک کے لہذا اسی وج ثانی سے یہ تا ویل وقع ہونی ہے کہ صنرت رسول خدا کی مرا دامام سے کتاب ہے۔ نیز امام گذمت تھ کو امام زمار نہیں کہتے۔ للذا معلوم بواكه مرز ما نه كے ایك امام بونا چاہئے جس كولوگ بہما نیں اور بالا تفاق سولئے فرقد امامیہ کے کوئی قائل نہیں کہ ہرزان میں ایک امام ہے اور کوئی زماندام مے فالی نہیں بوزار

بوبی ما ہر بر سب میں ابی العلاسے منقول ہے وہ کہتے ہیں کہ مَیں نے حضرت صا دق سے جا ہو ۔
رسول خدا کے اس قول کے بارہے میں دریا فٹ کیا جو حضرت سنے فرمایا ہے کہ جو شخص مرجانا ہے اور اس کا کوئی امام نہیں ہونا تواس کی موت جا تجیت کی موت ہونی ہے۔ امام نے فرمایا کہ ہاں بجا ہے اگر لوگ حضرت علی بن الحدیث کی مثا بعث کرتے اور عبد الملک مروانی کو چیوٹر ویتے تو ہمایت یا کہ جو شخص مرجائے اور اپنے امام کو نہ پہانے تو وہ کفر کی موت مراہے مورات مراہے مورت مراہے کہ موت مراہے کہ موت مراہے کہ موت مراہے کہ حضرت نے نے دوہ کو کی موت مراہے کہ ایک موت مراہے کہ ایک موت مراہے کہ ایک موت مراہے کہ موت میں کو کو کو کر کیا کہ موت موت مراہے کہ موت مراہے کہ کو کہ موت مراہے کہ کو کہ موت مراہے کہ کو کو کہ کو کہ

که مولف فرمانته بین که موسکتا کے کہ اس حدیث سے بیم او موکد ان پر دنیا میں حکم کعز جاری بنیں موسکتا ہے کہ اس حدیث سے بیم اوم مورث ان پر دنیا میں حکم کعز جاری بنیں موسکت الاعتقاد اوگ مراو ہوں۔ جیسا کہ دوسری معتبر حدیثوں میں انہی حصنرت سے منتقول کے بینیان کی موت کعزو ضلالت و نفاق پر موتی ہے۔

نیز محاس وغیرہ بیں ببند ہائے معتبر حصرت الام محد یا قریسے دوایت کی ہے کہ ہوشن مرحاب تے اور اس کا کوئی الام نہ ہو تواس کی موت جا ہمیت کی موت ہے اور لوگ الام سکے پہچانے سے معذور نہیں اور جوشخص اس حال میں مرحائے کہ اپنے امام کو بہجا تناہواں کوا مام کا ظاہر ہونا عزر نہیں کر سکتا خواہ ان کا ظاہر ہونا اس کی موت سے پہلے ہویا بعد ہو اور جوشخص مرحائے اور اپنے الام کو بہجا تنا ہو ایساہے کہ وہ حصرت قائم علیہ السلام کے سا عقد ان کے خیمہ کے اندر ہے ۔

اکمال الدین بین بسند معنبر دوایت ہے کہ حضرت امام رضا علیہ السلام ہے لوگوں نے پوتھا کہ جوشخص مرجائے اور اپنے امام کو مذہبریا تنا ہو کیا جا بلیت کی موت مرائے بحضرت نے ذوایا با مرجوشخص امام کی امات بین سک کرے یا تو قف کرے وہ کا فرئے اور جوشخص امام کی امات ہے اندہ کے امام سے اظہاد عداوت کرے وہ مشرک ہے لینی بُت پرست کے ماندہ کے اندہ کیا نیا ور نعانی نے بسند صبح ابن ابی بھیرسے دوایت کی کئے کہ لوگوں نے اس آیت کیلینی اور نعانی نے بسند صبح ابن ابی بھیرسے دوایت کی کئے کہ لوگوں نے اس آیت و مَن اَ مَن مَن اَ اِ مَن اَ مَن اَ

لینے دہن ہں اپنی دائے سے ممل کرنا ہے بغیراس سے کرائمہ ہدلے بیٹ کری امام کی منابعت کرہے۔ نیز حصزت صا دی علیہ السلام سے روابت کی سہے کرجس شخص نے ایسے امام سے ساتھ جس کی امامت خدا کی جانب سے ہوا لیے شخص کو نٹر کمپ فرار ویا ہوجسکی امامت منجانب خدانہ ہو

تووه مشرك سے اورا براہے كراس نے خدا كے سابھ سنركيب فرار ديا۔

وده سری سبا دوریا سبا در ایست طواسے می هستر بین سرار ویا به نعانی نے است دوایت کی سبے۔ وہ کہتے ہیں کہ ئیں نے حصرت مادی علیہ السلام کی خدمت ہیں وصل کی کہ ایک شخص ایسا ہے جو آپ کو دوست رکھنا ہے اوراً پ کے دشمنوں سے بیزاری اختیار کرتا ہے اوراً پ سے حلال کو حلال اور ٹروام کو حرام قرار دینا ہے اور یہا غتا در کھنا ہے کہ امامت آپ الجبیت سے دو سرے سلسلہ میں نہیں جاتی۔ لیکن ہے اور یہا تھے کہ ان کو گواں نے اختلاف کیا ہے حالا بکہ وہ بزرگوار بیشوا اور را مہنا ہیں توجوت یہ بھی کہنا ہے کہ ان کو گواں نے اختلاف کیا ہے حالا بکہ وہ بزرگوار بیشوا اور را مہنا ہیں توجوت سے میں کہنا ہے کہ ان کو کا مصرت نے فرای اس کی امامت کا قائل ہر جاؤڈگا بھنرت نے فرایا اگر اسی حال ہیں وہ مرسے گا۔ نو جا ہیت کی موت مرسے گا۔اور اس بار سے ہیں بہت سی ویش اگر اسی حال ہیں وہ مرسے گا۔ نو جا ہیت کی موت مرسے گا۔اور اس بار سے ہیں بہت سی ویش ا

بيان كى گئى ہىں۔

على بن ابرام سبيم اورابن با بويه وغربم سنے بسند داستے معتبر حضزت با قرعليه السيام سے روابیت کی ہے کہ خدا وزر عالم روز قیامت کسی کو مندور نہ رکھے گا جو بیر سکھے گا بالنے والے مينهين حانتا نفاكه فرزندان فاللمصلاات الترعليم تمسام خلق يروالي وحاكم بين اورفرزندان شيوں كيے ميں يہ ين اول مولى كي كائيا عِبَادِي الَّذِينَ ٱسْرَفُو ٱ عَلَى اَنْفُسِهِ مُولَا تَفْنَطُواُ مِن مَّ حُمَةِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ النَّا نُوْبَ جَمِينًا إِنَّهُ فَكُو لغَفْوْمُ الرَّحِيبُهُون ديم سره الزمرآية سه، يعنى ليمبري وه بندوجبنول في ببت كناه ے اپنی حالوں پر بڑا ظلم کیا ہے۔ خدا کی رحمت سے ما پوسس نہ ہویفنیا اگرخدا حاہے گا تو تمام كن بور كوبمش ديه كا. وه بينك بخشنے والا برامهر بان بھے حضرت كى مراديم ہے کہ وہ مرف سنسیعیان اہلبتت ہیں ہو پخننے جانے کا حق رکھتے ہیں ان کے سوا دوسرسے لوگ بیعیٰ نہیں رکھنے اور دوسرے لوگ ہمینہ جہتم میں رہی گھے۔ حميرى نے بسند صحیح حضرت امام رضا علیہ السلام سے روابت کی ہے کہ جواس بات کو بیندکر اسبے کہاس سے اور خدا کے در مایان کوئی حجاب نہ رہے اور وہ رحمتِ اللی کی حانب يجهے اور خدا تبالے اسکی طرف نظر رحمت کرے تووہ ال محدٌ کو دوست رکھے اور اسکے نوں سے علیمدگی افتدارکر ہے اور دواز دہ آئم میں سے کسی امام کی منابعت کر ہے ۔ توج فض ابسا کرے گاتو وہ ہمیشہ نطف و کرم خدا وندعالم کی طرف نظر کرے گا اور رحم د کرم الی کی نظراس کی طرنب سے منقطع نه جو گی-عبون اخبار الرمنا بس انہی صرت سے روایت کی کے کہ صرت نے اپنے آبائے ہرن چھزے امرا لمومنین کے روایت کی نبے کہ جوتنخص مرحائے اور ہا ہے فزندل میں سے کسی امام کا اعتقاد نہ رکھتا ہوتو وہ حا ہلیت کی موت مرنا ہے اور خدا اس کو ان تمسام ا عمال کے عوض عذاب کرے گا جو اُس نے جا ہلیت واسلام میں کیئے ہوں گھے۔ شيخ طوسي رحمن النرنے محالس میں اس آبت وَ إِنَّ لَغَفّا لَهُ لِكُنَّ كَابَ وَامْنَ وَعَدِلَ صَالِيَّا ثُمَّدًا هُنَّه يُ إِلا سوره لَا آين كَ نفسير روايت كَى سُر ريعي مِن يقبينًا س کو بخننوں کا جسس نے ریوے کاموں سے ، تو بہ کی ادرا بمان لایا اور ایجھے جھے اعمال کئے مچر ہدایت یائی بصرت نے نسے مایا خدا کی نسم آگر کوئی شرک سے

سے اکھن دور کر دی اور میرے ول کے تمام شکوک رفع فرما و نے۔
مل الشرائع میں صنرت صاوق تسے روایت کی ہے کہ ایک روز صنرت امام حسین علیہ السلام دولت راہے ہیں کر اپنے اسما بسکے پاس اُسے ادرنسر مایا کہ ایہا الناس خداوند عالم نے بغیبنا اپنے بندوں کو خلق نہیں فرمایا گر اس لئے کہ اس کر مہی نیں اور حب بہی نیں گے تو اس کی عبادت کریں گے تو اس کی عبادت کے سبب دوسروں کی عبادت کریں گے تو اس کی عبادت کے سبب دوسروں کی عبادت کریں گے یوس کر ایک شخص نے پوچیا یا ابن رسول الله

09

میری ال آپ پر ندا ہوں معرفت خدا کیا ہے فرمایا ہر ند مانہ کے وگوں کو اُس امام کو پچاپنت ا حس کی اطاعت ان پر دا جب ہے کے

حضرت صاد ترسے بندمعتبر روایت ہے کہ ہم بیں سے ہے وہ امام جس کی اطاعت واجب ہے چشخص اسس سے انکار کرتا ہے بہودی مربا ہے یا نصرانی خدانے زین کونمالی نہیں چپوڑاجس رونہ سے حصرت آوم علیہ السلام کو ونیا میں بھیجا ہے گر بہ کہ زمین میں کوئی امام الم ہے جس کے سبب سے لوگ خدا کی طرف ہوایت پانے تھے اور وہ بہت دوں برخدا کی حجت تھا جوشخص اس کی تما بعت سے الخراف کرتا تھا۔ وہ جلاک ہوتا تھا۔ اور جوشخص اس

میں طاعت کرتا تھا نجات بانا تھا اور خدا پر لازم ہے کہ ہمینڈ ایسا ہی رہے۔ کی اطاعت کرتا تھا نجات بانا تھا اور خدا پر لازم ہے کہ ہمینڈ ایسا ہی رہے۔

کلینی نے ب ندمغتر صفرت ا مام محمد با فرعلبہ السلام سے روایت کی ہے کہ فداکی عبادت بہتر کے بہت کہ فداکی عبادت بہتر کر جو فداکو میجا بنا ہے گئیں جو فداکو نہیں بہنچا نتا وہ گراہی کے سا عظ فداکی عبادت کرتاہے گر جو فداکو موفت کیا ہے فرمایا خداکی نصدیق کرے احداد علی علالسلم کرتاہے راوی نے بوجھا خداکی معرفت کیا ہے فرمایا خداکی نصدیق کرے احداد علی علالسلم

مل مؤلف فراستے ہیں کہ معرفت خداکی معرفت امام سے اس کے نغیر فرائی کہ غدا کو نہیں ہیجہان سکتے مگر امام کے دریعہ سے ریا اس جہت سے کہ بغیر معرفت امام تداکی معرفت فائدہ نہیں دسے سکتے مگر امام کے دریعہ سے دیوشند سے کہ جوشند ماکواس طرح ہما ہے کہ لوگوں کو مہل چھاڑ دیا اور کسی امام کا ان کے لیے تغیب نہیں کیا تواس نے خدا کواس کی حکمت دلطف و کرم کے سابھ نہیں ہمایا اور ا

کی امامت کا اعتقادر کھے اور ان کی بیروی کرے اور آئمہ ہدایت کی اور ان کے دشمنوں سے سے بیز اری اختیار کرسے اسی طرح خدا کو بہنجا ننا جاہئے۔

سے بیزاری اختیاد کرسے اسی طرح خداکو بہنما نناجا ہیئے۔ تحكيني وبرنى ونعانى نيه بندر كميث صيحيح ومعتبر صنرت امام محير با فترعليال لام سے دوابت كى ك كرو شخف كه خداكى عبادت اس طرح كريد كراس بن ابتمام كريد ا درا بن كو تعب و شقنت میں و الے اور اس امام عاول کا اعتقاد مذر کھنا ہوجو خدا کی عاصب سے مفرر ہو تو يقينًا عبادت مين اسس كا إستام اور كومشش مقبول نهيس اور وه گمراه اور حيران بہنے اور اس کی مثال اس گوسفند کی لئی ہے جوا بنے بچروا ہے اور اپنے گلہ سے بھٹک گئی ہو۔ اور نمام دن حیران میرنی رہی ہو اور حبب ران ہوئی نز اسس نے ایک دوسرے گلہ کوسفند کو اس کے جر واسے کے ساتھ و کھا تر اسی گلے ساتھ ہوگئ اور رات اہنی کے ساتھ بسر کی بھرحب صبح کو وہ جروام اینے گل کو جرا گاہ میں ہے گیا نوگوسفند نے دیجھاکہ وہ اس کا گلہے نہ اس کا بجروا ہم تؤوہ ان سے الگ ہوکر اینے جروا ہے اور کل کی تلاش میں حیران و مرگرواں مجرتی رہی مجراس نے دومرا گل دیکھا اور جا ہا کہ اس میں شامل ہوجائے گر اس کے چروا ہے۔نے اس کوڈانٹا کہ اپنے گلہ سے ملحق ہو کیونکہ تو حیران کے اور اینے گلم اور چرواہے کو تُرکے گم کر دیا ہے بیمٹ نکر وہ والیس ہوئی اور حیران دبربشان وخوفزد ہ مجرتی رہی ہذاس کا کوئی چروا یا تھا کہ اس کو جرا گاہ میں لیے جائے ما جرا گا ہ سے حائے فیام کو بہنوا دیے ناگا ہ ااسی مال میں بھر سیے نے اسس کو دیکھا اور سس کی تنها بی کوغنبمت شمیر کراس کو کھا گیا اسی طرح ہجر شخص اسلِمت میں ایسا ہوجس کا کو نی الباا مام نه ہوجوخدا کی جانب سے مقربہ ہوا ور عادل ہو نو وہ بھی گرا ہی ہیں حیران ہو کہ مارا مارا بحرتا رئے گا در اگر اس حال میں مرجائے گا تو وہ کفرونفاق برمرا ہوگا۔ اور برسمجولوکم اما مان حق إور ان محمة تابعين خدام دين بربي اوراما مان جورين خدا اورحق معموول میں ادر خود گراہ میں اور لوگوں کو گراہ کرنے ہیں اور جو اعمال کرنے ہیں وہ ایسی را کھ سے جس کوام ندهی اٹراکر براگنده کر دبتی ہے پرلوگ جو کھی کمانے ہیں ان میں کسی جبز پر فا در نہیں گر گرای ووروراز برك

نے مولف فرات ہیں کہ اس شال میں وجانت ہیں اس جہت سے کے کوئی شخص امام برحق رکھا ہوا ور اس کے بعد اس کے جانشین کی شابعت مذکر سے اور آئد بجور میں سے کسی کے پاس جانا ہے اور و پاں د بغتیر جانثیں می آلا بر طاخلہ ہو) ابن بابربین ندمعتبر صخرت امام مجفرها دن علیه السلام سے دوابیت کی ہے کہ امام خلق خدا اور خدا کے ورمیان ایک مُلم اور نشان کے توجو شخص اس کو پیچانے وہ مومن ہے اور حرشخص اس کو نہیجا نے وہ کا فرکھے۔

رخے وقع اس بیان میں کرجو ایک آمام سے انگار کرتا ہے ایسا ہے کہ اُس نے بانچوں کی سب سے انکار کیا۔

موجود میں بابو یہ و نعانی وغیر ہم نے بند ہائے نیمے و معتبر حصرت صاوق علیال ام سے روایت کی ہے کہ بیخوں ایک امام زندہ کا انکار کیے تواس نے تمام گذشتہ امامول انکار کیا۔

ابن بابو یہ وغیر ہم نے بند ہائے معتبرا بان بن عقاب سے روایت کی ہے کہ ئیں نے حضر صادق علیہ السام سے بوجیا کہ جوشخص تمام گذشتہ اماموں کی معرفت رکھتا ، مواور لینے زمانہ کے امام کو نہ بہجانے تو کیا وہ مومن ہے فرمایا نہیں ئیں نے دریا فت کیا کہ کیا وہ سلمان ہے فرمایا نہیں کی سے دریا فت کیا کہ کیا وہ سلمان ہے فرمایا ہاں۔ ابن بابویہ فرمانے ہیں کہ اسلام سے ہادئین کا قرار کرنا ہے اور اسس سے فرمایا ہاں۔ ابن بابویہ فرمانے ہیں کہ اسلام سے ہادئین کا قرار کرنا ہے اور اسس سے

ربقہ ماشہ صغہ ۱۷) س کے خلاف بھتا ہے جوا ام برحق سے دیکھتاا ورسٹ تا تھا تواس سے نفرت کرکے دوسرے ام جور کے پاسس جا اس سے بھی وہی خلاف باتیں مشاہدہ کر تا ہے اورا ام جو بھی اس سے بھی اس سے اپنے امور باطلہ کی نخالفت دیکھتا ہے اس خیال سے کہ کہیں وہ اس کے پیروی کرنے والوں کواس سے سنحوف کر دیے ۔ اسس کو دور کر دیتا ہے۔ یہاں بمک کہ شیطان جورا ہ دین والمان کا بھر با سے اس کی اس جبرانی کو غذیمت سمجھ کر اس کو دین سے بالک خارج کر دیتا ہے یا کسی کی تھا ہے۔ اس کی اس جبرانی کو غذیمت سمجھ کر اس کو دین سے بالک خارج کر دیتا ہے یا کسی کی تھا ہے۔ یہاں بمک کر دیتا ہے یا کسی کی تھا ہے۔ یہاں کہ دیتا ہے یا کسی کی تھا ہے۔ یہاں بمک کر دیتا ہے یا کسی کی تھا ہے۔ یہاں بمک کر دیتا ہے یا کسی کی تھا ہے۔ یہاں بمک کر دیتا ہے یا کسی کی تھا ہے۔ یہاں بمک کر دیتا ہے۔ یہاں کہ دیتا ہے یا کسی کی تھا ہے۔ یہاں کہ دیتا ہے۔ یہاں کہ دیتا ہے۔ یہاں کہ دیتا ہے یا کسی کسی کا دیتا ہے۔ یہاں کہ دیتا ہے۔ یہاں کہ دیتا ہے یہاں کہ دیتا ہے۔ یہاں کہ دیتا ہے یا کسی کی تعالیم کی دیتا ہے۔ یہاں کہ دیتا ہے یہاں کہ دیتا ہے۔ یہاں کسی دیتا ہے یہاں کسی دیتا ہے۔ یہاں کہ دیتا ہے یہاں کی دیتا ہے یہاں کہ دیتا ہے یہاں کہ دیتا ہے یہاں کہ دیتا ہے یہاں کہ دیتا ہے۔ یہاں کسی دیتا ہے یہاں کہ دیتا ہے یہاں کہ دیتا ہے یہاں کہ دیتا ہے۔ یہاں کسی دیتا ہے یہاں کسی دیتا ہے یہاں کہ دیتا ہے یہاں کہ دیتا ہے یہاں کسی دیتا ہے یہاں کہ دیتا ہے۔ یہاں کر دیتا ہے یہاں کہ دیتا ہے۔ یہاں کہ دیتا ہے یہاں کا دیتا ہے یہاں کی دیتا ہے یہاں کہ دیتا ہے۔ یہاں کسی دیتا ہے یہاں کا دیتا ہے یہاں کہ دیتا ہے یہاں کسی دیتا ہے یہاں کہ دیتا ہے یہاں کہ دیتا ہے یہاں کسی دیتا ہے یہاں کہ دیتا ہے یہاں کسی دیتا ہے یہاں کہ دیتا ہے یہاں کسی دور کسی دیتا ہے یہاں کسی دیتا ہ

اس کی مبان و مال محفوظ ہموجانے ہیں اور آخرت کا نواب ایمان پر مخصر ہے۔ دسولِ خدا کے فرط کی مبان و مال محفوظ ہموجانے ہیں اور آخرت کا نواب ایمان پر مخصر ہے۔ این مبان و فرط کا کر جن شخص نے فداکی وحدائیت اور مبری رسالت کا اقرار کیا توامس نے اپنی عبان فر مال محفوظ کر لیا اس سے کہ وہ قتل کیا جائے یا اس کا مال سے لیا جائے۔ اور اس کا حماب قیامت بین خدا برہے

نیز سخرت صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ جان لوکہ اگر کوئی شخص محفرت علی علیہ السلام کی سخیری سے انکار کرے اور دو سرے تمام ہنی پرول کا افرار کرے تو دہ موس نہیں خدا کے راست نہ پر جانے کا قصداس اما مرکی تلاش و طلب کرکے کروجس کی علامت حق ہے اور جب تمہاراا مام پرت بدہ ہو تو اسمند سے آثار و احادیث کی علامت می حق تمہار ہے درمیان ہے ادر اینے ماروین کو کامل کروتو تم اینے خدا پر المان لائے ہوئے ہوگے۔

وہ شفاعت کی التجاکا نماج ہو پھر میں نے عومن کی کہ ایک شخص ہے کہ علی علیہ السلام کو دوست رکھنا ہے اور ان سے بعد کے اوصیا کو نہیں جانتا اور نہیں پہنچا تا ہیں ہے کہ امام آخر مصرت نے فرایا وہ کمب اوہ ہے ہیں نے کہا کہ نمام اما موں کا اقرار کر ناہے گرامام آخر کو انکار کرنا ہے حصرت عیلی علیہ اللہ ام کی بنجیری کا اقب وار کرتا ہے اور حصرت محدمصطفے صلی اللہ علیہ وا کہ وہم کی بنجیری کا منکر ہے یا انسام کی بنجیری کا اقب وار کرتا ہے اور حصرت میں کی بنجیت کی منجیت کی منجیت کی اندے ہے اس منکر ہے یا انسان میں حصرت میں میں سے کسی کا منکر ہے یہ اس خوس سے جو خدا کی حجتوں میں سے کسی کا انکار کرتا ہے ہے۔

کلین اور نعانی نے بسند موتق محمد بن سلم سے روایت کی ہے کہ اس سنے صعرات صاوق علیہ السلام کی خدمت میں عراض کی کہ ایک کینی نے مجہ سے کہا کہ امام آخری کو جوامام المان میں بہا نے بہارت ہیں ہے بہارت ہیں ہے بہارت ہیں ہے بہارت ہوئے ہوئے ہے امام کو نہیں بہانتے تو کوئی حرج نہیں ہے بہوئے ہوئے ہوئے اس شخص پر ۔ بیس اسس کو دشمن رکھتا ہوں واوج و اس سے کہ اس کو نہیں جا ان اور نہیں بہانا گرامام اس کے کہ اس کو نہیں جا نیا اور نہیں بہانا کہ امام اس کے کہ اس کو نہیں بہان سکتا گرامام اس کے کہ اس کو نہیں جا ان اور نہیں بہانا کہ امام اس کے کہ اس کو نہیں جا ان اور نہیں بہانا گرامام اس کے کہ اس کو نہیں جا ان اور نہیں بہانا کہ دوا ہے امام آخر کو نہیں بہانی سکتا گرامام اس کے کہ اس کو نہیں ہوئے ان اور نہیں بہانا گرامام اس کے کہ اس کو نہیں ہوئے ان اور نہیں بہانا کہ دوا ہے امام آخر کو نہیں بہانی سکتا گرامام اس کر نہیں ہوئے ان اور نہیں بہانا کہ دوا ہے کہ دوا ہوئے کہ دوا ہے کہ دوا ہے

اقل کے ذریعہ سے

کلینی نے بسند معتبرا مام محمد باقر علیہ السلام سے دوایت کی ہے کہ صنرت نے فرما باکہ بسندہ مومن نہیں ہوتا حب کے خدا ورسول اور تمام انکہ اور اپنے ام زمانہ کو نہ پہانے اور اس کی طرف رجوع کرسے اسس امر میں جو اس پر مشتنبہ ہوا در اس کی اطاعت کرے بھر فرما یا کہ کیونکر وہ امام آخر کو پہان سکتا سے جبکہ امام اقراب سے واقف نہ ہوا در اسس کی امامت کو نہ حالتنا ہو۔ امام میں کہ در اسس کی امامت کو نہ حالتنا ہو۔

نیز بسند میمی زُراره رحمة النه سے روابت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ئیں نے حضرت امام محمد با قرعلی الب لام سے دریا فت کیا کہ مجھے آگا ہ فرائیے کہ آیا معرفت امام تمسام

مله موُلت فراست بی که وه اسمب یا واوصیا جن کا ذکر خدانی قرآن بی کیا ہے جیسے حضرت براہم وموسطے دعیسے علی کے است بی کہا ہے جیسے حضرت براہم وموسطے دعیسے علیم اسلام یا سقت پنمیر بی ان کی نبوت و وصابت توانزسے ہوا ورصروری دی سے ہے کوچشنیں ان میں کہی کا انکار کرسے وہ کا فرسے للذا مجلانمام ا نبیا ر واوصیا دکا اعتقاد رکھنا چاہئے خاص طورسے حبانیا واحیب بنیں سُے شیلاً یہ کہ اقرار کرسے کہ تمام انبیا اور ان کے اوصیا ، برحی ہیں ۔ ۱۲

علی در احب ہے۔ معزت نے نسب مایک خدادند عالمین نے حفزت محد مصطفے صلے لیکہ علیہ والد دسم کورسالت کے سابھ تمام خلق پرمبوث فرایا اور دوز مین بی تمام خلق پرمبوث فرایا اور دوز مین بی تمام خلق پرمبت خدا سے لہذا ہو شخص خدا ورسول پرایمان لا اسئے اور ان کی شابعت کر نا ہے اور ان کی تفاید بن کر نا ہے اس پرمعرفت امام داحیت ہے اور جو شخص کہ خدا درسول پرایمان بنیں لا نا اور ان کے حق کو نہیں بہجا نتا تو اسس پرامام ہوئیگہ کی معرفت دو ایمان خدا درسول پر نہیں لا یا اور ان کے حق کو نہیں بہجا نا تو اسس پرامام ہوئیگہ کی معرفت ہوئی حالا تکہ وہ ایمان خدا درسول پر نہیں لا یا اور ان کے حق کو ایمان خدا درسول پر نازل کیا ہے ان سب بچیزوں کی تصدیق کی تو کیا ایسے دگوں پراکپ کی معرفت اور بھر ایک معرفت اور بھر ایک معرفت اور بھر ایک معرفت ان کے دوں میں ڈال کے نے نسر ما یا کہ کہ دو اور میں ڈال کے دوں میں ڈال کے دوں میں خوال کے دوں میں خوال کے دوں میں خوال میں نہیں ڈالی ہے دور خدا کی سے دہوں کی سے دور اس میں نہیں ڈالی ہے۔ دور ایک معرفت ان کے دوں میں خوال میں نہیں ڈالی ہے۔ دور ان میں نہیں ڈالی ہے۔ دور ان کی معرفت مورفت مورمنین کوخدا کے سوار کی شخص بنیں الهام کی ہے۔ دور ان میں نہیں ڈالی ہے۔ دور ان معرفت مورفت مورمنین کوخدا کے سوار کی شنے نہیں الهام کی ہے۔ دور ان میں نہیں ڈالی ہے۔ اور خدا کی تعربی المام کی ہے۔

نیز بسند کمنبرها برسے روایت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بیں نے حصرت امام محد باقر علیہ انسلام سے سن ہے آپ نے نسے رمایا کہ خدا کونہیں بہچانتا اور نہ اس کی عباوت کرنا کہے گر وہ کشخص جرخدا کو پہچاہے اور تم المبیت میں اپنے نہ مانہ کے امام کو بہجا ہے اور جو شخص خدا کو اور ہم المبیب میں سے اپنے عہد کے امام کو نہیں بہجانیا تو البینہ وہ غیرخدا کو پہچانتا اور غیرخدا کی پرسنٹن کرتا ہے۔خدا کی قسم وہ صلالت و گراہی کی و مبہت

بے راہ چلہ استے۔ نیز بب ندمعتر صارت صارت علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ صفرت نے فرایا کہ تم لوگ صالح اور نیک نہیں ہو سکتے جب تک معرفت امام حاصل نہ کر دا ورتم کومعرفت حاصل نہیں ہو سکتی جب بہ ک تصدیق نہ کر دا ورتم نے نصدیق نہیں کی ہے جب تک فرما نبر داری اور بیروی نہ کر د ۔ چار چیز ہیں جو آیت میں مذکور ہوں گی بحق میں بعنی توہ، ایمان عمل صالح اور المہ کی دلایت د متنا بہت سے ہدایت یا فتہ ۔ اس کے بعد فرما یا ۔۔۔ کہ صلاحیت نہیں یا آا ور درست نہیں ہو ای کا قل گران کے آخر امامت کے فردیدے

وربغیرولابیت کے ان کو فایڈہ نہیں ہو تا ۔اور نین مذکور ہ با توں پرایما ن رکھنے والے گراه بین اورانیتها نی حیرانی میں متبلا ہیں. یفنیاً خدا قبول نہیں کرتا کیکن عمل صالح کو اور و ہ : فبول نہیں کرتا گران کی *منزطوں اورعہدوں سے سابخ* ان کو پورا کرنے سے ہو اس آیت میں ندکورہیں کہندا جوشخص خدا کی نشرطوں کو پیراکر" ہا ہے اورعمل میں لا ٹاسے ان با توں کو جن کا خدا ہے قرآن میں اسس سے عہد لیا ہے تو اس کو وہ تواہان مطنے ہیں جن کاخدا دند عالم نے اسس سے دورہ کیا ہے یقینًا خدانے اپنے بندوں کو را ہ ہرایت سے طلع فرمایا شہے اور را و ہدابت پر علامتیں نصب کی ہیں اور ان کو آگا ہ کیا ہے کہ کس طرح اس سنة كوسطے كرنا حاجثتے للمذا فرایا كرانی لغفارلدن تاپ واص وعمل صا نجساً تعواهندی بین بین بین بین بین بین برایخشنے والا ہوں اس کو جو منزک اور کفرسے تو یہ کرے اور خدا ورسول اور روز قیامت برایمان لائے اور مدایت ٔ حاصل کرے۔ اور فرمایا کے مِنَ الْمُتَنِقِبُنَ رية سوره ما مُرَه آيت ٢٠) يعني نفيزاً خدا اعمال كو فبولنيس ر" ما نگر رمبزگاروں سے نوج نشخص خداسے ڈر نا ہے اِن با نوں میں جن کا خداسے حکم د نؤوہ خداسے ملا فات کرتا ہے ان چیزوں برایمان کے سابخہ جو سحفرت محمر علی التُدُعلم داً له دسلم لاستے ہیں ۔افسوس افسوس انسس جاعت کا حال سعاوت سے کِس فدر دورہے ہت سی جاعتیں قبل اسس کے کہ آئمہ حق کی منابعت دولابیت سے مدابت یا نیں گذر گئیں اور ان کے افراو گمان کرتے ہے کہ وہ سمجھنے بھتے کہ بندا پر ایمان لائے ہیں حالا *ک* ا پنی نادانی سے خدا کا نثر کیب فرار دیا تھا ہو شخص گھر میں اس کے دروازہ سے آنا کے وہ ہدابیت یا فیڈ ہے اور جوشخص علاوہ در دانہ ہے کسی ا در ر امب نتر سے واخل ہونا ہے اس نے ملاکت کا رامسے مذیطے کیا ا در علم رسول کیے در واز ہے ایم کم حق ہیں . جبيا كه جناب رسول خدا صلعم نے نسے میں مایا كہ بل علم و حكمت كا شہر ہوں اور علی اس کے دروازہ بی اور خدائے فسر ما باہے وَ ٱنُوا ٱلبُونَ مِنْ اَبُوا بِهَارِ بِ سورہ بقنسرہ آبت ۱۸۹) بینی گھروں میں ان کے ورواز و ل سے آوُ ا ورخدانے اولوالام بینی المُربرین کی اطاعت کواطاعت رسول سے ملا دیاہیے اور اطاعت رسول کو ا بني اطاعت سے وصل كر ويائے بنانچه فرما ياستے أطبيعُواالله و أطبيعُواالرَّسُولَ وَ أُولِي الْخَامْدِ مِنْكُوْ ـ تُوجِ تَنْحِق واليان امركى اطاعيت كو ترك كرِّنا سَبِي تواُس نِي

بذخدا کی اطاعت کی اور مذرسول کی اطاعت کی اور ان کی اطاعت اتسرا رسیسه ا كاجوكه خدا وندعا لم سنے فسر ما يا ہے كه خُذُ وَازِيْنَا تَكُوْعِنْ لَا كُلِّ مَسْجِهِ دِثِ سورہ الا واف آیت اس بعنی مرسجد کھے یا س اپنے نیس آرا سے تناکر و اور حدیثوں سے ظا ہوتا ہے کہ مسجد سے مرا دنماز ہے اور زینت سے مراد حیمانی دروحانی دونوں زمینین ہیں اور روحانی زینینٹوں میں بہترین زینت ایمانی عقائد ہیں جن کے بغیرعیا دہیں مقبول نہیں ہوتیں اوران میں سب سے بہترا مُرحق و پیشوایان دین کی ولایت و منابعت یے اس کے بعد فرا یا کہ ان مکا نوں کو تلاش کروجن کے پارسے میں خدا نے آبیت نور کے بعد جو اہبیت علیہم السلام کی نشان میں نازل ہوئی سپے نسبہ ما یا سہے بی ہُیوْتِ اَذِنَ اللهُ أَنْ شُرْفَعَ وَأَيْدُكُونِيهَا السُّمُهُ - ريك سوره فرايت ٣٦) سب كي تاويل مأق م يوں دارد موني سے كم يه نور اسس مكان ميں روستن سے حبل ميں فدانے اجازت وی کے اور مفرر و مقدر فرمایا کہے کہ ہمیشہ بلند مرتبراور سٹیرت میں ملند رہے اوراس مں ذکر خدا ہو تارہے اسے اسے بعد صن ت نے فسیر مایا کہ تم کو بلاسٹ بنلا دیائے كدوه كم ادراس كے رہنے والے كون لوگ ہيں فسيد مايا ہے كہ يہ جَالُّ آگا تُلْهِيْهِمْ يَجُادُ لَا تُولَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ (يُ سوره نور آيت ٢٠) بيني وه كهر ايس لوگ بين جن كوز تجارت منه حزید و فروخت یا دخداسے نماز قامم کرنے اور ادا کرنے نہے نمافل کرتی ہے اور وہ لوگ اس روزے ڈرتے ہیں جس روز کے خوف سے دل اور آ بھیس بھر جاتی ہیں اس کے بعد مصنرت نے فسے رہا اکہ یقینا خدا نے رسولوں اور پیغمروں کواپینے ام کے لئے برگزید و اور مخصوص مزایا ہے بینی ہدایت خلق اور بیان شرایع وین کھے لیئے بھران میں سے ایک گروہ کو برگزیدہ کیا جو سغیروں انذار بعنی ڈرانے کی تصدین کریں جس کوخدانے اینے سنمروں کی زبانی بیان کیا ہے جیسا کہ نسبر مایا ہے کہ زیان مِنْ أُمَّاتِ اِلَّا خَلَا فِیْهَا تَ إِينَ كُونَ امت البي نهين حس مين خدان عذاب سے دُرانے واسے كونهيں جيما جو شخص نادان ہے وہ جبران ہے اور جو سخص بینا اور صابحب عفل ہے وہ ہرایت یافتہ بعدادر ببنائى سے مرادول بے جیسا كه خداد ندعالم فسر مانا كے فَا نَعْمَا كَا تَعْمَى الْمَ يُصَالُ وَالْكِنَ تَعْمَى الْقُلُونِ اللَّهِي فِالصُّدُ وْمِي دِي سُوره الْجِ آيت ١١، ليني ان كي اً ' کھیں اندھی نہیں بکہ ان کے دل اندھے ہیں جران کے سبیوں میں ہیں وہ شخض کیو مک

مرابت بإسكتائب حس كاول اندها مووه كيونكر بينا موسكتائب جرآيات واحاديث بي عزرونسکریز کرہے۔ اور رسول خدا صلحم اور ان کے اہلبت کی نتا بعث کرو اور ان کا قرار کروجو کھے خداکی جانب سے نازل ہوائے اور متابعت کرو اتار ہدایت کی جاملہ حق بین بیست به وه نوگ امانت و د بنداری و بربیزگاری کی علامتیں ہیں۔ نیزیب ندمعتبر حضرت صاوق علیوالسلام سے روابیت کی ہے کہ عبداللہ بن الکوار جوخارجی تعاِ جناب اميرً كى خدمت مين آيا اور اسس آيت وَ عَلَى الْاَ عُوَافِ دِيجَالٌ بَعْرِ دُوْنَ كُلاً بِسِيمًا هُوَةً وَ بسره الاعواف آيت ٢٦) كى تفيير دريا فت كى حضرت كن فسر ما ماك ہم ہیں جوابوا نب میں ہوں گئے اور اپنے دومسنوں کو اِن علامتوں سے بہما ان لیں گے جوان کی بیشانیوں پر ہونگے ہم وہ اعراف ہیں کہ دنیا والے خدا کونہیں بہجان سیکتے ہماری معرفنت کے ذریعہ سسے ہم وہ اعراف ہیں کرجن کوخدا ہمارسے ڈوستوں ٹیمنوں اط برمهجیزائے گا۔ للبذا بہشت میں داخل نہ ہوگا گر وہ شخص ہر ہم کو بہجا تناہیے۔ ں کو ہم بھانتے ہیں اور جہنم میں نہیں عائے گا مگر و ہ شخص حس کو ہم نہیں نبھانتے در وه مم كونهل بهجانتا اگرخدا جانتا تواپنے نئیں نبدوں كومچيزاد بتاليكن مصلحت اس اسی بین سمجها که نمم کو اینی معرفت کا ور دازه فرار دیسے اور مراطمت تنجم اور داه نجا<sup>ت</sup> تزاریے۔ ہم وجہ خدا ہیں کہ ہمارے ذریعہ سے خدا یک پہونجا جا سکنا کئے لہذا ہو ننخص ہماری ولایت سے انکار کرے یا ہمارے غیر کو ہم پر زمیح دے تو وہ را ہ راست سے بھنگ گیا۔ وہ لوگ جن کی تنابعت لوگ کرنے لگے ہیں۔ مرتبہ میں ہمارے برابرنہیں ہں اس لئے کہ جو لوگ بخبر ست بعہ ہیں وہ کیجڑ تھرسے تالا بوں سے ملحق ہوئے ہیں جو بعض پر تعِمَل گرتے ہیں ادرجر لوگ ہاری طرف آئے ہیں وہ ایسے صافی حیثے کی طرف آئے ہیں ہو مندا و ند عالم کے حکم سے ہمینہ جاری ہیں . وہ چننے کھی اسخر نہیں موتبے اور کھی مقطع

که مولف فرانے بیں کر مفرت نے علم کو بانی سے تشبید دی ہے اسس سبب سے کرجس طرح بانی بدن کی حیات کا بعث ہے اور نما لفین کے علم کو بر مران کی کمی اور کی حیات کا باعث ہے اور نما لفین کے علم کو بر مران کی کمی اور غیر منقطع ہونے اور شمک و شبہ سے بھرسے ہونے کے اسس بانی سے تشبیبہ دی ہے جرکم اور کسی گڑھے میں جمیع میں جمیع کے اسس بانی سے تشبیبہ دی ہے جرکم اور کسی گڑھے میں جمیع اور کسی گڑھے میں جمیع اور کسی گڑھے میں جمیع کے اس میں جمیع کے انہوں نے ایس میں د بھنے حالیہ صفح دو برد کھے کے اس میں جمیع اور کسی کا نہوں نے ایس میں د بھنے حالیہ صفح دو برد کھے کے اس میں جمیع اور کسی میں دو بھنے حالیہ صفح دو برد کھے کے اس میں جمیع اور کسی میں دو بھنے حالیہ صفح دو برد کھے کے اس میں جمیع اور کسی میں دو بھنے حالیہ حد دو اور کسی میں دو بھنے حالیہ حد کے اس میں جمیع کے انہوں نے ایس میں دو بھنے حالیہ حد کے انہوں نے ایس میں دو بھنے حالیہ حد کے انہوں نے ایس میں دو بھنے حالیہ حد کہ انہوں نے ایس میں دو بھنے حالیہ حد کے انہوں نے ایس میں دو بھنے حالیہ حد کی دو اور کسی میں دو بھنے حالیہ حد کے انہوں نے ایس میں دو بھنے حالیہ حد کہ دو اور کسی میں دو بھنے حالیہ میں دو بھنے حالیہ حد کہ دو بھنے حالیہ دو کسی دو بھنے حالیہ دو کسی دو بھنے حالیہ دو کر دو کسی دو بھنے حالیہ دو کہ دو کسی دو کسی

ر بفیرما سنب صفر ۱۷ ایک دو مرسے سے طوم (فائرہ) ما صل کیا ہے جو خدا درسول وا مرسی کی طرف بن کے پاکسس علوم جن بی نتہی نہیں ہوتا اور صفرت نے تشہید وی ہے کہ دہ چینے بھن بی بعض گرتے ہیں اور علوم البیبیت علیم البیبی ہی اسلام کی چیئر صافی سے تشہید وی ہے جو ہمیشہ خدا وند عالم کی جا نب سے جاری رہا ہے۔

اسس جہت سے کدان کے علوم یقینی ہیں جن کا نمیع دحی والهام اللی کے ادر اس میں سنک دست بہدکی اکتی کشی کشی کشی کشی سے اور وہ ہمیشہ روح القدس کے القا کرنے سے اور الها ما نت یقینید سے جو ان کے قلب پرنائن ہموتے ہیں جو نہیں ہوتے ہیں مذفحتم ہوتے ہیں جنا نجراسس کے بعد انشارا للہ مذکور موگا۔ ۱۲

رماشہ صفہ ۱۹ بنا ام کولف فر استے ہیں کہ حکمت سے علوم حقہ تقینی مفصود ہیں جن کا تعلق عمل سے ہو اسے بنیا کہ کہا گیا ہے کہ حکمیت کی تفسیر معرفت امام سے فرائی ہے جو تمام سے فرائی ہے جو تمام سے فرائی ہے جو تمام سا د توں کا سرچیٹہ ہے اور علوم حقہ یقینیہ امام ہے صاصل ہونے ہیں اور انہی سے فدائی الحاحث ہوسکتی ہے۔ کیونکہ الحاصت کا مفقد ان علوم پر عمل کر تا ہے ۔ بہیں سے معلوم ہوا کہ حکمت وہ علوم یا طاد تنہیں جنکو گراہ لوگوں نے اپنی کو تاہ مفل سے بہیا کر سے حکمت اس کھ لیا جا سی فلط حکمتے وربعہ اکثر نبیوں کی شربعیت ہوگراہ لوگوں نے اپنی کو تاہ مفل سے بہیا کر سے حکمت الہی اور احا ویث رسول فالا ورائی اوات آئمہ ہمی طوات آئمہ ہمی موات چند با طاحت موات ہمی موات ہمی مورک کے بیا ہے۔

ب ندم متر صرف صاوق عليه اسلام سے روايت كى كيے كه الوعبر إلى مردى صرب برالمومنين كي خدمت بين آئے توحضرت نے نے سے مایا کہ ایسے ابوعبداللّٰہ کیاتم جاہنے ہو لهُ مِن تُم كُواس آين مَنْ حَآءً مِا لَحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا ۚ وَهُوَ مِّنْ فَزَجٍ تُوْمَثِ نِ المِنْوُنَ ٥ وَ مَنْ جَآءً بِالسَّبِبَتُ إِن كُبُّتُ وُجُوهُ هُهُدُ فِي النَّامِ هُلُ تَجُزُونَ إِلَّا مَا كُنْ نَعْدُ نَعْدُ لُوْنَ دن سوره النمل آیت ۹۹ و ۹۰ عبر محاظ اسری ترجمه بیسی که جوشخص خدا کی بارگاہ میں نیکی لا نا ہے تو اُس کے واسطے اُس سے بہتر نواب سے کیو کد ولیل کے عوصل میں شریف اور فانی کے بدلہے ہاتی اور ایک کے منعا بلہ میں وس مکیہ سات سو کک خدا دند عالم اس کوعطا فرہا کا سہے اور ایسے ہوگ روز قیامت کے ہول اور سنوف سے محفوظ ہیں۔ اور کوشخص کرگناه اور بری لا ناسیے راکز مفسر ن نے سیسے شرک ماولیاہے) تواہیے لرگ مُنهُ کے بل جہتم میں ڈالیے جائیں گئے کیا تم کو انہی اعمال کا بدلہ دیز، ویاجا ٹیگا ہو تم کرتے مهو- الوعبدالله بلنه كما بإن يا امبرالمومنين ميل آپ پر فدا ہوں حصرت نے نسب ما يا كہ حن سے مرا د ہماری ولایت وا مامت ہے اور ہم اہلبیت کی محبت ہے اور سیبہ سے مرا د اس جگہ ہماری دلابت سے الکاراور ہم المبیت سے عدا دن کے ہواس کا باعث ہونا ہے کہ اس کو ذکت وخواری کے ساتھ اس دنیا سے لیے حاستے اور جہنم میں ڈال و ہے۔ ا المرسى كى اطاعت كے واحب موسے كا بيان۔ المليني وغيره ني نبيد مثل فيجيح كي حضرت المام تمحد با فرسي روابيت كي

ہے کہ امردین کی بلندی اس کی رفعت اس کی کبی اور تمام امورا ور فدا و ندر حمان کی نوشنو دی

کو در دازہ امام کو پہانے نئے کے بعد - اس کی اطاعت ہے ۔ پیر فر ایا کہ خدا و ند تعالیٰ فرما نا

ہے کہ مَن یُطِع النَّرِسُوْلَ فَقَدُهُ اَ طَاعَ اللَّهِ وَمَنْ نَوَیٰی فَدا اَ رُسَلُناکُ عَلَیْہِ مِنْ اللَّهِ وَمَن نَوَیٰی فَدا اَ رُسِلُناکُ عَلَیْہِ مِن اللَّهِ وَمَن نَوْ کَی فَدا اَ رُسِلُناکُ عَلَیْہِ مِن اللَّهِ وَمَن نَوْ کَی اور جو تحف ایس نے خسدا کی

اطاعت کی اور جو تحف ایس کی اطاعت سے مند پھیر تا ہے نواس نے خسدا کی

ہم نے تم کو اُن کا فظ بنا کر نہیں بھیجائے کہ تم ان کے اعمال کے و مدداد ہو اور نہیر کہ تم ان کے اعمال کے و مدداد ہو اور نہیر کہ تم ان کا حساب کر و تم پر نو ہما رہے احکام کا بہونیا و بنا واجب ہے اور ان کا حساب کر و ا

سانه مُولِعَت فرات میں کم اسس آیت سے استدلال اس جہت سے کہ جناب رسول فدانے متعدد موقوں پر وگوں کو اکمہ فا ہرین کی افاعت کا مکم دیاہے اس لیٹران کی افاعت رسول کی افاعت سے اور افاعیت رسول افاعیت نمدا سُہے تنجہ یہ شکلا کہ ایم کی افاعت فداکی افاعت سیّے۔

**:**4

ان کے اوصیا کی اطاعت بھی واجب سے۔ نیز بسند صیحے وعنبر روابیت کی ہے کہ ہم وہ گروہ ہیں کہ خلاق عالم نے مہاری اطاعت واجب کی ہے امر ہما رسے لئے انفال کو قرار دیائی بینی تمام بیاڑوں اور زمینوں وغیر ہم کا حاصل جو اپنے مقام پر مذکور سہے اور برگزیدہ کا مان عنیمت واور ہم میں راسخ ومصنوط ہیں کہ علم میں ثابت قدم میں اور ہما رسے عوم بقینی میں اور ہم میں راسخ ومصنوط ہیں کہ علم میں ثابت قدم میں اور ہما رسے عوم بقینی ہیں اور ہم وہ محسود ہیں جن سے حق میں خدانے فرط یا ہے اُم یعشد کہ وہ محسود ہیں جن سے حق میں خدانے فرط یا ہے اُم یعشد کو النام آیت ہم ایسی آیا گوگ ان چیزوں پر صد کرنے ہیں جو خداستے اپنے فصل سے ان کو عطاکی ہے۔

بن سہد۔ ببند صبح معبر منقول ہے کراہل فارمس میں سے ایک شخص سنے صنرت امام رصاعلیا اسلام سے پوچھاکہ کیا آپ کی اطاعت فرص ہے۔ فرطایا ہاں۔ پوچھا کیا شیل اطاعت علی بنابی طالب فرص سے پوچھاکہ کیا آپ کی اطاعت فرص ہے۔ فرطایا ہاں۔ پوچھا کیا شیل اطاعت علی بنابی طالب فرص

سے ؛ فرا ہا ہاں۔ نیز بسندمعتر الربعبہ سے روابت ہے کہ انہوں نے صنوت ساوق سے سوال کیا کہ کیا ا مُرعلیہم السلام امرا مامت بیں اور ان کی اطاعت واحب ہونے بیں سب مثل ایک شخص کے بیں اور ان کا حکم ایب سید مصرت سے فسر ایا یا ں۔

نبر سبندمن کراینی وغیرونے محد بن زید طبری نے روابیت کی کے کہ میں خراسان بیں محضرت ادام رفنا علیالہ ام سے پیچے کوٹا تھا اور بنی ہاتم کے بہت سے لوگ اُن صغرت کی خدمت بیں حاصر سے کو اس سے فرایا کہ جھے خبر بہونی ہے کہ لوگ ہارے غلام فرایا کہ جھے خبر بہونی ہے کہ لوگ ہارے فلام میں اُن کے جی خبر بہونی ہے کہ لوگ ہارے فلام بیں ۔ اُن کے جو رہا ہے کہ لوگ ہارے فلام بی رائے اور نہ ابن نہیں کہی ہے اور نہ ابن اور نہ مجو کو یہ کہی ہے اور نہ ابن ہم یہ موروک کے بین اس کے ہوں اور نہ مجو کو یہ خبر بہونی کے در دارے آبا واحدا و بین سے کہی سے کہی نے یہ کہا ہو ۔ لیکن ہم یہ صرور کہتے ہیں کہا کہ الحافظ میں اس کے کہ مارے بندے ہیں اس کے کہ واجب ہے کہ ہاری اور وہ سب دین میں ہمارے بندے ہیں اور آزاد کے ہیں اس کے کہ واجب ہے مہاری اور وہ سب دین میں ہمارے بندے ہیں اور آزاد کے ہیں اس کے کہ واجب ہے مہاری اور وہ سب دین میں ہماری افران اور اور ہوئے ہیں اہندالازم ہے کہ ان لوگوں پر جو بہاں موجود ہیں اُن لوگوں بہت بیخر مہو تھا وہیں جو خارب ہیں ۔

ر بروبین میں موق بہت یہ بھر پر پائی ہیں ہوں ہوں ہے ہیں کہ میں نے حضرت صادن کو کلینی نے بند منظرا بی سمہ سے روایت کی ہے وہ تہتے ہیں کہ میں نے حضرت صادن کو یہ فرمانے ہوئے میں کہ رب العزت نے ہماری اطاعت خان پر واہب فرمانی ہے اور لوگ ہمارے معرفت کے بغیر جارہ نہیں ہے اور لوگ ہمارے نہ بہجانے میں مغدور نہیں ہیں اور جو شخص ہم کو ہماری امامت کے سابھ بہجانے وہ مومن سے اور جو شخص کہ ہم کو ہماری امامت کے سابھ بہجانے وہ مومن سے اور جو شخص کہ ہم کو ہماری امامت کے سابھ بہجانے وہ مومن سے اور جو شخص کہ ہم کو ہماری امامت کے سابھ بہجانے وہ مومن سے بلکہ مقام

شخص انکار کرے وہ کا فرئے ۔اور جوشخص کہ ہم کڈر پیانے اور انکار تھی نہ کرسے بلکہ منام شک میں ئیسے وہ مثل صنیف الاعتقاد کے سے اور گراہ ہے حب کمک کہ اس ہوایت کی طرف

نه پهرسے حب کو خداسنے اُس بر واحب کیائے بینی ہماری اطاعت واجبہ کی طرف اور اگر آ اسی مثلالت میں وہ مرجائے توخلا غدا ہے با معافی اس کے لئے ہوجائے کرسے ر

نیز بند معتبر روایت ، کی سیام رز اعلیانسلام سے اوٹوں نے اس بہترین جبزے باریس ریافت کیاجیئے ذرایع بند۔ خلاوند عالم کا نفز سیاعل کریں ۔ فرما اِکرمتہ ہے بہتروہ امرجس کے ذریعہ سے بندے بندے خالم انفزے سا مسل کریں

بعد اطاعت خداہ سامیں مرب ہوں ہوں ہے۔ ہمروہ اربات در بیرت ہمرت مرب ہمراہ مرب اور اور اور اور اور اور اور اور او وہ اطاعت خداہ ہے اور اطاعت رسول واولی الامرہے اور حضرت امام محمد با قرشنے فرایا ر

کہ ہماری دوننی ایمان ہے اور ہماری وشمنی گفریہے۔ اپیشاً بندمعتبرروایٹ ہے گئیں نے مرکز کر سے این میں میں در کرار کر سات ا

حضرت امام محمد إفريسے ومن كياكه ئيں جا بنا ہوں كه آپ كے روبروانيا وين بيان كروں

4

سے نجات نہیں ماصل موسکتی۔

که مؤلف قراستے ہیں کروین ملاککہ خداسے یہ مطلب ہے کہ فرشتے اس دین کو خدا کے بندوں کے لیے بہند کرستے ہیں جس طرع کہ دین اللہ سے یہی مراو ہے یا بیہ معلب ہے کہ ملا ٹکہ اسس اعتقاد کے ممکلف ہیں جب یا کہ دوسری صدیمتوں سے ظاہر متو اکے۔

كلحاكة حنزت دب العزّت سنے اپنی عنایت ورحمت سے جب فرائفن كونم پر واجب فسے رار و با تواس کئے نہیں کہ خدا کو ان کی اختیاج بھتی۔ بلکہ امس خدا کی جانب سے ایک رحمت ہے ہی تھے۔ سواتمہا راکوئی خدا نہیں سیے ناکہ خبسیت کو پاک سے حبراکرسے اس لئے کہ تمہا را امتحا ن سے سے سینوں میں ہیں اور خانص **تن**سرار وسیے ان امور کوچ نھا<del>سے</del> ان اموریکے یا دسسے میں ہوتھار د لول میں ہیں اسس واسطے کہ انسس کی رحمت کی جا نہسبنقت کر وا وراس عز من سے کہ بہنت میں تھارسے درسے بلند کرسے بلندائم پر جے وعمرہ اور منساز کا قام کرنا اور ذکواۃ اواکونا، اورروزه ركحنا اورولابت المببت عليهم السلام واحب فنسرار دياء اورتهمارس واسطه اير بیب سسے فرائعن دروازے کھول دیں اور وہ امسس درگاہ کی کنجی بڑوں اگر محتسب مدنسلی النّدعلیہ وآلہ وسلم اور ان کے اونسیاران کی اولا دمیں سے بتہ ہونتے ث به مثل بویا بوں سے حیران وسرگرواں ہوتے اور داجبات میں سے موٹی چیز نہ جاتا نثهر می بغردر دازسے کے داخل ہوسکتے ہو، تزخدانے کیسا احسان تم پرکیائے کہ تھاہے لته بعد نمعادسے کئے آئمہُ اطہار وصاحبان اختیار مفرد فرمائے اور روز غدیر فرمایا اَلْہُومَ ٱلْكُلُتُ لَكُوْدِيْنَكُوْ وَٱتْهَمَّتُ عَلَيْكُمُ نِعْمَتِيْ وَمَ ضِيْتُ لَكُمُ الْإِسُلَامَ دِيسَنَا لِ لئے تنہارے دین کو کا مل کر دیا اور نم پر اپنی نمت رك سوره ما مدُه أبيت ٢) لعِني آج مِي نيے تمہار۔ بورى كردى اور تمهار سے سلے وین اسسلام كوئيسندكياتم پر اپنے ووسسنوں كے جند صوق واحب محضين محادا كرست كالم كوحكم دياتا كمتم يرتحارى عورتين اور تنعارس مال اور ع كو كواست يبيت بوملال مول اور أسس المت كم تم كوايث نير مجيولت اوران چيزون میں برکت وزیا و نی عطا کرسے تا کہ معلوم ہو کہ اسس کی ظاہر و پوسٹ پر ہ کون اطاعت کرتا ہے يم فرما با تُكُلُّ لَا ٱسْنَلْكُوْ عَلَيْكِ آجُدًا إِلَا الْعَوَدَّةَ لَا الْفُورِ بِي لِين لِيهِ رسول كه دوكر مِن تم يه ہے اجررسائٹ نہیں جا متنا سولئے اس کے کہ میرسے قرا بندار وں سے محبت کرو۔ لہٰذا یہ مجھ لوكہ حِرشخص ان سے محبت میں نخل كرہے گا تووہ اینے نفس کے لئے بخل كرہے گا كہو مكہ اس كا فائده خوداس کی ذات کو بیونجا سیے ادر خدا تو بقیناً مترسے ہے نیاز سیے اور تم خدا کے فقرو مختاج ہو۔ لہذا حب کرحی تنم پر ظاہر ہو گیا تو تنم جو جا ہو کرو اس سے بعد خدا اور اس کارمو ل اور مومنین تمہارے عمل کو دیجیں گے کیو مکہ تمہاری بازگشت ہرطرح کے ظاہر و یوسٹ مدہ جاننے واسلے کی طرف ہوسنے والی سیے ج تم کو تھارسے تمام اعمال تم کو بتا وسے گا اور

بہتزانعام پر میزگاروں کا ہے۔ وَالْحَدُنَّ اللّٰهِ وَتِ الْعَالَدِیْنَ ۔ معانی الاخبار میں صفرت امام محر با فرشسے روایت کی ہے کہ جناب رسول فدائنے فرابا کر لیے علی روز تیامت میں ، نم اور جبریل مراط پر مبیعیں گے اور کو بی آمس پرسے نہیں گذرسے گا مگر وہ کرجس کے باس تھاری ولایت کے سبب سے آنش ووزخ سے نجات کا

پروانه بوگار

سین طرسی کے خواس میں حضرت امام صادق سے دوالیت کی ہے کہ حضرت نے فرایا کہ ہم دہ میں جو تہارے اور فدا کے درمسیاں دسید ہیں بیزا مام میں علیا السلام سے دوایت کی ہے کہ جناب رسول فدا صلع نے حضرت امیرالمومنین سے خطاب فرایا کہ اسے علی تم اور تہارے اصحالات پیردی کرنے والے بہشت میں ہوں گے۔ اور استجاج میں عبداللہ بن سمیان سے روایت کی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں جناب امام محمد بافتری فدمت میں حاصر تھا۔ اول بعرہ میں سے ایک تخص نے حضرت سے عوصل کی کرمین بھری کہتے ہیں کہ جو لوگ علم دانے ایمان کو چھائے میں ان کے شکر اور ہم کم کو ازار بھونجا میں گے حضرت نے فرایا جبکہ ایسا ہے قوم میں کو چھیائے میں ان کے شکر اور ایسان کو پوٹ بدہ کر ایمان کو پوٹ بدہ کر ایمان کہ دوہ اپنے ایمان کو پوٹ بدہ کر نے سبب اس کی مدہ کی ہے۔ جس روز سے فعار ان عالم کو مدانے یا با نہیں دین فدا کی تسم علم بہیشہ پوٹیڈ کی کرنے جس روز سے فعار ان حال موجہ جائے یا بائیس میں فدا کی تسم علم بہیشہ پوٹیڈ کی کرا طبیب رسول کے پاس اس کے لئے حضرت نے فرایا کہ ایسے وگوں کی وجہ سے ہماری معید بنت میں موجہ سے ہماری معید بنا میں میں معید بنت میں قروہ نہیں آتے اور اگر ہم ان سے ہماری معید بنت علیم ہے اگر ان کو اپنی طرف ہم بلاتے ہیں تو وہ نہیں آتے اور اگر ہم ان سے ہماری معید بنت علیم ہے اگر ان کو اپنی طرف ہم بلاتے ہیں تو وہ نہیں آتے اور اگر ہم ان سے ہماری معید بنت علیم ہے اگر ان کو اپنی طرف ہم بلاتے ہیں تو وہ نہیں آتے اور اگر ہم ان سے ہا میں معید بنت علیم ہے اگر ان کو اپنی طرف ہم بلاتے ہیں تو وہ نہیں آتے اور اگر ہم ان سے ہا میں معید بنت علیم ہے اگر ان کو اپنی طرف ہم بلاتے ہیں تو وہ نہیں آتے اور اگر ہم ان سے ہا میں معید بنت علیم ہے اگر ان کے ایک ان سے ہا میں میں کھور سے میں کو بیک کو میں کے ایک کو بیک کو بیک کی کر المیک کے اس کے ایک کو بیک کر الیک کی کر المیک کے اس کو بیک کے اس کو بیک کی کر المیک کی کر المیک کے اس کر المیک کی کر المیک کی کر المیک کر المیک کے اس کی کر المیک کر المیک کی کر المیک کی کر المیک کی کر المیک کر المیک

اٹھا لیتے ہیں تو وہ ہمارت بغیر مرایت نہیں پانے۔ بسندھیج بھائر الدرجات میں امام محمد با فرسے روایت کی ہے کہ صرت نے فرایا کہ ہمارے سبب سے خدا کی عبادت کی جاتی ہے اور ہمارے سبب سے خدا کی معرفت حاصل ہموتی ہے اور ہمارے سبب سے لوگ خدا کو اس کی وحدانیت رکینا ٹی کے سابھ بہیا ہے ہیں۔ اور صفرت محمد مصطفے صلع ہجاب ہیں بعنی خدا اور اس کی مخلوق کے درمیان واسطہ ہیں۔ اور بشارۃ المصطفے میں بہند معتبر صفر اللم محمد بافر طلبہ السلام سے روایت کی ہے کہ جوشخص خدا کو

ن اجرى كالقدير لاعتراض او يصرن صلوق م

کے خداکو پکار ناسیے وہ خود بھی بلاک ہو تا ہے۔ اور دوسروں کو بھی بلاک کر ناہے۔ مع مرط یو قصع اور مدمیث تعلین ادر اسی کے شل مدیثوں کا تذکرہ-

مركب كرام المصطفط مي بطران عامه را فع أزاد كردة مصرت ابو ذر نفارى

سے روا بہت ہے کہ وہ کہنے ہیں کہ ئیں نے اُبودر کا کو دیکھا کہ وہ کعبہ کے در واز قسے مگے ہوئے کہتے تھے کہ جو مجھے بہا تناہے وہ تو بہجانیا ہے اور جونہیں بھانیا دہ بہجان سے میں ہوں او ذر عفاری

ئين سف جناب رسول خداسے سُناہئے۔ اُنجھزت فرانے عظے کر ہوشھں بہا مرتبہ مجرسے

جنگ کرے گا۔اور مجے دوسری مرتبر میرے المبین سے جنگ کرے گا۔ تو فدا اسس کو تیسری مرتبہ و مبال کے ساتھ محشور کرے گا۔ بے مشبر میرے المبیت کی مثال تہارے

ورمیان کشی فرج کے ماند سے کہ جوشخص اس بی سوار ہوا اُس نے نجاب یا فی اور جس نے اُس

کشی سے روگر دانی کی وہ عزن ہوا۔ میرسے اہلبیت باب سبط کم بنی اسرائیل ہیں بجرشخص اس درواز میں داخل ہوا اس نے نجانت یا بی اور جواس میں داخل نہیں ہوا دہ ہلاک ہوا۔

یں مان ہور میں مصاب سے بین مقدرہ من یہ میں ہور میں کوروایت کی مثر خطر بھتے متند وطر بھتے سے مصرت ابودر شاہدے اس مدبیت کوروایت کی سے اور میں درایت کے آخر میں انتاا منا فہ اور ہے کہ حضرت نے آخر میں تین مرتبہ فرا باکہ

كيائيس نے خداكى رسالت بہونجا دى ؟

ستیداین طاوس نے طرائف میں سندا حدین صنبل سے روایت کی ہے کہ ابو سعید نگدری کہتے ہیں کہ جناب رسول خدائنے فرا یا کہ بیں تم میں و وبڑی گرا نقدر چیزیں چیوٹا ہوں جب مک تم ان دونوں سے تمسک رہوگے میرسے بعد تھی گراہ نہ ہوگے اور وہ ایک دوسرے سے گراہ نہ ہوگے اور وہ ایک دیسے مان ہے ہوا ہمان سے زبین کی گفینی ہوئی ہے ایک کناب خدا ہے اور وہ ایک دیسے مان ہے دو ایک ووسر سے سے حدانہ ہوں گی بہاں کمک کر میرسے یاس ومن کوٹر پر وار و ہموں نیز اور ایک ووسر سے میرانہ کرا ہوں کی بہاں کمک کر میرسے یاس ومن کوٹر پر وار و ہموں نیز اصر سے روایت کی شبے کہ اسرائیل بن عنمان نے کہا کہ میں نے مختار کے مکان میں زید بن ارقم کو دیکھا توان سے پوچیا کہ کیا آپ نے رسول خداسے حدیث تقلین نہ کورہ کوسٹنا ہے ۔ امھوں نے کہا ۔ ایفنا ، احد نے زید این تا بت سے روایت کی ہے کہ جناب رسولِ خدا فرطنے اسے کہ کہیں تم میں و وبڑی چیز یں چھوٹ تا ہوں جو تھا دسے ورمیان میرسے مبانشین اور فیلیڈیں ایک خدا کی کتاب ہو ایک دستی ہوئی اسمان سے زمیں کی طرف تھنی ہوئی و و سرسے میری ایک خدا کی کتاب ہو ایک دستے دیں کی طرف تھنی ہوئی و و سرسے میری ایک خدا کی خدا کی خدا کی کتاب والیک دستی میں کی طرف تھنی ہوئی و و سرسے میری ایک خدا کی کتاب ہو ایک زمین کی طرف تھنی ہوئی و و سرسے میری ایک خدا کی کتاب ہو ایک خدا کی کتاب ہوں جو تھا دیسے زمیں کی طرف تھنی ہوئی و و سرسے میری

ایسناً ستبدا بن ملاؤمس نے بطریق عامر کتاب میا مع الاصول سے روابت کی ہے جو کہ اس زمانہ میں عامیر کی معنبر ترین کنا ہے سے آور سستیدموصوف سے اس کی اصل کنا ہے سے مکھا سَبِ کبیراس کے الفاظ نفل کرتا ہوں میں شے حدیث میں بھی دیکھا ہے کہ پڑیدین حیال سے روابیت کرسنے ہیں وہ کہنا ہے کہ میں اور حصین بن سبرہ اور عمر بن سلم زیدابن ارقم کے پاس كف رحب بم اوك ان كے باس معيف توسمبين في ان سے كماكة زيرتم سف حد تيب لهدن بیان کی بین اور منم نے رسول خدا صلحم کود بجیا ہے اسے میں سے حدیثیں سنی ہیں ان کی معیّت بیس جہا دکیا کہ اوران سکے بھے نماز بڑھی کے اور اُن حصرت سے بہت مرتبر ملاقاتیں کی ہیں اسے زید ٹھرسے وہ حدثیں بیان کرو جوا تخصرت سے نہنے مسئنی ہیں۔ زیدنے کہالیے بھتیجے خدا کی تسم میری عمرزیادہ ہو گئی اور انحصر سے کے سائھ کو بوصد گذر گیا میں بہت سی مدنتیں جرمیں نے انحصرت سے مشہر یا دکی تنیں اب بھول گیا ہوں لہٰذا جو کھر میں تم سے ر وایت کر وں اور بیان کروں اُسی کو قبول کر وا در حرر دایت پژکروں اس کے بارہ میں مجھے مجبور مذكر ومجركها - قَامَر رَسُوُلُ اللهِ يَوْمًا فِيْنَا خَطِينًا بِمَايَّةٍ مِينُ عَى خُمَّا بَيْنَ مَسَكَّةً وَالْمَدِينَا فِي يَنَافِ فَيَهِ اللَّهَ وَآثُنَىٰ عَلَيْهِ وَوَعَظَ ثُمَّ ذَكُو وَقَالَ اَلْا آيُهَا السَّاسُ إِنَّمَا أَنَا بَشَرُّ يُوْشَكَ أَنْ يَأْتِينِيْ مَ سُولُ مَ فِي فَأَجِيبُ وَإِنَّ مَامِ كُ فِيكُمْ الشُّفَكَيْنَ اَوَّ لُهُكُمَّا كِتَابَ اللَّهِ فِيلِهِ الْهُدى وَالنُّوسُ فَغُنُهُ وَا بِكِتَابِ اللهِ وَاسْتَمْسَكُوا بِهِ فَحَتَّ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ مَ غَبَ فِيكِ ثُمَّ قَالَ وَأَهْلُ بَيْتِي ٱذْكُوكُمُ اللَّهَ فِي أَهُلِ بَيْتِي أَذْكُر كُمُ اللَّهُ فِي أَهُلِ بَيْتِي أَذْكُرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهُلِ بَيْنِ فَقَالَ لَه حَصِيْنٌ وَمَنْ آهُلُ بَيْتِهِ يَائَ يُهُ أَلَيْسَ نِسَاءُ لَا مِنْ آهُلِ بَيْتِهِ فَقَالَ نِسَامُ اللهُ مِنْ اَهُ لِ بَيْتِهِ وَالكِنَّ اَهُ لِبَيْتِهِ مَنْ حَرَّمَ الصَّدَ قَدْ بَعُدَ لَا قَالَ وَ مَنْ هُمُ قَالَ اللهُ عَلِيَّ وَالْ عَقِيْلِ وَالْ حَعْفِيلِ وَالْ حَعْفِيدِ وَالْ عَبَاسِ قَالَ كُلَّ هُؤُلَّاء حَدَّمرَ الصَّلَ ظَحَّةَ قَالَ نَعَدْ- لِعِنْ ابك رِوزجناب رسول فداً ممارے ورمیان كومت ہونے اور خطبہ بڑھا اُس نالاب برحس کو خم کہتے ہیں ہو مکہ و مدیمۂ کے ورمیان وا فع ہے۔

" ایفنًا اسی مصنمون کو هنوژ سے اختلاف کے سا مفاحا مع الاصول اور تمام کمنا ہوں میں رہوایت کیا سُے اورست برسنے ابن مِنا زلی شا نعی سے چند طریفوں سے روایت کی سُے کہ جنا ہے رہول خدا صلعے نے فرما یا کہ وہ زمانہ تربیب آگیا سُے کہ عالم قدس میں میری طلبی ہوگی اور میں جانا فبول

عبہ اللہ مؤلف فراتنے ہیں کہ اسس کے بعد خدکور ہوگا کہ نہ بدنے خلطی کی ا ورا بلبیت محفوص آل عبا ہیں ا

سه مکن ہے کرزید نے تلکی نرکی ہو بکہ ناقل مدیث نے جو علمائے عائریں سے ہیں آل عباس وغیرہ کی محبت ہیں ا پتی طرف سے ان کا اضاف مرک ویا ہوجیبا کرسٹینج عبدالحق محدث وجوی نے مدارج النبوۃ ہیں تغییر آیونسل کا اسٹنکم الزیب علی و فاظمہ اوران کے دونوں فرز ندحسنین علیم السام کے بارسے میں یہ لکھ کر کہ ہر لوگ عمدہ و بجبہ قرابت عامان اور دسول ہیں لیکن صواب ہر اسلام سے بارسے میں یہ لکھ کر کہ ہر لوگ عمدہ و بجبہ قرابت عامان اور دسول ہیں اختیار ہے۔ ہو کہ اسس آیت میں اخ وارج دسول اور اصحاب بھی واخل ہیں اضساف فسر مایا ہے۔ دمترجم)

کروں گا بنشک میں تم میں دوبڑی چیزیں چیوڑے جاتا ہوں ایک کتاب ندا ہو آسمان سے
زبین کی طرف ایک منجی ہوئی رسی ہے اور میری عرف جر میرے المبیت ہیں اور مجھے
خدا وندعلیم و خبیرنے آگاہ فرایا ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرسے سے عبدانہ ہوں گی حب کہ
میرسے باسس سومن کوئر پر دار دنہ ہوں الہذا عور کر دکران دونوں کی رعابت میں کمونکرمیری
ت رہیں وس

قائم مقای کروگھے۔

ا بینگا مستید نے کنا ب فضائل قرآن ابن ابی الدنیاسے روابت نقل کی ہے کہ دسول خلا نے فرا پاکہ حومن کونز پر تمہارا فرط ہوں گا دینی پہلے ہو تھے والا ہوں گا) اور تم سے پہلے وار دہوں گا۔ تا کہ نمہارے لئے مہتا کروں نوحب نم لاگ آ ڈیگے اور مجھ سے ملا فات کرد کے نو میں تقلین کے بارسے میں نم سے سوال کروں گا کہ کیو نکران کیے حق میں تم نے میری تامم مقامی کی بہار می کہنا ہے کہ ہم سف نہیں سمجھا کہ تقلین کیا ہیں۔ یہاں کم کم ایک مها برسنه الط كركها كم يا رسول المدميرسه باب مال آب ير فدا جول تقلين كون بي حزت نے فرمایا کم ان میں بڑی چیز کتاب خدائے حس کا ایک سرا دست فدرت میں ہے اور دوسراسرا تمصارسے ہا بھتوں میں ہے للذا اس کومصبوطی سے پیڑے رہنا تا کہ لغزمشن کرو اور گمراہ نہ ہو۔اور اس سے تھیو ٹی چیز مبری عنزنت ہیں ان میں جومیرسے فبلہ کی طرف رُخ کرسے اور میری دعوت تبول کرسے توان کوتنل منٹ کر داور فریب مست دو اس سلط کہ میں نے معاصب لطف واحسان اور وا نا *خداسسے سوال کیا تھا تو اس نے قبول فر*ہ یا کہ یہ ود نوں سامنز سا بھذ میرسے پامس سومن کوثر برآئیں اور اپنی دونوں انگشت شہادیت ملا لر فرما با کہ اس طرح وونوں ملے ہوئے اور *خدانے تجوسے فر*ما یا کہ ان دونوں کی مدد کرنے لے رسول نہاری مدد کرنے والا کے اور إن دونوں کو غیرو ذکیل کرنے والے بھے حقیرو ذلیل کرنے والے ہیں اور اِن دونوں کے وسمن ہیں اسے لوگو تم سے پہلے کو ٹی امت الاك نہيں ہوئی مكر اپن نفسانی خواہشوں برعمل كرنے كے سبب سے احدامہوں سے بینے پیغیر کی نقصان رسانی میں ایک دومسرے کی مد د کی اور ان لوگوں کو قتل کیا جوان میں انصاف تحے سابھ حکم کرنے تھتے۔

صاحب طرائف کے تعلی سے جومفسران عامہ بین کے اس آیت قدا عُنَصِموُا بِعَبْلِ الله ِ جَدِیتًا ۔ دی سورہ آلِ عران آیت ۱۰۳) کی تفسیر میں جند طریقہ سے روایت کی ہے کہ رسولخا

م نے فسے مایا کہ ایمیا انتاس میں تم میں و وامر بزرگ بھیوٹہ نا ہوں جو نھارسے درمیان میرنے خلیعۃ وجانشین ہیں اگرنم ان کو اختایار کروگھے اورعمل کر دیگے اور اس کی منا لبت کرو ہے تو میرے بعد ہرگز گراہ یہ ہو گئے ڈایک دو سرے سے بزرگتر ہے کہ وہ کما ب خدا کہے جو آسان وزبین کے ورمیاں تھنجی ہوئی رسیعان کے دوسرے میرے اہلیت ہیں۔ یہ دونوں ہ ہیں سے *حدا*نہ ہوں گھے یہاں بھک کرمیرسے یا س حوض کونٹر پر آئیں اور ابن نزینے جامع الاصول میں ج ان کیے درمیان متداول کیے صبحے تر مذی سے حس میں جا ہر بن عبدا لندانصاری سے روا بہت کی ہے وہ کہنے ہیں کہ ئیں نے روز ہو فہ جناب رسول خدا کو نافذ غضبا برسوار خطبہ بڑھنے ہوئے سنا رہے نرمانے سفنے کہ میں تم میں وہ جیز تھپوڑ تا ہوں کہ اگرتم اس کو بکرٹسے رہو گئے نوہرگز گرا ہ بنہ ہوگے کتاب خدا اور ممبری عمرت ہو میرے اہلبت میں ایشاً فیمجے تر نری سے زید بن ارتم سے روایت کی سے کہ رسول فدام نے فرط یا کہ میں تم میں وہ چز ھیوڑ تا ہوں کہ اگر تنمک رمو گئے تومیڑسے بید کہمی گراہ پنر ہو گئے دہ دو چیزیں ہیں جواکم ودر سے بلند و ہزرگ ہیں اور وہ ایک کنا ب خدا ہے جو ایک کریسے مان کشید ہ ہے زین ا مهان یک اور دورسری مبری عمرت جومبرے المبست میں وہ دونوں ہرگز ایک دورس سے حدانہ ہوں گی بہاں بک کرسومن کو تر برمیرسے پاس وار د ہوں لہٰذاعور کر و کہ ان کھے یٰ میں کیونکر میری قائم مقامی کرو گھے اور اصحاح میں سلیم بن قبیں ہلا لی سے روایت کی ہے لمبركت ببركه ايب مزرنبز مانه ج مين ميں اور حبيش بن المعقر كمرّ ميں تنف ناگلاہ ابو ذرا تحقے اور كعم ی زطجر کو پیر کر با داز مبند نداوی که ایها الناس جو مجھے مہجا تناہے د وزیجا تناہے ادرجو نہیں ہمی نتا تو وہ بہجان سلے کہ میں حیندب بن جنا دہ ہوں میں ابو در ہوں ایہا انا س میں نے یعنم خدا کو فرانے ہوستے سنا ہے کہ میری امت بیں میرسے اہلیت کی مثال کشنی نوج کیے ہے ہو ان کی توم میں تنی ہو اسس کشتی میں سوار ہوا آمسس نے نیجات یا بی اور حو اس سے علبحدہ ریا وہ بوزن 'ہوگیا اور میرسے اہلبت کی مثال باب سطہ کی سی ہے جونی سرائیل میں تفا۔ ایہاالناس میں نے رسول خداتسے سفنا ہے کہ وہ فراتے تھے کہ میں تم میں وو چیزیں تھوڑ تا ہوں کہ جب یک اُن سے متمسک رہو گئے ہرگز گراہ نہ ہو گئے گئا ہے خدا ورمیرے المبیت تا آخر حدیث - اس کے بعد حب ابد ذر مدینہ میں آئے توخلیف سوم نے ان کے باس کسی کو بھیج کانکوبلوا یا اور کہا کہ تمہارے لئے کیا باعث بہوا کہ لوگوں کو تم نے کھڑ

ہوکر موسم جے میں یہ حدیثیں سنائی او قرنے جواب دیا کہ بہ عبد تھا جو مجھ سے رسول خدائی نے لیا تھا اور مجھے اسس کا حکم دیا تھا عنان نے پوجیا کہ اس کا گواہ کون ہے یہ سننے ہی امیرالمومنین علی لاسلام اور مقدا واکھ کھوٹے ہوئے اور گواہی وی بچروہ تبنوں صفرات باہر چلے گئے تو عنمان سے امیرالمومنین کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ براسس کے دونوں مصاحب سمجھتے ہیں کہ یہ ایشے مفقد میں کا میاب ہوجائیں گے اور کھی ان کے دونوں مصاحب سمجھتے ہیں کہ یہ ایشے مفقد میں کا میاب ہوجائیں گے اور کھی ان

ابن با بریہ نے بسند معتبر ابن عباس سے روایت کی ہے کہ رسول خوا صلی الدعلیہ والم وسلم نے فرایا کہ جو تعفی میرے دین پر اعتقاد کھے اور میرے طریقہ پرعمل کرے اور میرے المبیت بیں اموں کو جا ہے کہ میرے المبیت بیں اموں کو اعتقاد بھی رکھے جو میری تمام امت سے بہتر ہیں یقینا اس امت بیں ان کی شال بہارائی مثال سفینہ کے باب حطہ کی می ہے کہ دسول خدا نے فرایا کہ تہا دے درمیان میرے المبیت کی مثال سفینہ فوظ کی سی ہے جو اس کتی بیں المبیت کی مثال سفینہ فوظ کی سی ہے جو اس کتی بیں المبیت کی مثال بسفینہ کی میں ہوار ہوا اس سے دوگروانی کی اس کو پس گردن سے قبل کرکے ہتش دوزج بیں ٹالدیں کے اسی حدیث کو ابن اثیر نے جو عام کے بہت بڑے عالموں بیں سے بیں نہایہ میں نقل کی سے دوروی میں ہے اور عیا شی نے امام دمنا ہے تھیں تہا یہ قوٹو آ کے دوروی کی اس کو پس کردن سے نیل مردنا ہے تیں نہایہ میں نقل کی جو طاح کے باد سے میں دوایت کی ہے ۔ کہ حضرت امام محد با قریانے فرایا کر تہا درسے بیے باد سے میں دوایت کی ہے ۔ کہ حضرت امام محد با قریانے فرایا کر تہا درسے بیے بار سے میں دوایت کی ہے ۔ کہ حضرت امام محد با قریانے فرایا کر تہا درسے بیے باب بی میں ہیں ہے ۔ کم حضرت امام محد با قریانے فرایا کر تہا درسے بیے باب بی طرح ہم ہیں ہے ۔ کم حضرت امام محد با قریانے فرایا کر تہا درسے بیے باب بی طرح ہم ہیں ہے ۔

اس سکے بیدامام محمد با قرشنے فرما یا کہ امیرالمومنین علیہالسلام نے فرما یا کہ بنی اتسرائیل کے لئے وروازہ حِطَہ نصب کیا گیا اور اسے امست محرصلی الندملیہ وآ لہ وسلم تمارسے واستطے باب بِطَه خدانے درا لمبسیت محدصلی ا منزعلیہ وآ لہ وسلم کو نصب کیا ہے اُور نم کو ان کی ہدایت کی ہیروی اوران کے طریقوں کو اختیار کرنے کا حکمہ دیا ہے تا کہ خلاتھارے ر ما مشيم مؤلَّد شرى هَا إِذَا لَقَرْيَةَ فَكُوا مِنْهَا حَيْثُ شِنْكُمْ مَ غَلَّا وَ ادْخُلُوا الْهَابَ سُحَّبًا أوَّ فَوْ لُواْ حِطَّةً تَعُفِيرُ لَكُو خَطَا يَا كُود رب آيت مه سوده البرم) أكثر معنر ن ني سجده سيخم بوسندا ورطاجزى وانكسارى ظاهركرسف يست تغيير كح شيدرا ورجنظ فتشكي برمعني بباين کئے ہیں کہ حِیظَاتُہ عَنّاخَطَا یَا کُعُرْ مِینی مِمارے گنا ہوں کو محرکر دستے۔ بیان کرتے ہیں کہ ان کا گناہ یہ تفاكه معترت موسئ تكے زمانہ بیں ایخوں نے شہرار ہجا ہیں وا خل ہونا منتطور نہیں كیا تھا تو ملاؤں میں متبلا ہوستے اور ابن عبامس سے روایت کی ہے کہ طِلم کے معیٰ لاالدالا النّرسِ اور سَنَذِبْ الْمُعْتَسِينِ إِنّ كا مطلب من معنقريب نيك لوگول كى نيكى بي امنا فركروي گے۔ فَبَدَّ لَ الَّذِيْنَ ظَلْمُدُوا تَوْلًا غَيْرً الَّذِي يُ فِيلًا لَهُ وُسِي مِيران لوگوں شے جمغوں نے اپنی مبا وَں يرظلم كياس بات كوبرل إ ہو اِن سے کہی گئی متی کہ کہیں ۔ وہ لوگ خم نہ ہوئے اور اپنے لب نزوں کو اس پر جینے ہوئے کینجنے جے اور سلا کے بہائے عظم میٹی قا فا بین خدا کے مکم کا غراق اڑانے کی غرمنے یہ کہنے ہوئے جاہے کم ہم مرُخ گذم بیاجتے ہیں راسس پرخدا نے ان کو تا دکی اور لحاعون میں منبلاکیا اوراکیب ساعت بیں سُتُرّ ہزارا تناص مرکئے اس کے بعد خدانے ان پررحم کیا اور طاعون برطرف کر دیا جبیا کہ خداو تدعالم فرا آ سِهِ غَأَنْزُلْنَا عَلَى الَّذِي يُنَ طَلِلُولِ خُلِقِينَ السَّمَلَاءَ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُوْنَ داّيت وه سوره بغزوب بُرَمِ تے اِن ہوگوں پر حبنوں نے فتنی کیا تھا۔ اسمان سے مذاب نازل کیا الغرمن الجبیب کی شال اس امت ہی ائسی در وازہ کے مانند ہے کیونکہ وہ باب الند ہیں جوشخص ان کی متابعت کے درواز ہیں وانمل ہونا ہے دنیا اور آخرت کے مذاب سے نمات یا تا ہے اور بو تنفس ان کی اما مت کے افرار اور ان کی ہروی سے روگروانی کرنائیے وہ بلاک معنوی کے سابھ بلاک ہونا کیے اور گراہ ہونا اور ونیا وانوت میں

درد ناک مذاب سے مغرب ہم تاہئے۔ اور مبلدا قبل میں تعنیرا ام سے ذکر ہو بچکا ہے کہی تعلیہ نے محد وعلی علیم السلام کی مورش دروازہ شہر پر ظاہر کریے گان کو حکم ویا مختا کہ اُن کو سحبرہ تنظیمی کریں اور ان کی مبیت اپنے اوپر تازہ کریں اُنٹریک جیبا کہ گذر دیجا ہے۔

گنا ہوں کو بخش دیسے اور تھارہے نیک لوگوں کو تواب زیادہ عطام زمائے اور تھارا ہا جطربنی اسرائیل کے باب حِظہ سے مہزئے اس کے کدان کا در وازہ چند لکڑ یوں کا تھا اور ہم نیچی بات کرنے والیے ہیں ہم صاحبان ایمان اور ہدایت کرنے والیے اور افضل و اعلیٰ ہیں جیسا کہ رسول خدانے فرما یا کرسنارے آسمان کے لئے امان ہیں اور میرسے المبیت میری امت سے لئے امان ہیں ان کے دین میں گراہ ہونے سے اور وہ زمین میں بلاک نہ ہوں گے حب کہ ممبرے اہلیت میں سے کوئی یا تی رہے گا جب کے اخلاق وسننت كى منابعت كرتے رہيں گے. ايفنا جناب رسول خدائنے فرا يا كہ جو شخص خائے کہ میری زندگی کے مطابق زندگی گذارے اور میری روسش کے مطابق ونیا سے رخصت ہواور حبّت عدن میں مقام مامیل کرہے جب کا میرہے پرور دگارنے مجےسے وعده فرما باشبصه اور ائمسس ورخمت يك رساني حاصل كرسي حبر كوخداني است ومت تدرت سے بریا ہے جس کے متعلق فرا یا کہ ہوجا تو وجود میں اگیا نو اس کو میاہئے کرعسلیٰ علیہ السلام کی ولایت اختیار کرست اور ان کی امامت کا افرار کرسے اور ان کے دوست کا دوست رہے اور ان کے دسمن کو دسمن رکھے اور ان کے بعد ان کے افضل فرزنیں کی ولایت اختیار کرسے جو خدا کی اطاعت کرتے ہیں اس کئے وہ میری طینت سے خلق ہوئے ہیں اور خدا نے میراعلم و فہم انھیں کرامت فرما یا ہے لنذا واسئے ہو میری امت کے ان لوگوں پر جو ان کھے نطنل کی مکذیب کریں اور ان کے ساتھ میرنے حق کی رعابیت مذکریں خداان کومیری شفآعت نصیب رکرے۔

حدیث سسفید نوح کوسید نے طرائف بیں کتاب ابن مغاز کی شافعی سے کئی طریق پر ابن عباس اور سلمہ ابن الاکوع ابو ذرو غیرہ سے روابیت کی سُمے اور حدیث سفیہ اور حدیث باب مِطَّهُ کوسیم ابن فیس نے صفرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے روابیت کی ہے اور حضرت سے عرصٰ کی کہ بی نے اِن مدینوں کوسوسے زیادہ فقہ اسے صحابہ سے سن ہے۔

ابن بابوبہ نے امالی اور اکمال الدین میں ابن عباس سے روابیت کی سُبے کہ رسولِ خدا ا نے حصرت علی ابن ابیطالب سے فر ما یا کہ یا علی میں حکمت کا شہر ہوں اور تم اس کے دروازہ ہوا ورشہر میں داخل ہونا ممکن نہیں گراس کے وروازہ سے اور جوشخص مم کوئٹن رکھناہے وہ فلط دعولے کرناہے کہ جو کو دوست رکھناہے کیو بکہ تم مجھرسے ہوا در

میں تم سے ہوں تمعارا گوشت مہرے گوست سے اور تمعارا سنون میرسے خون سے اور

تمہاری روح میری روح سے اور تمعارا باطن میرسے باطن سے اور تمعارا نظاہر میرے

ظاہرے ہے جم میرے بعد میری امت سے امام اور میری امت برمیرے خلیفہ وجابی میں وہ جو تمہاری اطاعت کرسے اور شنی دید بجنت ہے وہ جو تمہاری اطاعت کرسے اور شنی دید بجنت ہے وہ جو تمہاری اطاعت کرسے اور شنی دید بجنت ہے وہ جو تمہاری اطاعت کرسے اور شنی دید بجنت ہے وہ جو تمہاری اطاعت کرسے اور زیال کار

ہو سعاد تمند وہ جو تم سے انگ ہوجائے تمہاری والایت اختیار کرسے اور زیال کار

ہو کہ اور تمان کے ماند ہے کہ جو اس پر سوار ہوا اسس سے نیا بی اور جس ایک میرسے بعد کتن ہوا و اور جس ایک امران کی سے کہ حب ایک اختیار سے کہ حب ایک اس میں ہوا ہوا اسس سے نیا تا ہوں تیا ہوں تا ہے اسی طرح قیامت تک سے دو اس کی جگہ دو امراستارہ طلوع ہونا سے اسی طرح قیامت تک ہوتا رہے گا۔

مع رُيراين ابن سے روايت كى بے كه رسول فدائنے فرایا كه إنّى تَايركَ فِيكُوْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ فِيكُوْ اللّهُ اللّهُ وَعَنْ اللّهُ اللّهُ وَعَنْ اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَنْ اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَنْ اللّهُ وَعَلْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَعَلَّ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ

اوراکی ل الدین، معانی الاخبار اورخصال میں ابوسعید فکدری سے روایت کی ہے کہ خباب سرور کا کنات صلی الدعلیہ وآلہ وسلم نے فرایا کہ میں نم میں دو گرا نقدر چیزیں چیوٹر کا ہوں جن میں سے ایک دو سرے سے مبند ترسئے۔ ایک کناب خدا کہ آسمان سے نہ میں کہ خبی ہوئی ایک لیب ناک ایک لیب مان کے دو سری میری عمرت کے یقیناً یہ دونوں آپس سے جدانہ ہوں گی بہانتک کہ میرسے یا س حوض کو ٹر پر پہونچیں۔ زادی کہناہے کہ میں نے ابوسعیدسے پوچیا کہ ان کی عمرت کون کے الحدیث اوسعیدسے پوچیا کہ ان کی عمرت کون کے الحدیث المہنیت۔

ایمناً ابوعمرومصاحب ابرالعباس نحوی لنوی سے بیس نے سنا وہ کہتے تھے کہ ان دونوں چیزوں کو نقل اس لئے کہا ہے کہ ان سے تمسک سنگین اوروشوار ہے۔

ابن با بو بہ نے حدیث نفلین کو اُکمال الدین وغیرہ میں ابوسعید خدری سے بحبیر سند سے تعلبی، ابو ہر ریہ و مصرت امبر المومنین علیدالسلام، زید بن ارقم، جابر بن عبرانترانساری

بوذرغفاری زید بن ثابت دعیرہ صحابسے روابیت کی سہے ۔ ا درعلی بن ابرامیم سنے اپنی تقنيري روابت كى ئىسے كەجناب رسول فكراسنے حجة الوداع بين مسجة خيف ميں فرما يا كەئمين محالا فرط ہوں میں تم سے پہلے سومن پر میونجی گا۔ اور تم میرے بعد وارد ہو گے اور حومن وہ ہے حس کا عرض بصرہ و شام کے ور میانی فاصلہ کے برابر سے صنعائے بین بمک، اُس ِ فانص جا ندی کیے پیالیے آسان کیے سناروں کی تعداو میں ہیں۔ میں وہاں تم غلین سے بارے میں سوال کر و *ں گا کہ* ان کے سا تھ کبسا بڑنا و کیا۔ لوگوںنے پوجیا ک<sup>ی</sup>فتین یا میں فرمایا ایک کتاب خدا ہے جو ثقل بزرگ سے حبن کا ایک کنارہ فدا کے ہاتھ میں ہے اور وہ سرا تھا رہے کی تنہ میں سہے لنذا اس کومضبوطی سے بکڑ لو تا کہ گمراہ نہ ہو ا ور کھی لغزش نزکر و۔ دوسرے میبری عنزنت جرمبرے اہبیت ہیں بنیک مجر کو ندائے لطف بان دوا نائے ظاہرو پوسٹیدہ نے خبر دی ہے کہ یہ دونوں ایک دومسے مدانہ ہوں گی بہاں یمک کے میرے یا س حوص کو ٹریر میونیس مثل میری اِن دو نو ں تکلیوں کی گرہ کیے اور اپنی و د نول شہاوست کی انگلیاں ملاکر آشارہ کیا بچرفرایا کہ ہیں یہ نہیں کہنا کہ ایک کو دو سرسے سے بڑاسمجھ میری ان دولوں انگلیوں کے ما ندر من میں ایک سے بڑی ہے اور اپنی انگشت شہادت اور انگو سے کو ملا کر دکھایا کہ له موُلف فرانت بي كربيلي جوابك إيخ كى دونوں انگيوں سے نشبيد دى امس سے ايک درس سے مدانہ ہونا مفصود سے - اس ملتے ایک باتھ کی انگشت شہاوت اور درمیانی انگی کی تشبیر زیادہ منا كودرس برزقب نأوينا مفصور به بنزا وونون كالتون كاشهادت كى انكيز كى تشبيزياده ببتر بها ورديمياني ما عقرتشبيه مناسب نبين ليونكه وه الكشت شهادت سے طبی ہے اورائس برفونیت رکھتی ہے۔ الغرمن وونون شبول می مقصود افران کے اصل الغاظ اورمعانی اہلبیت کے پاس ہیں اور کوئی وومبرائنحض اِن سے واقف نہیں ہے نیز عمل قرآن سب کا سب اوامرونوا ہی کے ساتھ انہی حصرات ہے۔ مخصوص ہے جدبیا کہ جناب رسولخدا کی صفت میں وارد ہوا ہے کہ قرآن آ تخفرت کا خلق ہے۔ایفنًا وہ حفزات حقیقت قرآن کی شہادت دیتے ہیں اور قرآن ان کی حقیت کی گواہی ویٹا سے بنیا نچے حدیث میں وار وہوا ہے کہ تمانی قرآن ان کے نضائل میں اور تہا نی قرآن ان کے وشمنوں کی ندمت میں سیے تعیض روائیوں میں سیے کہ چوتھائی قران دارد مواسّے۔ یا د جو دیکہ جناب رسول خدامنے ایسے کلام کو ایسی نفیدسے مقبد فرما یاسے کہ تمام شہوں كوزاً كل كر دياستها در اسبنے كلام كويد فرما كروا منح كر دياكم برى (بنته حاست ملاث ير ملاحظه مو)

عومن كوش تعرف

ابن بابوبیت ابنی اکثر کتابوں می صنرت سیالشدائے۔ دوایت کی ہے کہ لوگوں نے جناب امیرطیبرالسلے دریا فت کیا کہ عنرت کون ہیں۔ فرمایا کمیں جسین اور حبین کے جناب امیرطیبرالسلام سے دریا فت کیا کہ عنرت کون ہیں۔ فرمایا کمیں جسین اور حبین کے فرز ندوں میں سے نوامام ہیں اور ان کا نوال مہدی اور فائم ہے رسلام امتر ملبہم) ہی گناب خداسے مدا ہوگی مہاں یمک کہ مبرے یا س حومن خداسے مدا ہوگی مہاں یمک کہ مبرے یا س حومن

د بغنیہ ماسٹ پیمسو گذمشتہ) عمرت میرسے اہلبیت ہیں ابڈ ااس مکم کومنز مرکبا ہے اس کی طرف جو دونوں کامستی ہو۔اور ہم مباسنتے ہیں کہ آومی کی عرت میں جو امس کے انجبیت ہوسنے سے منصف ہوسکة ہے وہ اسس کی اولا دادر اولا دکی اولا وئے اور وہ جونیسب میں قربیب ہونے کھے سبب اُن کو "فائم مقام ہوسکے۔ با وجرو یکر بنیاب رسول خلانے نور برای فرایا ہے کہ ان کیے ا پلیبیٹ کون لاگ بس بلياكه اخبار متواتره بين دار و براسي كه الخفزت في جناب ا ببرا ورجناب فاطمه ا ورحفزات حس وحسین ملیهم السلام کو اسینے مرکان میں جمع کیا اور ایک چا در اُن براوڈ ھاکر فرایا کہ یہ میرے لمبيت بي للذا ان سے رحب اور برائی اور شک کو و ورر کھراور ان کو گنا ہوں اور منعات صنب سے پاک رکھ جو پاک رکھنے کا سی ہے تو اسی و فہت آیت تطہیم نازل ہوئی۔ یہ و کھو کرام سلمہ ز وم جناب رسول خدا كسف كها يا رسول الدكميا بي آپ كه الجبيث بي نهيس بو سطرت كنه فرايا کر نہیں لیکن تم ایک نیکی پر ہو۔الغرصٰ المبیب علیہم السلام محضوم اپنی حصرٰات کو قرار تویا ان کے ملاقہ تسى اوركوا بلبيت ميں داخل منہيں فرمايا للإا لازم ہے كم حديث تعلين انہى كى طرف متوج ہمويا اُس مخض کی طرف جو دومری دلیل سے ان سے ملحق ہو۔ اور اس امریر اجاع کیاہے کہ بہ حکم بعنی وجرب تمسک اور ان حفرات کی بیروی کرنا ان کی اولا و سے لئے بلی نابت ومتحقق ہے کیونکہ مو بھی ان کے قائم مقام ہیں اورا نبی کا حکم رکھتے ہیں - اکثر لوگوں نے کہا ہے کہ بیفن اختما لات کی بنا پر جو مذکور ہوئے چا ہے کہ اميرالمومنين واخل عترنت نذبهول بهم امس كاجواب وينته بين كرمشيعوں ميں سے جوشخص عرت كومفوص ادلاد اورا ولا دی ادلا و میں جانتا ہے وہ یہ بھی کہنا ہے کہ اگر میز ظاہر لفظ بھڑنت اُن حصرت کو ثنا مل نہیں ئے لیکن چو بکہ وہ عرت سے پدرا وران سے مروار اور ان سب سے بہتر ہیں لہذا عرت کے باب میں عكم به دليل خارج اكن حفزت كسي الشي شامل ب اور اگريد كهين كه عدم ضلالت كا حكم اسس مي ايخ ہے جو کناب وعرت وون ں سے متمک ہورز تنہا عرت سے توسم جواب یہ ویں گے کہ اس بنار پر ریکام ہی بنیا نُدہ ہو مب*ائے گا کہ حب کم*آب تنہا جت ہوا در حج چیز کہ تنہا حجت نہ ہو اس کا کمآب د بقیما شیمن<sup>د</sup> پر

او تربدوارد ہوں اور صفار نے بعدار الدرجات بن اور عیاش نے تغییر میں مدیث تغلین كولبند بإسيئه بسبيار طريق ابل بيت مصر وايت كى بهاوربعها رُين حزت امام محد باقرم سے روابیت کی ہے کہ خداسفے زمین میں بین محترم چیزی قراروی ہیں . قرآن میری قرت اور خانهٔ خلاسے ۔ لیکن قرآن میں لوگوں سفے تخریب کی اور تغیر کر دیا۔ اسی طرح کمبر کو بھی

ربیته ماشد منفرگذشته) کے سائق منم کرنا کچه فائده نهیں رکھنا خاص کر عنزت کا کچه دخل نه ہوگا بلکه برشخص ور ہر جبزاس طرح سبے کر حب ممآب سے موافق ہو تو حبت ہو گی لبذا عمر ت کی تخصیص کرنا اور یہ تعلی فرانا کہ وہ اور کتاب آنہیں سے ناروز قیامت مبایہ ہوں گئے اسس بات کی ولیل ہے کہ اُنہی کا قرل تہنا حبت ہے۔ اور عامّہ نے ہسس مدنیث میں براحتمال کیا ہے کہ اجاع ا ہلبین ملیہ اسلام حبت ہے مگرامس سے بھے فائدہ مہنیں ہوتا کیو بھہ بیمعلوم ہے کہ اُن کا امس پر اجاع ہے کہ حضرت امرا لمومنین مليه السلام بعد بناب رسول نعداً بل فاصله ال كمي خليفه بين ليكن شأ ذونا ود إمسى اجاع سيركسي كما خارج ہو ما کا صرونہیں رکھتا یا دیجو دیجہ اس حدیث سے بیراستندلال کر امکن ہے کہ ہر زما نہ میں ایک معصوم ا مام کا ہونا عزودی ہے۔ اس سلتے کہ ہم جاشتے ہیں کہ جنا ب رسول خلاتھے ہم کو صرف امسس ملئے اس کلام سے مخاطب فرایا تاکہ ہمارا عدر قطے کر دیں اور امر دین میں ہم پر حجبت تمام کر دیں اور ہماری رمنہا تی ٔ اس چیز کی طرف فرا دیں جس کے سبب ہم ٹنک وشبہ سے نجات یا میں اور زیدین ثابت كى دوايت مي بوكيم فركورك وَ هُدَا الْغَلِينُفَتَانِ صِنْ بَعْدِ ى بِينَ كَاب ويورت وون ا مبرس بعدميرك فليغ ومانثين بس كيو كمدمعلوم مصركه اس سعيبي مراد سے كدجس چيز كوميري حالت سیات میں میری طرف رہوع کرنے سے چا ہے کہ میرسے بعد ان کی طرف رجوع کر وہم کہتے ہیں کہ یہ امر و د مال سے خالی مہنیں اقبل میر کہ ان کا اجاع حبت ہے جدیا کہ نمالفین نے سمجاہے۔ و د سرے یہ کہ ہرزمانہ میں اُن کے درمیان ایک معصوم رہائے جس کا قول حبت ہے تواگر قول ادّل مرا و ہوتواس صورت میں جناب رسول نعدانے حبت ہم پرتمام نہیں کی اور ہمادا عذر قطع نہیں کیا اس لیے کہ ہا رسے درمیان اپنا ابیاکونی خلیفه نهیں چپوالیو ان کا قائم مقام پوکیونکه برسٹ میں داجب نہیں کہ ان کا اجاع منعقد مواور حس بر أن كا اجاع مو كياب وه شايد مسأئل منزييت هزار اجزار بي سے ايك جزو پر ہوا ہو. للذاکس طرح سٹرلعیت میں ہم پرجیت تمام ہوتی ہے اسس شخص کے بارسے میں حب سے ہماری کوئی ماجت ہوری نر ہوسکے لیکن بہت میں سے کم اسس لئے یہ دلیل اس پرسے دبقیرماشیود ہر)

لوگوں نے خراب کیا۔ اور یوں ہی میری عنزت کو قتل کیا۔ اور یہ بینوں خداکی امانیس تھیں۔ اور ان سب کو لوگوں نے صالح کیا۔

وا منع ہو کہ حدیث تعلین وسفینہ و باب حظہ یہ نینوں متواتر ہیں اور عامد کے نمام تعوی ع حصرات نے اس کونفل کیا ہے اور ابن انیرنے نہایہ میں کہا ہے کہ حدیث میں وار و ہوائیے

(ببتیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ) کم ا بلبیت رسول ہیں سے ہرزمانہ میں ایک سجنٹ کا ہونا لازمی ہے بوعصوم ہوا ا در اسس کے کلام برا طمینان قطعی حاصل مواور بروجود سحبت پر محبلاً ولیل ہے اور نما ص کی وکیپوں سے تفصیل معلوم ہوتی ہے۔ اور چ کہ آنحفزت نے فرما یا سیے کہ وہ ووٹوں تبامت بمه ابس سے مدانہ ہوں گی ترکنا باکا حکم احداس کی اصل فیامت بک باتی سے للب ذا عابیتے کہ وہ حجت بھی اس صفت کے ساتھ باتی رہے اور ہرز ماند بیں اُس کی ایک فروموج دم ہو۔ مؤلف کہنا ہے کہ) بکہ حجت کی امتنیاج کتاب کی احتیاج سے زیا وہ ہے کیوبکہ ظاہر قرآن سے احکام مشرع مقور سے معلوم موسنے ہیں۔ اور وہ مجی نہایت شک کے ساتھ نیانچہ بعف لوگوں نے کہا ہے۔ سب سے زیا وہ وا منے آیت قرآن مجیر میں وضو کی آیت ہے لیکن اسس میں بھی اسٹی شہے ہیں للذا شربیت کی اکثر اصل اور عمده احکام واحکام موجوده فرآن نثرح، تفسیراور تفصیل بین خلیفه کے متاج ہیں ۔ بہیںسے یہ بھی واضح ہو گیا کمان لوگوں کا بہ نول کہ کتاب وعریت دونوں کے سابخ رجوع ممکن نہیں کیونکہ تمام احکام قرآن سے طاہر بنہیں ہونے اور جومعلوم ہونے ہیں وہ بھی تشابہ کی دجہ سے لوگوں برمشتبرہ حاتے ہیں لہذا إن دونوں کے ساتھ ان کا عذر قطع نہیں ہوتا۔ لیکن اس عبارت کا ا امت وخلا فت پرادرا طاعت کے واجب ہونے پرنص کر اوج تعم فور ی عفل اور انصاف سے منصف بهو گاوه بھی اس میں شک منہیں کرسکتا۔ جیسے اگر کوئی بادشاہ یا حاکم شہرسے با ہر حیائے اور کھے کہ افلاں تفل کو میں تمعارسے ورمیان جھوٹرسے مانا ہوں " تو اسسے سوائے اس کھے اور کھے نہ سمجا دبائے گا۔ کہ حب طرح مبری ا طاعت کرتے ہو دبا ہیئے کہ اس کی ا طاعت بھی کرو · اور جیسے کمرکو ئی نتخص اپنے گھرسے سفر کا ارا وہ کرسے اور کہے کہ فلاں شخص کو تھارسے درمیا ن جھوٹرسے جآتا ہوں تواس کا بہ قول کیا اس بانٹ پر ولالت نہیں کہ تابجزائے کروہ میراوکیل ہے اور میرسے گھر کا اس کو اختیار ئے۔خاص کراس وفت جبکہ دہ پہلے کے کہ ہم ہمی تہاری طرح ایک بیٹر ہوں اور بہت جلد اسے خدا کی دعوت تبول کرنے والا ہوں اسس کے بعد کہے کہ ئیں تھا رہے در میان کتاب دبقیہ مانتہ صفحہ ۸۹ بر)

اِنَى ۚ تَأَذُكُ فِيكُمُّا لَشَّقَدَيْ كِتَابَ اللهِ وَعِنْ وَنَ وَان كُوْلُقُلْ كِول فرمايا - اس لِشَكَان سے مسك كرنا اور عمل كرنا سحنت و وشوار ترب اور ہراور ہرعمدہ و بہتر جیز كوثفل كہتے ہيں اس سئة ان كانام نقل ركھا كيونكم و منها بيت عظيم الفدر و مرتبت ہيں - پير نها يہ ميں كها ہے كه مديث ميں ہے كہ مَثَلُ اَ هَدُكِبَيْنِ كَمَثَلِ سَفِينَةِ فَوْجِ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا مَنْ خَ اللّهُ فِي النّاي - اور فامي

البقياحات سني صنو گذمت من اورا بني عمرت حيور سه حانا بهون اور جو اکثر اطاويث مذکور مين عمرت پر كماب کی نفیدت دار د ہوئی ہے تو اسی طرح دوسری بہت سی حدیثوںسے کناب پرعزت کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے لہذان کومطابی سمرنااشکال سے خالی نہیں ہے۔ اس نقیر رمرا دخو واپنی ذات) کے ول بیل یک واصنح ولیل پدیا ہونی جس کو تفصیل کے ساتھ میں نے کتاب مین الحیاۃ میں وکر کیا ہے مجملاً یہ کہ فرآنی الفاظ كے معنى ظاہر و باطن بہت ہیں ۔ سات بطن سے سنٹر بطن يك ہیں اوربہت سى حدیثوں مے موافق لفط قرآن ادرسارا فرآن المببيت عليهم السلام سے محضوص ہے اور بہت سی حدیثیں اس بات پر دلات کرتی ہیں کہ قرآن کے معنی خصوصاً اس کے یا طنیٰ معنی المبیت علیہم سے محضوص ہیں بلکہ علمہ ماکما ن و مایکون تیامت یک اور جمع شرائع واحکام فران میں موجود ہیں اور اسس کا علم ان کے پاس محفوظ ہے ہذا کا مل قرآن کے حامل ہی نغوس تدسیہ ہیں اسی طرح تمام احکام و نثرا لئے قرآن پرعمل ا ہی حضرات سے محضوص ہے امس سے کہ وہ تمام گنا ہوں سے پاک معصوم ہیں۔ اور تمام کمالات بیشری سے منصف ہیں اسی طرح فڑا ن کازیا وہ حِصة ان کی مدح میں اور ان کے مخالفوں کی ندمت میں سُمے جیبا کہ پہلے ندکور موجيا اليمعني نيزوا منح بهے كه مرصفت كمال كى تعريف جو قرآن بن وا فغ ہے أس صفت سے متعف فراد کی مدح کی طرف پیرنی ہے اور اُمس کمال صفت کے باحق وجوہ مالک بہی معزات ہیں اور ہر بُرائی کی ندمت جووار و ہوئی سبے امس سے موصوف وگوں کی ندمت کی جانب پیرنی سبے ہوان حصزات سکے وشمن بیں اور چے کم قرآن قائم بالذات کوئی شخصیت مہیں سے بلکہ ایک عرص ہے جو مختلف محلوں بیں مخننف صورتیں رکھنا ہے۔ جنا بنج پہلے ملک علام کے علم میں تھا بھر لوح محفوظ پر ظاہر ہوا اس حبکہ سے حصرت جبر کیل پینسنل ہوا تیرخدا کی جانب سے بلا وا سطہ یا جبر کیل کے ذریبہ سے روح مقدس ا ور تلب مؤرحفزت رسالته من الله عليه والله وسلم برنازل بواريها سعة اب كع اوصبا اورمومنين کے قلب میں آیا ۔ اور کتا بی شکل میں حبوہ نیا ہوا ۔ تو صنیقت میں اصل قرآن کی حرمت ہے اس کے سبب سعه ان مقا مات کوجها ں وہ ظاہر ہوتا رہا تا بل احرّام بنا تا رہا اور حس جگہ اُس د بقیہ ماشیہ صفحہ • ہر دیجھنے

میں ہے کہ تقل محرکہ ہرنفیس چیز ہے جس کولوگ ما صل کر کے پوسٹیدہ رکھتے ہیں ۔ للذا بہی عنی
میں اِنّی تَنام کُ فِنِیکُو الشَّقَلَینِ کِتَا بَ اللّٰہِ وَ عِنْزُنِی کے ۔
میں اِنّی تَنام کُ فِنیکُو الشَّقَلَینِ کِتَا بَ اللّٰہِ وَ عِنْزُنِی کے ۔
مستید مرتصلی نے تنا فی میں تحریر فرایا ہے کہ مدیث تقلین کی صحت بریہ ولیل ہے کہ
مام امت نے امس کو قبول کر لیا اور سوائے تاویل کے اس کی صحت میں کسی نے اختلاف

(بقيه ماست يعني گذشتنه) كا ظهورز با د هست و و زبا ده قابل احرّام سهه اسي طرح و و رومشناني اوروه تختی اور وه کا نذحب میر قرآنی الفاظ نقش کھئے جاتے ہیں جتی کہ وہ مبد جو قرآن کے نعش شدہ الفاظ پر ترجائی م؛ نی ہے جو قرآن کی بیست تربن طہور کا محل ہے۔ اس کی بھی اتنی حرمت ہوجاتی ہے کہ اگر کوئی شخص اس سے ہے اوبی کرسے وّ دوکا فر ہوما ہائے۔ لہذا جس مومن کا قلیب ما مل قرآن ہو اسے اُٹسس کی سومت قرآن کے الغاظ وکا فذسے زیا وہ ہو گی جبیا کہ وار و ہوا ہے کہ مومن کی حرمت قرآن سے زیادہ ہے۔ادرمضا میں وا خلاق حسنہ فرآن جس فذرمومن میں زیاوہ ظاہر موگا اسی قدرائس کے زياده احترام كاباعن بوكا اورص فذراجها أيول كع بجائف كناه اور ذليل طور وطريق كسى يس ظاہر ہوں تو یہ فقرآن کے ظاہر کے نفضان کا سبب ہوگا۔ الغرمن برمراتب ظہور قرآن اور اس کے اوما زياده موت بان بال يم كرجب يه ظاهر مات قرآن المحفرت اوران كے المبيت عليم السام بمب بهونجا كي توامس وقت البين درم انهاكومهونجا بيئ اس لية أكر مقيقت كي نظرست وليها مبائے توسیقی قرآن میں بزرگوار ہیں جو قرآن کے المغاط کا ممل اور اُس کے معنی اخلاق کا متعام ہیں مبیدا كه تم كومعلوم بواكد قرأن اس چيز كوكهتے ہيں جبسس من قسدان سے نقوست موں اور قرآن کے نفوش کا مل طور سے لفظ دمعنی کے لحاظ سے اپنی برزگر آرمے ملوب مطہر میں بعبیا کہ معفرت امیرالمومنین علیهالسلام فے فروایا سے کریں قرآن اطق ہوں۔ اس معنون پر بہت سی مدنیس ہیں۔ جن میں سے بیعن کر ہم نے عین الجیواۃ میں لکھی ہیں بختصریہ کہ تحقیق کی بنامیر ان تمام مدمثوں **کا مک**سل یہ ہے کہ ان بزرگواروں کی برجہت جرقرآن سے اتحا در کھنے اور اس کے علم عاصل ہونے کی جہت ہے تماجبة سيدانضل وبهترم مبياكه خدادند عالم ارشا وفرا تاب و فَضَّلُناً هُمْ عَلَى الْعَالَى بِينَ -رقي سوره الجاشير ايت ١١) مهم في ان كو دعلم كى جبت الله عالمين يرفعنيات دى كي - اور إن بزرگواروں کے تمام بہات جومش ان کے انساب شریغہ یا ان کے متعلق نعوص وغیرہ کے ہیں اگر میران كو تھی جہات قرانیت میں داخل كر سكتے ہيں ليكن فرآن كی تمام جہات بي سب سے بہنرجہت علم ہے بھ

www.kitabmart.in نصلی القلوب مبدسوم باب القلوب القلو

فعلق المراطهار كستام متفرق نصوص

نہیں کیا ۔ اور علیار کا قاعدہ بہہ کہ اگر مدیث کی صحت یں شک ہز ہے نو پہلے اس کے بارے ہیں گفتگو کرنے ہیں اس کے بعد اس کی تا دیل ادر اُس کے معنی میں کلام کرتے ہیں ۔ ان کا اس طرایۃ سے روگر دانی کرنا اس بات کی دیں ہے کہ صدیث کی صحت میں کوئی شک نہیں رکھتے اور اس کے بعد سید مرتعنی کھنے ہیں کہ آ دمی کی عمر ت لغت ہیں اس کی نسل ہے مثل لائے اور اور سینے کی اولا واور تعین اہل لعنت نے کچھ اور دیسین کرتیا ہے وہ کہتے ہیں کہ آ دمی کی عمر ت اس کی قوم میں سب سے زیادہ نزدیک والے ہیں اس کے نسب ہیں لہذا تول اول کی بنا پر انہا کی قوم میں سب سے زیادہ نزدیک والے ہیں اس کے نسب ہیں لہذا تول اول کی بنا پر انہا ہے نہیں اور قول ٹائی کی بنا پر ان برگواروں نیز اس گروہ سے لئے شامل ہو گا ہو قرب نسب ہیں اور قول ٹائی کی بنا پر ان برگواروں نیز اس گروہ سے لئے شامل ہو گا ہو قرب نسب ہیں مثل این کے ہیں۔

ورقص ایمراطهار کے تمام منفرق نصوص کا بیان جو مجلاً مختلف حدیثوں کے ضمن اور ک کے ایم دارد ہوئے ہیں۔

کناب بشارۃ المصطفے بیں ابو ہڑریرہ سے دوایت ہے کر جناب رسول فدائنے فرما یا کہ تم لوگوں میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو میرسے بعد میرسے ابنیب کے حن میں سب سے بہتر ہو۔

این استدمعتر جناب امیر علیه اسلام سے روایت ہے کہ بے شبہ فدا وند ما کہنے اپنے بندوں پر پانچ چیزیں واجب قرار دسی ہیں اور وہ سب کی سب بہتر اور عدہ اعلی ایسے بندوں پر پانچ چیزیں واجب قرار دسی ہیں اور وہ سب کی سب بہتر اور عدہ اعلی سے بین مناز روزہ ، زنواۃ ۔ جج اور مم ا ببیت کی ولایت ۔ نو لوگوں نے چار جبروں پر عمل کا مل نہیں عمل کیا اور پانچ یں کو صغیر و فایل کیا۔ فدا کی قسم اِن چار وں چیزوں پر عمل کا مل نہیں ہو سکتا جب کی امامت کا اعتقاد مذہ وجو ا ن

بیاروں کی فہولیت کے ملئے مشرط کے۔

ایشاً بعضرت امیر ہی سے روایت ہے کہ ہم بی نجیب و ننرلیف اور ہماری ولا بینمبروں کی اولا و ہے اور ہمارا گروہ نظاما گروہ ہے اور جو گروہ ہم بینروں کرسے وہ مشبطان کا لشکرہے اور جو شخص ہم کو غیروں کے برابر مظہرات وہ ہم میں

سے نہیں کیے۔

صاحب کناب مصباح الانوار نے حصرت صادق علیہ السلام سے روابیت کی ہے کہ جناب رسول خدا کے فرمایا کہ ہیں علم کا تزاز و ہوں اور علی اس کے وونوں پڑھے ہیں اور حس کے دونوں پڑھے ہیں اور حس کے دونوں کی بید ہیں اور حس کی درسیاں ہیں ۔اور فاطمہ اس کی ڈنڈی ہیں اور ان کے بعد کے امران کے بعد کے امران وسے اپنے دوستوں اور وشمنوں کو وزن کریں گئے۔ اور جو لوگ ان

کیے دشمن ہیں فداکی اور آمنت کرنے والوں کی اُن پر لعنت ہے۔ علامہ ابن اثیرنے جامع الاصول میں صحیح ترمذی سے جناب امیر کی زبانی نقل کیا ہے کہ جناب رسول فدا سنے جناب حسن و جناب حسین علیہا السلام سے کم بخر بکر کمر فرط با کہ جوشخص مجھ کو دوست رکھتا ہواور ان دونوں فرزندوں کوادران سکے باب مال کو تو وہ

روز قیامت میرے سابھ میرے ورجہ میں ہوگا۔

ایفنًا صبح نزیذی میں زیدین ارتم سے روایت کی ہے کہ جناب رسول خداجنا المجبر ا معنزت کا طمہ وامام حسن وامام حبین علیہم السلام کے بارسے میں فرمایا کہ میں جنگ کرنے والا ہوں ہوتم سے جنگ کرسے اور صلح رکھنے والا ہم ں جرتم سے صلح رکھے۔

د ملی جو عاممہ کے محد ثمین میں سے ہیں فرووسس الاخبار میں حصرت علی علیہ السلام سے
روابت کرنے ہیں کہ صفرت رسول خدا صلع نے فرقا یا کہ ہم دہ اہل ببیت ہیں جن سے خدانے
ظاہری و با فنی تمام برائیوں کو دور رکھا کہا ۔ نیز دوابت کی ہے کہ جناب رسول خداصلیم
نے فرقا یا کہ ہم وہ اہلیت ہیں کہ خداستے ہما رسے گئے آخرت کو ونبیا کے عومن اختیار

بیسید رضی شفے نیج البلاغہ بیں روایت کی سپے کہ جنرت ایمرالمومنین سف اس خطبہ میں حب کہ جنرت ایمرالمومنین سف اس خطبہ میں حب میں المرصلی اللہ علیہ والم وسلم کا ذکر کیا ہے فرط یا کہ وہ بیغیر کے رازد ل کھے کا ومنام میں اور امور رسالت کی بنا ہ گاہ ہیں اور ان کے عسستم میں میں مندوق ہیں۔

اور اِن کے حکم کی بازگشت کے محل ہیں اور ان کی کنا بوں کے مخزن و محل ہیں اور ان دین کے رابہان بیں انہی کے وربیہ سے خدانے دین کی خمیرہ کمرسیدھی کی ہے ا ور انہی کے فزیعہ سے خدانے وین کے خوف کو زائل کیا ہے آ ل محد کو اس امت کے کسی بخص پر قیائی نہیں کیا جا سکتا ۔ اور کیسی گر وہ کو کہجی ان کیے برا بر نہیں کیا جا سکتا کیو بکیہ نہی کے فرر بیرسے مسلمانوں کو نعمت ملی ہے۔ اور انہی کے ذریعہ سے لوگوں نے ہابت یا بی کئیے۔ بہی ہیں دین کی مصنبوط بنیا داور یفین کا سنون انہی کی طرف ہرایک کو رُخ کرنا غاہنے بینی مُنسک رہنا چاہئے ۔ا درحس ننخص نے ان کیے بارسے میں غلو کیا اور ان سے اسکے بڑھا گیا اس کو جا ہے کہ ان کی طرف بیٹ آسٹے اور جو شخص کہ ان کے معاملہ بیں ہیھیے رہ گیا ہے اس کو چاہستے کہ ان سے آکر مل جائے ان کے لئے ہیں حق ولایت کی خوصیا ہر مخلوق پر ان کی محبت واحب ہے۔ انہی کے حق میں وصیّت بینجیبرا ورا ہے کی ورا ثنت ہے لینی میں مصرات اوصیائے بیغیراور آپ کے وارث ہیں۔ ابن بالويرسية اللي مين حصرت المام رصا عليه السلام سے روايت كى سب كر حيا بسول خدام نے فرہ یا کہ مجھے خداکی جا سید سے جیر میل نے خبر دی کہ خدا فرما تا سیے کہ علی بن ابی طالب خلق پرمیری حبت ہیں اور وہی میرے دین کو قائم رکھیں گے اور ان کے صلب سے کئی ا مام بیدا کروں گا۔ جرمبرے حکم کے سابھ لوگوں بیں زندگی بسر کریں گھے اور لوگوں بحومبری را ہ کی ما نب بلائیں گے۔ان کی برکت سے اپنے بندوں اور کنبزوں سے عذاب کو و فع کروں گا اور اہنی سکے سبب سے اپنی مخلوفات بررحمت نازل کروں گا۔

عذاب کو و فع کروں گا اور انہی شکے سبب سے اپنی نخلوقات پر رحمت نازل کروں گا۔ ایفناً بسندمعتبر روایت کی ہے ام سمہ سے آپ فرمانی ہیں کہ ہیں نے رسول فدائسے سُنا، آپ فرماننے مصفے کہ ممبرسے بعد علی بن ابیطانب اور ان کے فرزندوں ہیں سے امکہ روستے زمین پرسب سے بزرگ ہیں اور ہی لوگ اِن لوگوں کوجنت ہیں بہونجا ہیں گئے۔

جن کے ماعد اور جہرے متور ہوں گئے۔

ایفناً بسند تونی جناب رسول خداشد روایت کی ہے کہ جب شب معراج بھے کوآسان مفتر پراوروہاں سے سدر فالمنتہی اور وہاں سے حجابہائے نور یک لیے گئے تو میرے پروراگا نے مجھ کو ندا دی کہ لیے محکرتم میرسے بندسے ہوا ور میں تنھارا پروردگار ہوں الہذامیرے خلتے خصوع کر واور میری عبادت کر واور مجھ پر معمروسہ کر ومیرسے غیر پر معمروسہ مت كرواور مجري براعما وكروا ورسب مين في مركواند إركراب، ورقيه ارب بها في على كوج مصار ب في مركم الله ا در مهاری بر علم سے و روازہ بی تورہ نہ رہے بندر پڑین کتنا ویمزی مختوق بان اوا تکم میٹوا بیران سی در مستجیردوست کی ہی نے جا میں گے اور گروہ مشیطان میرے گردہ سے الگ تنبز کیا جائے گا اورا نہی کے دریوسے میراوین قائم ہوگا۔ اور میرسے دین کے مدود کی حفاظت ہوگی اور مبرے احکام ماری ہوں گے اور ان کے اور ان کے فرز ندوں میں سے ا ما موں کے ذریعہ سے اپنے بندوں اور کنیزوں پر رحمت نازل کرونگا۔اور تھا دے والم کے دربیہ سے اپنی زمین کونب و تقدیس ویجبر و تبحید کے ساتھ آباد کرونگا۔اور اسی کیے ذریعہ سے زمین کواپنے وسمنوں سے پاک کر و کھا ۔اور ابنی زمین کو لینے دونوں کومیرات بیں عطاکر ونگا- اسی کے ذریعہ سے کا فروں کے بول بالا کو لیست کرونگا اور اینے کا اور دین کو بلند کرونگا ماور اسی کے ذریعہ سے اینے بندوں اور کنیز دل کو زندہ كرون كا - ادراجنے علم ــ اپنی شیبت سے اس کے سلے نز اسنے اور وفیسے ظام رکوں اگا- اوراس براینے اراد مسے لوگوں کے داوں کے بومشیرہ راز ظاہر کروں گا-اور ابینے فران تون سے اُس کی مدو کروں گا۔ "اک دہ فرسٹے میرسے احکام جاری کرنے میں اور مبرسے دین کوظاہر کرنے میں اس کو تقویّت بہو نجائیں یحقیقت میں وہ میرا و دست ہے اور وہ میرے بندوں پرسچانی کے سابھ میرامہدی ہے۔

ایناً بند معتبر حصنرت صف وق علیا اسلام سے دوایت کی ہے کہ رسولیاً انے فرایا کہ اے علی تم میرے المبیت میں اور میری امت میں میری حیات اور میری و فات کے بعد میرے عبائی میرے وارث ، میرے وصی اور میرے خلیغ وجائین مو۔ تمعاداً دوست میرادوست و تمالاً دست میں اور تمالاً دیں اولادیں میں اور تمالاً دوست میرادوست و تمالاً دیں اور بادنیاہ بین آخرت میں جس نے ہم کو بہانا تو اس سے اند خلاک میرا نا اس نے فرائے و والی کا انکار کیا تو یقیناً اس نے فرائے و والی کا انکار کیا تو یقیناً اس نے فرائے و والی کا انکار کیا سے۔

ایفنا بسند معترصفرت ا مام محد با قرعلیه السلام سے روابت کی ہے کہ محد رسول خدا کے خوت دسول خدا کے خوات کا معنی علی سے وامن کو پچڑو ( دو بکہ آب کی ببنیانی کٹا وہ محقی خدا کے فرما یا کہ اسس انزاع بعنی علی سے وامن کو پچڑو ( دو بکہ آب کی ببنیانی کٹا وہ محدیل اس کئے آپ کو انزاع فرما یا ) یغیناً وہ صدیق اکبر کے دبینی نیجنبر کی تقدیق سب سے پہلے اس کئے آپ کو انزاع فرما یا ) یغیناً وہ صدیق اکبر کے دبینی نیجنبر کی تقدیق سب سے پہلے

زجرحيات القلوب مبدسوم إسل

کی ہے) گفانہ و کہ دار میں تمام صدیقیوں سے اشرف وافضل ہے۔ اور وہی فار وق ہے کہ من وہ طل کے درمیان جدائی ڈالمائے جوشخص اس کو دوست رکھائے فدانے اس کی ہدایت کی ہے اور چرشخص اس کو دشمن رکھنائے۔ اس کی ہدایت کی ہے اور چرشخص اس کو دشمن رکھنائے۔ اور چرشخص اس کو دشمن رکھنائے۔ اور چرشخص اس سے دوگر دانی کر تا ہے فدا اس کو ہلاک کرتا ہے۔ اُسی سے اس بینم پر کے دو فواسے بیدا ہوں گے دلینی حسن وصین اور دہ بیر سے بیٹے ہیں) اور حین سے ہدایت کو دو فواسے بیدا ہوں گے ذلین کے فدا نے ان کو میرا علم وہنم عطا فر مایا ہے لہذا ہدایت کو دوست رکھنا اور اپنا حاکم فرار وینا اور کوئی راز واری ان کے بغیر نزگرا۔ ور نز آن کو دوست رکھنا اور اپنا حاکم فرار وینا اور کوئی راز واری ان کے بغیر نزگرا۔ ور نز آن میں فدا کا عضیب نازل ہو جائے گا۔ اور وُنیا کی زنگ حیات کو دوہ گرا ہی کے میدان میں اور عندا ہائی میں گرفتار ہو جائے گا۔ اور وُنیا کی زنگ حیات نہیں۔ تو ایک فریب ہے جس کی کوئی اصل وحقیقت نہیں۔

علی بن ابرا میم نے اپنی تفسیر میں صخرت علی بن ابی طالب علیہ السلام سے روایت کی سے کہ حضرت نے اپنے ایک خطبہ میں فرایا کہ بقانیا جو لوگ اصحاب بینی ہم میں سے مدینی یا ور کھنے ہیں وہ بخوبی جا سنتے ہیں کہ تخفرت نے فرایا کہ میں اور میرسے اہلبیت مطہر اور سے اور ان کی بین لہٰذا اُن پر کسی امر میں سبغت مت کر و ور مذکر او اور ان کی مخالفت مت کر و ور مذکر دانی من کر و نہیں تورا وحق سے بہٹ جا و گے اور ان کی مخالفت مت کر و ور مذکر دانی من کر و نہیں تورا وحق سے بہٹ جا و گئے اور ان کی مخالفت مت کر و ور مذابی فرانہ باؤگے اور نہ ان کو کسی جیز کی تعلیم دو کیو تکہ وہ تم سے زیا وہ جاننے والے ہیں اور اپنی تمنی میں تمام لوگوں سے زیا وہ بر وبار ہیں اس لئے اور بار بی اس لئے میں کی اور اہل جن کی متا بعت کر و وہ بہاں بھی ہوں۔

ادران کران

عیر جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ ابل فی جاہیں گی اور ان کے شیعوں کی عور ہیں اور نیجے بھی اللہ سے جاہیں گے اور ان کو بے صاب بہشت میں داخل کیا جائے گا اس سے بعد مناوی و ش کے در میان افق اعلی سے بحکم خدانداکرے گا کہ اسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ و سلم کیا اس طلب علیہ السلام اور کیا اچھے بجائی ہیں تھا رہے علی بن اسطالب علیہ السلام اور کیا اچھے تہارسے فرزند ہیں ہو تھاری بیٹی کے بیطے صن و حیلی بن اور کیسا اچا ہے تھا دافرزند محسن ہو ایام حل میں سافط کر دیا گیا تھا بوعلی و فاطمہ کا بھیا ہے اور کیسا اچا ہے تھا دافرزند محسن ہو ایام حل میں سافط کر دیا گیا تھا بوعلی و فاطمہ کا بھیا ہے اور تھارہ ہے گی کہ بہترین جو ایام حل میں اور بزرگ ترین ہوا ہیت یا فقہ اللہ ہیں بھر ہرا کی کی نام لے لیے کر کیارا جائے گا ہی خیر اس کے دونوں فرزند حسن و حین افتان و دونان کے فرزندوں میں بیا ہے ایک کی کہ سب کو ہشت میں سے جائیں ہی ہے۔ مطلب قول حق صنبحانہ و تعالی کا فکرن ٹی خوز سے عین افتان قراد خون المقائی قراد خون کا آئی ہو اور کیا گیا و درستگا دو کا میاب ہوا۔

صفار نے بند معتبر صن امام محد باقر وا مام مجمد صاوق علیہ السلام سے روایت کی سے کہ جناب رسول خلانے نہ رمایا کہ جرش خص بہری زندگی جیسی اپنی نرندگی گذاد نا اور میری موت جیسی اپنی موت چاہے اور اس بہشت میں واخل ہونا چاہے حس کا مجرسے میرے پرور وگار نے وعدہ فر ما با شہے اور وہ جنت عدن ہے وہ میری منز ل ہے۔ بہشت میں میرے پرور وگار نے ایک در صن اپنے وست قدرے بویا ہے منز ل ہے۔ بہشت میں میرے پرور دگار نے ایک در صن اپنے وست قدرے بویا ہے اور میری ہوائی وہ وست رکھے اور میرے بوائی امامت کا اعتقا ور کھے اور میرے فرز ندوں کی امامت کا اعتقا ور کھے اور وہ میری عزت ہیں۔ میرے گوشت و جن کو خدا نے میرا علم وفہم عطا فر مایا ہے اور وہ میری عزت ہیں۔ میرے گوشت و خون سے بیدا ہوئے ہیں۔ کمیں اپنی امت میں سے ان کے وشمنوں کی خدا ہی تفوی کے خدا کی قدر کی قدا کی تفوی کے خدا کی قدر کی شفاعت نہ بہونجائے۔ اور وہ میری وہ میرے فرایت اور درشتے کو قطی کا خدا کی قدر وہ میرے فرایت اور درشتے کو قطی کیا خدا کی قدر کی دو ایت میں صفاعت نہ بہونجائے۔ اور وہ میری دو ایت میں صفاعت نہ بہونجائے۔ اور وہ میری دو ایت میں حضرت امام خدیا فرایت کے خدا ان کو میری شفاعت نہ بہونجائے۔ اور وہ میری دو ایت میں حضرت امام خدیا فرایت کی ہے کہ درسم لخدا کے فرایا کہ خوا میں کی دو ایت میں میری دو ایت میں حضرت امام خدیا فرایت کی ہے کہ درسم لخدا کے فرایا کہ خوا کی کہوری کو میری دو ایت میں حضرت امام خدیا فرایت کی ہے کہ درسم لخدا کے فرایا کہ خوا میں کی دو ایت میں حضرت امام خدیا فرایت کی ہے کہ درسم کی دو ایت میں حضرت امام خدیا فرایت کی ہے کہ درسم کا دو ایت کی ہو کہ کی دو ایت میں حضرت امام خدیا فرایت کی ہو کہ کا تفاول کے خوا کی کے دور ایت میں حضرت امام خدیا فرایت کی دو ایت کی دور ایت میں حضرت امام خدیا فرایت کی دور ایت میں حضرت امام خدیا فرایت کی دور ایت میں حضرت امام خدیا کے دور ایت میں حضرت کی خوا کے دور ایت کی د

جیبی زندگی گذار نااور میری موت حیبی موت اور حبت عدن میں داخل ہونا پندکرے تواس کو چاہئے کہ اپنا حاکم اور امام علی بن ابی طالب اور ان کے اوصیار کو میر سے بعد قرار دیے۔ اس لیے کہ وہ متم کو ہرگرزیمی بارگاہ مثلالت میں داخل کریں گے اور نہ کمی درگاہ ہدایت سے خارج کریں گے اور ان کو کچر سکھانے پڑھانے کی جرات نہ کرنا کیونکہ وہ تم سے زیاوہ عبانے دائے ہیں اور ئیں نے اپنے پرور دگارسے خواہش کی ہے کہ ان سے اور فران کے درمیان کبھی جدائی نہ ڈواسے بہاں نمک کہوہ ایک دور سے کے افران کے میں مارکر دکھایا ان سے اور فرایا کہ میں کو تر میں اور میں اور میں تند فاصلا بھری و نام کے درمیان صنعائے میں باکر دکھایا اور فرایا کہ اس حوصٰ کی چوڑائی آئنی ہے جس قدر فاصلا بھری و نام کے درمیان صنعائے میں بہتے اور اس کے کنار سے سونے اور جاندی کے پیا سے ستنارہ م اس کے کنار سے سونے اور جاندی کے پیا ہے ستنارہ م اس کے موابق رکھے ہوئے آسمان کی تعدا و کے مطابق رکھے ہوئے ہیں۔

ابن بطری نے ان مصابین کی حدیثوں کو کنا ب حلیۃ الا ولیا سے کئی سندوں سے ابن عباس و زبیہ بن ارقم سے روابیت کی ہے ا ورصاحب کشف البخہ نے منا قب خوار زبی سے معزبت صاوت نے سے روابیت کی ہے اور صاحب کشف البخہ نے منا قب خوار زبی سے معزبت معاور شیح مفید نے مجالس میں صرف امام رضا علبہ لسلام سے روابیت کی ہے کہ رسول خداشنے فرما یا کہ اسے علی خدانتے تم سے امرامامت کی ابت والی ہے اور تنم ہی پاس کا خاتم کہ کہ سے گا۔ لہذا غاصبوں کے خصیب براور ڈیمیوں کے ظلم پر

مبرکرنا - اس کئے کہ نیک عاتبت پر ہمبرگاروں کے لئے ہے۔ تم خدا کے گروہ ہوا دار تھارے دشمن خدا کے گروہ نہیں بکیشیطان کے گروہ ہیں بوشاحال اس کا جو تھاری اطاعت کے عادر والے م

ہواُس پر جو تہاری نافرانی کرہے۔ تم ہی خلق پر محبت خدا ہوا ور اُس کی مضبوط رسی کہ جو شخص اس سے منسک ہوگا ہدابت پائے گا اور جواس کو ترک کرسے گا گراہ ہوگا ا در کیس خدا سے

تہارے لئے بہشت کا سوال کرتا ہوں ۔ طاعت خدا میں کوئی شخص تم پرسبفت نہیں کرتا بکہ تم خود طاعت خدا کے دو رسرد ں سے نہادہ حفدار ہو۔

۔ اینٹا۔ جناب امبرے سے روایت کی ہے کہ رسولخدا گئے فرمایا کہ لمنے علی خدا ہم بردین اس طمح ہم کرسے گا جس طرح ہم سے ابتدا کی ہے۔ اور ہمار سے سبب سے لیے لوگو مہا رسے اوں

میں خداعدادت و کینے کے بعد ہماری محبت بیداکر اسے۔

كما ب نصائل ميں معنزت صاوق ادر أن تھے آبائے طاہر بن مليم السلام سے حابر

ا بن عبرالتدانصاری سے روایت کی ہے کہ خباب رسول خدا کے فرمایا کہ فاطمہ میرے فلب کی خوشی ہے۔ اور اس کے وونوں فرزند رحسنؑ وحسینؓ) میرے ول کے میوے ہیں اور اس کا شوہر ( علی)میری ہی تکھوں کا نوریہے اور اس کے فرز ندوں میں ایمہ میری امانت ا در رہیسمان کٹیدہ ہیں جو آسمان سے زمین کم گفیجی ہوئی سے جوشخص اُن کو بکراہے رہیگا وہ نجات یائے گا ورجرو گروانی کرے گا متلالت کے ولدل میں عزق ہوجائے گا۔ كناب روصنة الفضائل ميں ابن عباس سے روایت كی ہے۔ وہ كہنتے ہیں كرجب مهم جة الوداع سے والیس موٹے تومسجد نبوی میں انحفرت کے یاس مبھٹے تھتے بھنے مفرت نے فرایا که انکاه موکه حفزت احدیت نے دینداروں براحیان کیا کہ ان کی میرسے وربیہ ہایت کی اور میں اُن براحسان کرتا ہوں کہ ان کی ہرایت علی کے ذربیہ سے کرتا ہوں جو میرا این عماور میرہے فرزندوں کا بدر سے جوان کے ذربعہ سے ہدایت ماصل کرے گانجات یائے گا ورج متحض ان سیے منہ بچھرے گا گراہ ہو جائے گا ۔ اسے لوگو! مبرسے اہمبیت کے بارسے میں نداکو باور کھواور اسس سے فورو کہ بیشک فاطمہ میرسے جسم کا مکڑا ہے س کے دونوں فرز ندمیرسے دونوں بازو ہی اور کی اور اس کے متوہر را ہ مدایت ہے دوجہاغ ہیں۔ مندا وندارحم کراس پرجوان پررحم کرسے اور اس کونہ بخشاجوا ن پر سنتم کرسے بھرآپ رونے لگے اور فرما با کہ گر بائیں دیکھ رہا ہوں جوسنم اِن پر ہونگے۔ عون الرضابين تبندمعتبرا نهي حصزت ہے روايت كى ہے كہ جناب رسول خدام نے فرہا یا کہ یا علی تم اور نمھارے فرز · بدخدا کی مخلون میں اس کے برگز بدہ ہو-ایصناً ابنی خصرنت سے روایت کی ہے کہ رسول خدا صلعمہنے فرمایا کرحس کا مولا اور ما کم صاحب اختیار میں ہوں علی مجی اس کا مولاا ور اس کے نفٹس پرصاحب اختیار ہے ، ندا وندا دوستی کرامس سے جو علی سے دوستی کرسے اور وشمنی کراس سے جو علی ہے دشمنی کرے اور مدو کراس کی جو علی کی مدو کرسے اور یاری کراس کی جوعلی کی یاری کرسے اس کے دستمن کو ذلیل کر ۔ اور علی اور امسس کے فرز ندوں کا مدد گاریرہ اور اس کے فرزنڈں میں اس کا قائمُ مقام رہ اورجو کھے تونیے ان کوعطا فرما باہے اس میں برکت عطا فرما۔اولہ روح القدس سے ان کی تا ئید کر۔ بہلوگ زبیں میں حس طرف مائیں تو ہرطرف سے ان کی حفاظت فرا اورا مامت انہی میں فرار دے اور جوشخص ان کی اطاعت کرہے ان کو

ازندگی حقیقی عطا فرہا ۔ اور جوان کی نا فرما نی کرے اُس کو ہلاک کر بیشک نو وعا کرنے والوں سے نزدیک ہے اور اُن کی و حاکیں قبول فرمآ مائیے۔ ا بن با بریہ نے کتا ب فضائل الثبیعہ میں *حضرت صا د*ق سے روایت کی ئے کہ لوگ علی کے حن میں روز غدیر خم سینہ کے ارشا دو فزمان سے غافل ہو گئے اسی طرح میسا کہ انجھنے نے ما در ابرامہم کے یوسٹیدہ جرسے میں علی کھے حق میں نسب رمایا تھا جبکہ لوگ انتخارت کی عیادت کو آتنے مصنے اور علی مجی داخل حجرہ ہوئے اور جاہتے ہفتے کہ آنحصزت کے یک مبیقییں . لیکن جگہ نہ ملی بحب آنحصرت نے دیکھا کہ لوگوں نے علی کو جگہ نہیں دی ئز فرمایا که اسے گروه مردم میر ہمارے اہلبیت ہیں للذا تم ان کی شان میں کمی مذکر و۔ ابھی تو میں نمھارے ورمیان زندہ موج د ہوں۔ اگر ئیں نھاری نظروں سے غائب ہوجاؤں نوخدا بهارسے سا تقسے غائب نہ ہوگا۔ یا در کھو کہ روح وراحت وخوشنودی وبشارت محدمتی ومحبت استخص كے لئے ہے جو على بن ابى طالب كى اقتدا كرسے اور اس كى امامت كا اعتماد ر بھے اور اس کی اور اس کے بعداس کے اوصیام کی اطاعت و فیرما نبر داری کرے اور اُن کو ا بنی شفاعت میں داخل کرنا مجے برلازم موگا جوان ک<sub>ی</sub> اتباع کریں گھے کیونکہ وہ درحقیقت میری ا نباع کرنے والیے ہوں گے۔ اور جونٹخس میری اتباع کرسے تو وہ مجے سے ہے اور بیوہ ثالَ حِوابِرا ہم میں کے بارسے میں مبان کی گئی ہے۔ جبیبا کہ فکدٹی تبیعیٹ کا نگاہ میتی درسورہ ابراہیم ایت ۲ میل) کیو مکرس ابرا میمسے ہوں اور ابرامیم محصے بیں میرا دین اُن کا دین سے ا ورمبری سنّت ان کی *شنت کیے اور میرا فضل ان کی فضل ہے اور کمیں ان سے افضل ہو*ں اورمیری نصنیلت ان کی نصنیت ہے میرے پر ور درگار کی اُس تصدیق کے مطابق حبیبا کہ فرا باسم عَدْ يَرِينَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلِيدًا وَ وَاللهُ اللهُ اللهُ الله

## ووسراياب

ان آبیوں کا بیان جوا نمہ کی شان میں محملاً نازل ہو دی ہیں اوراس میں حید فصلیں ہیں۔ اوراس میں حید فصلیں ہیں

ا سلام علے ال يسبين كى اويل -

رسوره والصفات بي آيت - ١١٥

خداوند عالم نے فرا یا ہے۔ بلس والفلان الحکیم دیبا آیت مور السین) اور فرایا ہے۔
سلام علیٰ ال بلسی مفسرین نے حضرت امپر المومنین اور حفرت امام محمد با فرعلیم السلام سلام علیٰ ال بلین میں مفسرین نے حضرت امپر المومنین اور حور سری آیت میں فخر رازی نے کہا ہے کہ نافع بن عامر و بعقوب نے آل کیس پر فھا ہے۔ نفظ کیس پر لفظ آل کے اضافہ کے ساتھ باتی قاریوں نے مجسر مہزہ و سکون لام دوائی پڑھا ہے۔ فرا ست اقل میں بین وجہیں بیان کی گئی ہیں بہی وجہ بر کہ الباس یا سین کے فرز تدہیں لہذا الباس آل یا سین ہوئے ووسری کی گئی ہیں بہی وجہ بر کہ الباس یا سین کے فرز تدہیں لہذا الباس آل یا سین ہوئے ووسری وجہ بیک ہوئے اور اس سے مراد آل محمد بیں تعییر کی ہی جہ نے اور اس سے مراد آل محمد ملی الدعلیہ والم جہ بی اسلام بی حدیثین وار د ہوئی ہیں کہ قرآت ممنزلہ آل کیسی ہوئے۔ اور اس سے مراد آل محمد می اللہ علیہ والم

ابن مجرنے مواعق محرقہ میں فخررازی سے نقل کیا ہے کہ اہل بیٹ رسول یا نجے باتوں میں سول فکرا سے مساوی ہیں۔

۱- سلام میں درسول کے لئے ہے۔ اَلسَّلاَ هُوَ اَیْكَ آیُقَا النَّبِیُّ اورا بہیں سلام علیٰ ال یکی۔
۱ - سلام میں درسول اور آل رسول پر در ود ہے۔
۱ - تش مہد میں رسول اور آل رسول پر در ود ہے۔

س- طہارت میں کر بینمیر کی شان میں فرمایا ہے طافے اور المبسبت کی شان میں ٹیطیقی کھٹے

تَطْهَارًا.

ام - مدن كيرام برني س

٥- محبت بين رسول كے حق مين ج فَاتَبِعُوْا فِي يُعْدِينَكُو اللهُ وَبِ اَلْ عَران اَيت اس اور بليب كي شان بين سيد قُل كَمَّ اَسْمَلُكُو عَلَيْهِ آجُدَّ إِلَّا الْمَوَدَّةُ فَي الْفَرُوبِي -

علی بن ابرا بمیم نے اپنی نفسبر بیں صفرت صاون سے دوایت کی ہے کہ بلتی جنا ہے سولخدا کا اسم مبارک ہے اور اس پر دلیل بر سکے کہ فُدانے اسس کے بعد فرط با بھے اِنَّکَ لَیدنَ الْکُوْسَلِیْنَ دیتے سورہ لین ایت ۲) نیز سلام علی ال پلت کی تفسیر میں بیان کیا ہے کہ بیلست

سے مرادة تحصرت بیں اور آل محدا منہ اطہار علیہم السلام ہیں۔

کناب امالی و کتاب معانی الاخبار اور نفسیر محر لن العیالی بن ماهیار مین صزت صادق ۴ سے روایت کی ہے کہ صنرت امیرالمومنین نے قول حق تعالی سلام علی ال بیلن کی تفسیر

میں فرط یا کہ بیٹی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآ کہ وسلم ہیں ا در آ ل سیست ہم ہیں۔ اما لی اور معانی الاخیار میں ابی مالک سے روابیت کی ہے کہ یا سین محمد صلی الدعلیہ وآ کہ م

این -این از کان به تاریخ از از از این از این

ا منی دونوں کنابوں میں قواحق تعالیٰ سلام علی ال بیلٹ کے بارسے میں ابن عباس سے روایت کی ہے کہ آل کیسین سے آل محدمرا و ہیں

معانی الاخبار میں سلام علی ان بیٹن کی تفسیر میں ابن عباس سے روابیت ہے کہ پروردگا عالم کی حبا نبسے سلام محر اور اُن کی اُل پر اور فیامت میں عداب خداسے سلامتی اسس کے لئے ہے جس نے ان کی ولایت ومحبت اختیار کی ہوگی

معانی الاخبار میں عبدالرحمٰن سلمی سے روایت کی ہے کہ عمرین الخطاب سلام علی اللیس پڑھا کر سنے بھنے ۔ ابو عبدالرحمٰن نے کہا کہ اللیسین آل محمد ہیں ۔

ابن ماہمبار نے اپنی تفسیر میں سیم بن فیس ملالی سے روایت کی ہے کہ بہاب امیر نے فرط یا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسم کا ایک نام کیب سے اور ہم ہیں وہ جن کی ثنان میں خداتے سلام علیٰ آل کیبن فرط یا شہے۔

ابن ما ہمیار اور سرخت نے اپنی اپنی تفسیروں میں بطریق منغد دابن عباس سے روایت کی ہے کہ ایک طولانی حدیث میں جس سے جناب امام رضاعلیہ السلام نے عنزت کی نفیبات ہیں

علمائ عامه سے استماج فرمایا مذکور کے کہ حضرت نے ان سے یوجھا کہ مجھے قول می تعالیے البین دا لغران الحکیمانک کمن المسلین علی صراطمشتقیم کے متعلی تبلاؤ کرائیسین کون ہیں علمانے جواب دیا کہ محرصلی اللہ علیہ وآلم وسلم ہیں اور اس میں کیلی کوشک نہیں۔ توجھزت بنے فرمایا کہ بجر خدانے محد وال محد کواس کے سبب سے وہ فضیلت عطا فرما ٹی ہے کہ کوئی سخص اس کی تنقیقی تعربیت نہیں کر سکتاسوائے اس کے جواس میں صحیح و درست عور و فکر کرہے - اس یئے کہ خداسنے صرف انبیاء پر سلام بھیجا کہے اور فرط یا سہے سسلام علی نوح فی العالمین - وسلام على ابرا بهيمٌ - وسلام على موسى وبإرون الدرسلام على نوح - بهنهبر فرما يا كه سلام على آل الهيم اور سلام على أل موسلي و بارون بالكن سلام على آل كيت فرما باسم - بعني آل محمَّه بر

اس بیان میں کی فرکئے مراوا ہلبیت علیہ السام ہیں۔ اور یہ کہ ووسمری سل استیوں پرواجب ہے کہ ان سے دریا فات کریں لین اُن پرجاب

دينا واحب نهين بئي . خلاق عالم كارشاوب مل قَراسُمُ لُوْا اَهْلُ النِّهِ كُدِا نِ كُنْ نُعْدُ لَا تَعْلَمُوْنَ إِبَالْبِيدَ وَالذَّ بُورِبِ سوره لِمُل آیت ۲۳) ( بعنی اگرتم نہیں مانتے ہو توامل و کرسے پوچیو) ووسرى مِكْدار شاوفراً المسيد للهُذَاعَطَا وَ نَا فَا مُنْ أَوْ أَمْسِكُ بِغَيْرِ

حِسَابِ داكيت ٢٩ سِيِّ سوره ص

مَعِرفرها باست كه مستفايَّكُ لَهِ كُنْ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسُلُّونَ رَبِّ مِعه رَصِ اللَّهِ بہلی اور و و سری آیت کے ظاہری معنی یہ ہیں کہ امل وکرسے پوچھو اگر تنم نہیں جانتے ہو مفسر وں نے اختلاف کیا ہے کہ اہل ذکر کون ہیں . بعضوں نے کہا ہے کہ اہل علم ہیں ۔ بعض کا قول نیے کہ اہل کتاب ہیں۔لیکن بہت سی مدینوں میں دارد ہوا ہے کہ المرُاطہار ہیں دو وحبوں سے۔اوّل بیرکہ اہلبین علم قرآن کے جانبے والے ہیں۔ جبانچہ خدا و ند عالم اس کے الديهم دي سوره نفل آيت ٢٨) يبني نمهاري طرف قرآن نازل كياتا كرجواحكام لوكو س كم لئ ٹازل کئے گئے ہیں تم ان سے صاف صاف بیا ن کر دو<sub>-</sub> وو سری وج به که المه اطها رعلیهم السلام رسول کے البیبیت بین جبیاکه فرا یا ہے۔

ه قَدْ أَنْزَلَ اللهُ إِلَيْكُو فِي كُواً مَا سُولًا وربيسوره الطلق آيت اوان) الترف تعارى طرف

رسول محبوات ہے جو د کرہے۔

نمیسری آیت میں مفسروں کے درمیان شہور بر سے کہ یہ خطاب مفرت سلیمان سے ہے ۔ یعنی یہ ادنثا ہی ہماری طرف سے ابک بخشش ہے جونم کو دی ہے اگر نم چا ہو نو کسی کو دبجر اسس پراحسان کر ویاغو دردک رکھوا ورکسی کومت دو اس بار سے میں نم پر کو لئے جا نہیں ہے۔ نہ دینے میں نہ روکنے ہیں۔ آئندہ مذکور ہونے والی مدینوں سے معلوم ہوگا۔

کہعطاسے مراد علمہے۔

چوتی آیت میں اکثر مفسرین نے ذکرسے شرف مرادلیا ہے بینی فران مجبر تمہارے اور تھاری قران محبر تمہارے اور تھاری قران عطا ہونے کا سٹ کراوا کرنے کے بارے میں اور ایکے ایک مٹرف ہے اور قیامت میں قران عطا ہونے کا سٹ کراوا کرنے کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ آیندہ صدیقوں میں جوذکہ کی جائیں گی وار دم والے کہ اسس سے مزادیہ ہے کہ تم سے قرآن کے علوم واحکام کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔

موم والحق منے بارسے بار سے بین باسے 8۔ امام محمہ با فترسے اہل ذکر کے بارسے بین سوال کیا صرت نے فرایا کہ وہ ہم ہیں زرارہ نے کہا تو آپ سے دریافت کرنا چاہئے فرما باہل ۔ رزارہ نے بوچا کہ ہم سوال کرنے واسے ہیں فرما باہل زرار ہنے کہا تو ہم پر واجب ہے کہ ہم آپ سے سوال کریں ۔ فرمایا ہاں ۔ کہا تو آپ پر واحب ہے کہ آپ ہما راجواب دیں فرما یا ہم کو افعیار ہے ہم جواب دیں یانہ دیں تھر یہی آیت پڑھی کھنگا عَطَا وَ فَنَا ہُم

له مولف فرات بین که گراموں کی ہدایت کرنا منی عن المنکر اور امر بالمعروف بغیر کسی رکادٹ کے اور سرطیں پائے جانے جانے ہیں کہ ام اوگوں پر واجب ہے خاص طور سے ان ام موں اور پیشوا با بن دیں پر واجب ہے کیونکہ بدیوگ نوان امور کے لئے مقرر ہی ہوئے ہیں۔ لہذا یہ حدثیں اور انہی کے ایسی دو ہمری حدثیں با نو تغیب کریں۔ اگر نفضان کا خطرہ ہو توسی کا اظہار با نو تغیب کریں۔ اگر نفضان کا خطرہ ہو توسی کا اظہار مذکریں۔ اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر شرا کھ میں سے ایک مشرط یہ بھی گرفضان کا خوف مذہو اور مودور و دسری مشرط یہ بھی گرفضان کا خوف مذہو اور برا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر شرا کھ میں سے ایک مشرط یہ بھی گرفضان کا خوف مذہور امر بالمعروف اور نہی عن المکان ہو۔ یا یہ قول امام محمول ہے آینوں کی (بقیرحا شیر صفری ہو)۔

عيون اخبار الرضا بين عرت طاهره كي فنيلت كم منن من مذكور سے كه ( اگر بفول عامة ) أتم نحصرت نے فرما باسیے کہ اہل و کر ہیو و ونصاری ہیں تو صنرت ا مام رصنا علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا یہ حاکزے کہ ہم ان سے سوال کریں۔ اگر ہم إن سے سوال کریں گئے نووہ ہم کولینے دہن کی دیوت دیں گے اور کہیں گے کہ ہمارا دین دین اسلام سے بہتر ہے۔ مامون نے امام سے لها كه كياآب كے ياس ان كے قول كے خلاف كوئى بيان و دليل سے مصرت نے فرما يا يا ب رسول خدام اور سم ان کے المبت ذکر ہیں اور برمطلب کناب خدا میں نہابت دامنے ہے جہاں سورة طلاق مين خدا فرما ماسيحاليَّ بين المنوُّ افَّهُ أنْزَلَ اللهُ الْكُوْرُ ذِكُرًا تَدْسُولُ تَيْكُواْ عَلَيْكُمُ أيّات الله ديّ سوره الطلاق آيت ١٠ و١١) لهٰذا و كررسول خدا بين اور هم ان سك المبيت بين-قرب الاستناد وبصائر الدرجات اور كافي ميرب ندصيح روابت كي سے كر حضرت الم رضائف ابن ابي بعببر كولكها كربر ورعالم فرأ ماسي خَاسْتُكُوا آهُلَ النِّهِ كُرِّ إِنَّ كُنُدُّونَ كُنُدُونَ نِيرْ فرا يائِ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُ وَاكَا فَتَةً فَلَوُ لَا نَفَرَ مِنْ كُلِ فِرْ قَلْحِ فِيهُمُ طَالِمُكُ لِلْيَتَفَقَّهُ وَا فِي اللَّهِ يُنِ وَلِيُنْكُونُ وَاقَوْمَهُمْ إِذَا مَ جَعُوا اللَّهِ هُ لَعَابُهُمْ يَعُلَا مُوْنَ ر پ سورہ توبہ آیت ۱۲۴) معینی مومین کے لیے مناسب تنہیں کہ سب کے سب علم وین سکھنے کے لنے گھروں سے بکل جائیں۔ ہرگروہ د ہربنی سے کھر لوگ کیوں نہیں دبنی مسائل سیکھنے کے لئے بھتے اور حبب دالبیں آئیں تو اپنی توم کو خدا کے عذاب سے ڈرائیں تا کہ وہ لوگ بھی (مافرمانی

بیت بھائر الدرجات میں کئی موثق طریقہ سے امام نے فرایا کہ تم شبعہ ہو۔ را دی کہنا ہے کہ ہیں نے کہا کہ آپ سے سوال کریں۔ بھر ہیں نے سمھا کہ اس صورت سے جب معلوم ہوجائے گاتہ ہم جوجا ہیں گے آپ سے سوال کریں گے جفرت جواب دیں گے۔ بیٹ سے سوال کر یں گے جفرت جواب دیں گے۔ بیٹ نکر حفرت نے فرمایا کہ تم کو حکم ہے کہ ہم سے سوال کر و ۔ لیکن ہم جواب دیں یا بذویں ۔ اور صفا دسنے بصاراً الدرجا میں تمین میں منظر سے بر مامور نہیں ہیں۔ ہم کو افتتا رہے ۔ جواب دیں یا بذویں ۔ اور صفا دسنے بصاراً الدرجا میں تمین منظر سے بدول کے سابھ اس صفرون کی زرارہ وسے دوایت کی ہے اور ملامہ جنگ میں بارہ تفسیر و رہ سے اسلام ہیں۔ یہ بولگ اہل فکر واہل کی سے کہ اہل ذکر واہل کی سے کہ اہل ذکر واہل علم واہل عقل ہیں ہی ا بہبت نبوئت اور معدن رسالت ہیں اور فرسٹنوں کے آنے جانے طاف کی سے موایت کی سے کہ اہل دکر واہل علم واہل عقل ہیں تم اگر اس فرائے اور معدن رسالت ہیں اور فرسٹنوں کے آنے جانے حاف کے انسلام ہیں۔ یہ بوگ اہل ذکر واہل کے امرا مواین کو سے کہ اور مارث اعورے کے سبب مومن رکھائے ۔ سفیان توری نے بھی اس روایت کو سدی اور مارث اعورے روایت کی سبب مومن رکھائے۔ سفیان توری نے بھی اس روایت کو سدی اور مارث اعورے روایت کی سبب مومن رکھائے۔ سفیان توری نے بھی اس روایت کو سدی اور مارث اعورے روایت کی سبب مومن رکھائے۔ سفیان توری نے بھی اس روایت کو سدی اور مارث اعورے روایت کی سبب مومن رکھائے۔ سفیان توری نے بھی اس روایت کو سدی اور مارث اعورے روایت کی سبب مومن رکھائے۔ سفیان توری نے بھی اس روایت کو سدی اور مارث اعورے دوایت کی سبب مومن رکھائے۔ سفیان توری نے بھی اس میں ہوائی کی سبب مومن رکھائے۔ سفیان توری نے بھی اس میں ہوت کی سبب مومن رکھائے۔ سفیان توری نے بھی اس میں ہوت کی سبب کوری کی سبب کوری کی سبب کوری کے دوائی کی سبب کوری کی سبب کی سبب کی دو ایک کی سبب کی سبب کوری کی سبب کی سبب کی سبب کوری کی سبب کی سب

بصائرالدرجات ميں چارصيح سندوں سے حصرت امام جعند صاون سے وَ إِنَّا كَالَا لَا اِلَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

که مؤلف فراتے ہیں کہ امام نے ظاہرا اسس آیت کی تا ویل پر فرما ٹی ہے کہ حب تم یہ جان لوکہ تمہاری بات نہیں فبول کرنے تو سمجہ لوکہ اس امر میں نبینے کی صرورت نہیں ہے اور بھر اس میں مبالغہ نہ کرو تو ہر اس امر کی دلیل ہے کہ إن بزرگوا دوں پر جواب درنا واحب نہیں ہے۔ ۲) لَكَ وَ لِقَوْ مِكَ وَسَوْفَ تُسْتَلُونَ رَفِيْ سوره الزخر ف آبت ۱۲٪) كى تفيير بين روابت كى ہے كہ و كام كے درکر میں موابت كى ہے كہ ذكر سے مرا و قرآن ہے اور ہم المخصرت كى قرم بین جن سے قرآن کے معانی واحكام كے بارسے بین سوال كرتے ہیں۔ بارسے بین سوال كرتے ہیں۔

دوسری صیح روایت مین صرت امام محر با قرشنے فرمایا کداس این سے فضور سم بیں اور

ہم اہل ذکر ہیں ہم سے سوال کیا عاسکتا ہے اور کرنا جاہئے۔ وومسری صحیح روایت میں امام محمد باقتر تنے کسس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ رسول خشدا

صلی اندعلیه دا که وسلم اور ان کے المبیب الم وکر میں اور بھی وہ بزرگوار میں جن سے سوال کیا جا سکنا ہے۔ اور لبند صبح ومعتبر حضرت علی سے روایت سے کہ ہم اسمی فوم ہیں۔

ا بن ما میارنے اپنی نفسیر میں اپنی روا بنؤ ں کے مانندسیم بن نبیں سے امپرالمومنین کے سے روایت کی ہے کہ مصرت نے اس آیت کو پڑھا اور فرما با کہ رسول فدا "اور ان کے اہلیت

روابیت بی سے کہ طرف سے اس ایک تو پڑھا اور مروبو کہ دخوں خدر اور ان سے ہبیب اہل ذکر ہیں وہی ہیں حن سے سوال کیا جا سکتا ہے۔ خدانے لوگوں کو حکم دیا ہے کہ ان سے طال کریں۔ (مسائل دا حکام دریا فت کریں۔)

و ہی ہیں لوگوں کے حاکم اور ان کے امور کے والی ۔ لہٰذا کہی کو یہ خائز نہیں کہ بیری جو

خداستے ان کے سلئے واحبیب قرار دیائے۔ ایفٹا، دو سری معتبر حدیث میں اُنہی حصرت رعلیٰ سے دوایت کی ہے آنحصرت کی قوم سے مراد حصرت علی ہیں اور قیامت میں ہوگوں سے اُن حصرت کی ولایت کے بارے میں سوال کما جائے گا۔

2. 1. 1. 1. 1. 1.

イン・コース ラングにいい

ことがん かった

نے اسس سے ایک نمیسری بات بیان کی ان دونوں کے خلاف ہومیلے بیان کی تھی۔ یہ دیکھ کر مجهه سكون بوكياكين في مجاكم يغلطي نهي بلكه ديده ودانسته بنظر تقتيه وصلحت ايبا فرا بائه حبب حصرت نے میانا کہ میرے دل میں ایسی بانوں نے خطور کیا ہے تو میری طرف متوجہ ہوئے اور **نرما یا کہ اسے اثبیم کے بیٹے خدانے تفویین کیا اور فرما یا ہے** دَمَا ٓ النَّکُمُّ الدَّ سُوُّ لُ غَنْهُ وَهِ قَوْمَ مَا نَهِكُو عَنْهُ عَنْهُ فَانْتَهُو اريّ سوره حشرايت ، جو كهرمول تميين وبدين وه ليه لو اورجس سے منح کرویں اسس سے باز آجاؤ اور فرانے جو کھر رسول کو تفویقن فرما یا تھا وہ سب ہم کو مجی تفولفن فرمایا ہے۔ کتاب اختصاص میں بھی اسی مدیث کور وابت کیاہے اور اس كے الخرمیں برہے كرجب حاصرين مجلس علے گئے توصفرت نے ميرى جانب روح ك ا ور فر ما یا کہ معلوم ہوتا ہے کہ تم دلتنگ ہو گئے ہوئیں نے عرفن کی اِں ! کیں آپ بر فدا ہول ایک سوال کے جواب میں آپ کے نین مختلف اقرال سے صرور دل ننگ ویریشان ہوں جھتر ف فرها یا که اسے ببسرانیم بقینیاً خدانے سیمان علیہ السلام کو سلطنت و حکومت نفویین فرما ئی اور فرما يا كرهٰ أَعَطَا وَمِنَا كَامُنُ أَوْ أَمْسِكُ رَبِيْ سوره مَنْ آيت ٢٩) وريناب محر<u>مصطف</u> صلالة عليه وأله وسلم كو اينا امروين تغويين فروا باست اور فروا ياكه وَمَا أَنْهُ كُوالرَّسُولُ الْمُ اور خدات بمرائه كووسي سب كجونفولين فرايا سيصح محرصلي الترعليه وآله وسلم كونفوبين فرايا نفاء للذا ولتنك يزبو-

بعمائرالدرجات بہر بہندحس شل سیمے کے روایت کی ہے کہ معفوان نے امام رضا علیہ السلام سے پرچیا کہ کیا ایسا ہو سکتاہے کہ امام سے کسی کے حرام وحلال ہونے کے متعلق دریا نت کیا جائے اور اس کے پاس اسس کا جواب نہ ہو۔ فرما با کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہجاب تو اسس کے پاس ہوتا ہے گرکسی مصلحت کی نبا مرروہ بیان بنیں کرتا۔

حضرت معاوق علياك لام مسے برسند تنجيج روا بن كى ہے كہ ہم اہل ذكراورصاحبان

علم بیں اور نمام ملال دحرام کا علم ہم کو حاصل سیئے۔ علم بین ابراہیم سی سے اسس آیت اکٹویٹن احدوا و نظمتی فکو بھٹھ سینی کو اللہ ہے۔ سرہ الرعدیث بعنی جو لوگ ایمان لائے بیں ان کے فلوب کو وکر خداسے اطبینان وسکور کا میں ہونا ہے فرما باکہ با دخدا امیرا لمومنین اور آئمہ عیہم السلام ہیں۔ یعنی ان کی محبت و ولایت کیونکہ

ان کی یا دخداکی با دسہے

این ما بہار نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے اسس آبیت لَفَالُا أَنُوَلُناً اِلَبُكُو كَتَا بَا فِيلِهِ فِي اَنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

میں مقصل اس بیان میں کہ قرآن کے علم کے حاشنے واسے اور راسخون فی العلم میسمری کی اور فرآن سے ڈرنے واسے انماطہار ہیں۔

ابن ما میار نے بند معتبرا مام محمر با قرعلیہ السلام سے اس آبت کی تفسیر میں فالڈویش انٹیٹھٹ کا انگیٹ یُوھیڈن بینی ہم نے جن کو کتاب وی ہے وہ لوگ اسس برایمان رکھتے ہیں مام نے فرمایا کر اسس آبت میں "وہ لوگ"سے مراوح ن کو کتاب علما کی ہے آل محمد علیم السلام ہیں جن کوعلم قرآن عطا کیا ہے قرین کھڑ کا وہ مَن یُوٹیوں بیا اور اسس گروہ سے بعض وہ ہیں جوابیان لائے ہیں کتاب پر بھنرت نے فرمایا کہ اہل ایمان سے مراوبعض اہم فیدیا ہیں۔ ہیں جوابیان لائے ہیں کتاب پر بھنرت نے فرمایا کہ اہل ایمان سے مراوبعض اہم فیدیا ہیں۔ ہیں خالی کیا تے وہ آل محمد عطا کیا گیا ہے کی تفسیر میں صورت صاوت کے فرمایا کہ جن کو علم عطا کیا گیا ہے وہ آل محمد سے اٹم اطہار ہیں اوران کے سینوں میں قرآن کے الفاظ ومعنی وہ فرین میں

یُونِینُونَ بِهِ رسوره بقره پِ آیت ۱۲۱) بینی وه لوگ جن کو هم نے کناب دی ہے اس کی الاوت کرنے ہیں جیسا کہ نلاوت کاحق ہے اور یہی وہ لوگ ہیں جواسس پر ایمان رکھتے ہیں کی نفیسر میں حصرت صا دق سے روایت کی ہے کہ وہ لوگ جن کو کناب وی گئی ہے وہ ا ہمہ ا اظہار ہیں کے

کلینی نے بند ہائے معتبرا مام صادق علیہ السلام سے اس آیت کا آونے کا آتا ہا الله الله کا است کا لفتہ اس آیت الله کا میں میری طرف اسس الفتہ الله کا دحی کی گئی ہے تا کہ اس کے ذریعہ سے میں تم کو ڈرا ڈس اور وہ جو (اس عہدہ تک) بہر نجے کی نفیبر میں صفرت نے فرا یا کہ مَنْ بَلَغَ جو بہر نجے سے مطلب یہ ہے کہ وہ جو آل محرا میں سے حدا مامت تک بہونجے وہ بھی قرآن کے ذریعہ سے لوگوں کو ڈرا تا ہے جس طرح مرسول خدا ڈرائے مفتے ۔ علی بن ابرا ہمیم نے روایت کی ہے کہ هن بَلَغَ سے مرادا مام نے مصرت نے فرایا کہ محمد مثلی اللہ علیہ وآلہ وسلم (عذاب الہی سے) ڈرایا کرتے تھے اور تم محمد اسی طرح طرداتے ہیں تا

علی بن ابراہیم نے بھٹرت سام فی سے بسند مختبر دوایت کی ہے کہ فراک خبر کرنے والا اور ڈرانے والائیے بینت کی نرغیب دیتا ہے اور جہتم سے بچنے کی تاکید کرتا ہے اس میں محکم آبنیں ہیں جرمعنی مفصود پرواضح دیں ہیں اور منتا بہات ہیں جن میں بہت سے معنی نکل سکتے ہیں اور منتا بہات ہیں جن میں بہت سے معنی نکل سکتے ہیں اور منتا بہات ہیں جن میں بہت سے معنی نکل سکتے ہیں اور مایان

که مولف فرانے ہیں کہ بعض مفسرین نے کہاہے کہ کا بسے مراد توریت ہے اور وہ جن کواس کا ملم دیا گیاہے دہ ہمو دو نصاری ہیں ہے وہ لوگ ہیں جو جناب رسولڈدا پر ایمان لائے تھے بعض کا فراہے کہ کما ب سے مراد فرائن ہے اور وہ جن کو کتاب وی گئی ہے اس اُمت کے یومین ہیں۔ اور لفیہ جو بھڑت نے فرا مرا کہ ہے۔ اسس پر منی ہے اور در سوائی ایس کے موافق ہے کہ نوکہ کلاوت کا حق مرقوف ہے اعظام و امراز دور موز کے ساعت اور وہ امنی بزرگوار دں کے ساتھ مختوص ہے جنا پر قرائ پر ایمان کا منہیں ہوسکا گرا نہی ورید ہوا ہے۔ کہ من بلغ عطف ہے سے سنمیر مفعول لا نان می کھ پر اللہ مولف فرانے ہیں کہ اکثر مفسترین نے کہا ہے کہ من بلغ عطف ہے سے سنمیر مفعول لا نان می کھ پر ابین اسے کہ من بلغ عطف ہے اور اما ویث ہیں جو اور د ہوا ہے اسکی بنا پر انذر کم کی صنمیر فاعل پر عطف ہوگی۔

لا وُاور منتشابهات پربس ا بیان لا وُ مگر انسس پر عمل نہیں کرسکتے۔ یہ ہے فول حق تعالے فَأَمَّا الَّذِينِ فِي قُلُوبِهِ مُ أَن يُعُ فَيَشِّعُونَ مَا تَشَابِكُ الْتِعَامُ الْفِتْنَا وَ الْبَيْعَا عَ تَأْوِيْلِهُ وَمَا يَعْلَمُ تَأْدِيْكَةَ إِلَّا اللَّهِ وَالرُّسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ 'امَنَّا جِهِ كُلُّ مِينَ عِنْدِ مَ يِنَا هِ رَبَي ، سوره أل عران ب) بعبى جن لوگول كے دلول ميں كجي سبے وہ تو متشابهان کے بیچھے رہے رہنے ہیں اور اُسی کے فریعہ سے اپنی خوا بش کے مطابق تاویل كركے نشتہ بریا كرنتے ہیں حالا نكہان كی اوبل خدا اور راسخون فی العلم کے سواكوئی نہیں حا تسااور علم مي راسخ آل محرصله الله عليه وآله وسلم بين -ايضا - على بن ابرامهم! ورصاحب اختضاص لنصيبند بإسته معنترامام محمر بإ فرعله السلام سے روابیت کی ہے کہ رسول خدا معلم میں بہترین را سخین میں سے بحقے اور وہ حا<u>بئتے تحق</u>یج كيرخدا نسان پرننزيل فران اوراكسكي مآ ديل جيجي هني -بيني فران كا ظاهرو با طن جا ننظ شعقے۔ ایسا مذفقا کہ خدانے کوئی آبیت اُن پر نازل کی جواور اس کی ناویل سے آگاہ نہ کیا ہو اورا کی تنزل و میار جواب کے بعد ہوتے سب قرآن کی تنزل و یا دیل حاضے تھے۔ ئ فی اور بصائریں امس کا تنتمہ ہیا ہے کہ سنبیعہ اُس کی تا دیل نہیں جانتے گریجب کوئی رامسخون فی العلم میں سے بعنی ا مام اُن سے بیان کر ناہے نو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے وه سب خدا کی جالنب سے ہے جالا کم فران میں خاص، عام، محکم، تنشابہ، کا سخ و منسوخ سب کچھے اوران سب کووہ لوگ جانتے ہیں جرعلم میں راسخ ہیں ا

له مترجم فراتے بیں کران اکر بول کا بندا س طرح ہوئی ہے ھوالدہ ی انذ ل الکتاب بینی وہ خدا وہ ہے جس نے تم پر قرآن نازل کیا ہے منا ایات محکمات ھی ام الکتاب میں واضح الدلالت آیتیں بیں اور بی اصل قرآن میں واضح منا بھات اور کچھ دوسری آئیں بیں جرآبیں بیں مشابہ الدلالت آیتیں بیں اور بی اصل قرآن میں واضح منہیں میں واحا الذبین فی قلوبھ حرن یخ قوجن کے ولوں بی بالل کہ جانب رجمان ہے فیتبعوں منا ششابہ منا قودہ انہی منشا بہات کے بچھے گئے رہتے ہیں ابتغاء الفتنات دابتغاء تادیلہ تاکہ لوگوں کو گراہ کریں اور شبہ میں ڈالیں اور اپنی خواس کے مطابق تاویل کی وحا بعد دابتغاء تادیلہ الآ الله اور تمثاب کی تاویل نہیں جائے کی فعا جانات کے الدست والدست وی العام وحا بعد تا دیلہ الآ الله اور تمثاب کی تاویل نہیں جائے کی فعا جانات الدیس و الدست وی العام اور وہ لوگ جانتے ہیں جو علم بی معنوط ہیں اور ال کے علم کی بنیا دیفین پر ہے۔ (بعیرما شرصفر اللہ بھی) اور وہ لوگ جانتے ہیں جو علم بی معنوط ہیں اور ال کے علم کی بنیا دیفین پر ہے۔ (بعیرما شرصفر اللہ بھی)

کلبنی تے بسند جیمع امام سے روایت کی ہے کہ ہم راسخون فی العلم ہیں اور ما ویل قران کو جانت ہیں اور دوسری معتبر صدیت میں انہی حضرت داما مرحبفر صادق کی اسے روایت کی ہے کہ راسخون فی العلم امیرالمومنین اور ان کے بعد المر ہیں صلواۃ الندعلیہم الجمعین ۔ بصائر الدرمات مي بب ندميج حفرت الم محد با قرعلبرانسلام من روايت كي سي كم قرآن بين كوني آيت شهر كي گري كم اسس كے التے ظاہر وباطن كيے اور كوني حرف اس بين نهير سب مگريد كما شاره سف اس امرى طرف جوها دف به واسه اورامسس كا حدوث وظهورامام وفت بروارد ببؤناسها درا مام موجرد وزنده برامس كاعلم واضح م و نائبے اور امام گذشته برتھی میسا کہ خدا فرما ناہیے کہ اسس کی تا ویل کو ٹی نہیں جات مگرا نثرا در راسخون نی اسلم اوروه مم بین جرحاسنے بین ۔ علم بن ابرا ببم نے خالب صاد فی علیہ السلام سے آمس آبت قال الَّیٰ بی اُدنگوا الِّعِلْمَ إِنَّ الْحِزْرَى ٱلْبَوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى ٱلكَافِرِينَ دليك سِره نمل آيت، ٢) بيني إمس جماعت کے لوگ کہیں کے جن کوعلم دیا گیا ہے کہ آج کی ذات دہری حالت کا فروں کھے لئے ہے۔ کی نفسیر میں حفزت صادان سے روایت ہے بھزت نے فرایا کہ وہ جاعت جن كوعلمه وبالكياب المتعليم اسلام بي ايطنًا اس آبت وَيْرَى الَّذِينَ أُو لَتُوا الْعِلْعَ الَّذِي عَنَّ أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ سَرَّ إِلَّا هُوَ الْحَقَّ

ربیته ماشید صفی گذشتنی مغیرین کے درمیان اس بیں اختلاف کار الله پروقف کرتے ہیں اوراس کو کلی کی ابتدا سیجھتے ہیں ویقولون المنا بھی کل من عندہ میں بنا کو اس خرجا نتے ہیں میں دا سخون نی العلم کہتے ہیں کہ ہم مثابہ پرایکان لائے یسب ہارے مندا کی جا ب سے ہے اگر چرہم اسکے معنی نہیں مانتے بعض مفسرین الله پروقف نہیں کرنے والواسخون کو الله پرعطف کرتے ہیں میں داسخون نی العلم بھی منشا بہات قرآن کو مبانتے ہیں وارد ہوئی ہیں کہ داسخون نی العلم سے مرا درسو لغوا اورا مئر مراسخون نی العلم سے مرا درسو لغوا اورا مئر مدی صلواق الله علی میں دارد ہوا ہے کریقولون استیناف کلام ہے اور اس کے مطاب شعیم ہیں اور میں دارد ہوا ہے کریقولون استیناف کلام ہے اور اس کے فاعل شیعہ ہیں بعین میں دارسے ہیں مشابہ کی تا ویل سنتے ہیں توان کی مانسی سے مسلم اس کے برور درگار کی مانسی سے میں دارے برور درگار کی مانسی سے میں در در درگار کی مانسی سے میں در در درگار کی مانسی سے در در در درگار کی مانسی سے در در درگار کی مانسی سے در در در سے در در درگار کی مانسی سے در در در درگار کی مانسی سے در در در درگار کی مانسی سے در در در کار کی مانسی سے در در در درگار کی در در در درگار کی مانسی سے در در در در کار کی مانسی سے در در در درگار کی در در در کار کی در در در در کار کی در در در کار کی در در در در کار کی در در در کار کی دی در در در کار کی در در در کی در در در کار کی در در کار کی در در در کار کی در در کار کی در در کار کی در در در کار کی در در کی در در کار کی در کی در در کی در در کار کی در در کار کی در در کار کی در

ر پاسوره سبا آین، بینی جن کوعلم دیا گیاہے وہ جانتے ہیں کہ اسے دسول جو کجرتم بر تنہار سے پر ور دگار کی طرف سے نازل ہواہے کی نفسبر میں حفزت نے فرما یا کہ اس سے مرا دا میرالمومنین عبیدالسلام ہیں حجفوں نے جناب دسول خدا برجو کچر خدا نے بھیجا ہے اسکی تفسد ان فرما نی ۔

تکینی نے بند معتبرا مام محمد با فرطیہ السلام سے روایت کی ہے کہ کسی شخص نے سوئے اور و غربی کے دعولے نہیں کیا ہے کہ تمام فرآن کو جیبیا کہ آنحفرت پرناز ل ہوا ہے۔ اور نہ جمع کمیا ہے اور نہ حفظ کیا ہے جبیا کہ آسے خدا نے بھیجا ہے مگر علی بن ابی طالب علیہ السلام اور ان کے بعد کے ایم علیہم السلام نے بیجی دعولی کے ایم علیہ کے ایم علیہ کے ایم علیہ کے ایم علیہ کی ایم علیہ کی ایم علیہ کے ایم علیہ کے ایم علیہ کی ایم علیہ کی ایم علیہ کے ایم علیہ کے ایم علیہ کی ایم علیہ کی ایم علیہ کی ایم علیہ کی ایم علیہ کے ایم علیہ کے ایم علیہ کے ایم علیہ کی تعریب کے ایم علیہ کے ایم علیہ کی تعریب کے ایم علیہ کی تعریب کے ایم علیہ کی تعریب کی تعریب کے ایم علیہ کی تعریب کے ایم علیہ کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کے ایم علیہ کی تعریب کی تعریب کے ایم علیہ کی تعریب کے تعریب کی تعریب کی تعریب کو تعریب کی تع

دوسری روایت میں فرما با کہ کو ٹی وعولے نہیں کرسکتا کہ اس کے باس ظاہر دیا طان کمام مدین ایڈ اوروں ایڈ شیخہ علیہ لاران کے

فرآن ہے سوائے اوسبائے بہنمبرعلیہم اسلام کے۔ دوسری حدیث میں فرما یا کہ منجلہ اُن تمام علوم کے جوخدانے ہم کو ویاہے فرآن کی تنبیر اور احکام قرآن ہے۔ اور زمانہ کے نغیرات وحوا ڈناٹ کا علم بھی عطا فرما باہے جو واقع ہوتے

ہیں بیر ذما باکہ اگر کسی منبط کرنے والے کو ہم بانے جر ہمارے بھیدوں کو فامنٹس نہ کرتا یا انتخص کریا تے جس سے را ز کھے جا سکتے ہیں تو ہم انسس سے کہتے۔

ابعنًا بند معنبر حصزت صادق عليه انسلام ہے دوايت كى ہے آب نے فرا يا كہ خداكى تم بين كتاب خدا اقبل ہے آخر كك اس طرح ما نتا ہوں۔ جيسے كہ گويا وہ دونوں مخبليان ہي فران بين آسمان وزمين كى اور گذشنة و آيندہ كى خبري ہيں۔ خدا فرمانا ہے فيئے تبئيّانُ كُيِّ شَنَى مَينَ قرآن ہيں ہر جيز كا بيان ہے۔

دوسری مدین نیں فرمایا کہ خدانے آصف بن برخیا وزیر حضرت بیان علیہ السلام کی شان میں فرما یائیے کہ اسس شخص نے کہاجس کے پاس کناب کا کھے علم تھا کہ میں آپ کے لئے

تخت بلقیس لا تا ہوں فبل اس کے کراپ کی انگھ جھیکے۔ بھرامام نے ابنا وست مبارک لینے تخت بلقیس لا تا ہوں فبل اس کے کراپ کی انگھ جھیکے۔ بھرامام نے ابنا وست مبارک لینے

سببنہ حضیفت گنجیبز پررکھ کمر فرایا کہ خدا کی تسم مہار سے یاس تمام کناب کا علم ہے۔ بسندصیح صزت امام محمد باقرعلیا اسلام سے روابت کی سے کہ معاویر بن عمار نے اُن

معزت عداس أيت قال كفي بِاللهِ شَهِيْداً البَيْنِي وَبَهْنَاكُونُو مَنْ عِنْدَا هُ رِعلُهُ

الکیناک وریک سوره الرعد آیت ۴۲) بعنی اسے محمد (میری نبوت) کی گوا ہی کیلئے کہدو کم میرسے اور

تنہارسے ورمیان ایک توخدا کا فی ہے اور ایب وہ نتخص صب کے یاس کناب کا بورا پورا علم ہے امام نے فرما یا کر بیغمیر کے بعد وہ ہم بیں سے ہیں اور ہم سے بہتر ہیں۔ رابعنی وہ علیؓ

بصائر نبر بسندمعتبر سوابت كيسه كرابك شخص ني هام موسلى كاظم على السلام کی خدمت میں ومن کیا کہ آپ کتاب خدا کی کھرائیں تفسیریں کرتھے ہیں جن کو ہم نے کہی وسط سے نہیں سُنا سُبے حصزت نے فرہا یا کہ قرآن ووسروں سے پہلے ہمارسے یاس آیا اور قبل اس کے کہ اسس کی تفسیر ۔ دوہروں تک پہونچے ہم کومعلوم ہوئی لہٰذا ہم فرآن ہے حلال وحرام اور ناسخ وخسوخ كومباشنے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ کون سی آبیت سغر ہیں نازل ، دلی اور کون ی حضریں اور کون سی مات کونازل ہوئی اور کون سی دن میں اور کس سے بارے میں نازائم تی الطنطيم خلائي حانت اسكي زمين مين صاحب عقل ولكمت بين اورضق برخدا كيا كواه بين اور صرت باري وتوجل کے تول کے مطابات ہے جبیبا کہ وہ فرماتا ہے سَنگُنْٹُ شَهَادَ تَقَامُ وَ يُسْتُلُونَ بِينَ فَقْرِبِ ہم ان کی گوا ہی مکیس کے اور اُن سے بوچیا جائم گا سے مزن نے فرط یا کہ شہا دیت رگوا ہی، بهارسه سلتے بہت اورسوال اُن کے بلتے ہے جن میں ساری امنت داخل بہتے -للذابیہ وه علم ہے جس سے تم کو باخبر کر دیا اور تم پر حجت تمام کہ وی جو کچھے مجھ پر لازم تھی۔ تواگر قبول کرنے ہو توسٹ کر کرواور اگر ترک کرنے ہو تو خدا ہر جزیر گواہ ہے اس بیان میں کرخدا کی آیات و بتنات اور خدا کی کتاہے مراطین قرآن

مرجو سفى ك ين صرات المهاطهار بين-

علی بن ابرا ہمیم نے بسند معتبرا مام محمد با قرالسے سروابت کی ہے اسس آیت کی تھنہ إِنَ الَّذِينَ كُذَّ بُوا بِالْيِنَاصُمْ وَتُكُمُّ فِي الظُّلُمَاتِ مَنْ تَيْسَا اللَّهُ يُضَالِلُهُ وَمَنْ يَّشَأَرِ يَجْعَلُهُ عَلَى صِمَاطِ مُستَنقِيمِ وريسوره الانعام أيت ١٩ مِن كم ظامري لفظ کا ترجمہ بیہ ہے کہ جن لوگو ں نے ہماری آئیوں کی تکذیب کی وہ ایلے ہیرہے ہیں جوائیوں د <u>ختے نہیں بہیا کرئندنا جا ہئے تا کوئس</u>۔ فائدہ اٹھائیں ادر ایسے گو۔ ٹنر ہیں جو کارٹری کے ساتھ ٹو یا نہیں ہوتے ۔ کفرو انساست كى اليميون صرور والركروا برج بين بوندا كراه كزاد التباب اسكر كراه كروتيان يعنى جوالطاف اللي كالحق نبين ، س كواسكے حال رجي ورد نيا ہے اورجس كو جا ہمائے اسس كو را ہ را ست كى طرف بھر د نيا ہے ا ہمنے فرما یا کہ بیراً بیت اس جا عت کی شان میں نازل ہو ٹی ہے سیمفوں نے بیتوں کے وہم

کی مکذیب کی بہے اور و می لوگ بہرے اور گونگے ہیں - جبیبا کہ خدا فرما نا ہے کہ وہ

"ار بگیوں میں گھرسے ہوئے ہیں۔ جو شخص شیطان کی اولاد میں سے ہے وہ اوصیا کی تقیدین نہیں کرتا اور ان براییان نہیں لا یا یہی ہیں وہ جغیبی خدا گراہ کرتا ہے اور جو شخص کہ تر دم کی اولاد میں سے ہے اور شبطان اس کے نطفہ میں سنزیج نہیں موا کہے اور وہ انہیا کے او صیا پر ایمان لا یا ہے اور راہ مستنجم پر ہے۔
مرا کہے اور وہ انہیا کے اوصیا پر ایمان لا یا ہے اور راہ مستنجم پر ہے۔
داوی کہنا ہے کہ کی نے صفرت سے مراد تمام اوصیا رکی کلزیب کیے له
کر اُن اُن اُن ابر اہم نے اس ایت والی اُن می ھوٹ کا ایت نا خوا ایس سے مراد تمام اوصیا رکی کلزیب کیے له
ایسا اور ایمان ابر اہم نے اس ایت والی اُن می ھوٹ ایسان کی ہے کہ مراد آیات سے صفرت
ایمان اور آئمہ معصوبین صوات اللہ علیم ہیں اور اسس پر صفرت علی کا یہ قول دلیل
امیرالمومنین اور آئمہ معصوبین صوات اللہ علیم ہیں اور اسس پر صفرت علی کا یہ قول دلیل

ا مولف فرمات بین که کذیب آیات کی تا ویل او صیار کی کذیب کے ساتھ کرنے کی و و رجبیں ہیں۔ اقدل یہ کدمراوا یات سے ظلمت و جلالت اللی کی شانبال ہیں جبیا کہ اس کے بعد بیان ہوں گی ۔ دو مرسے یہ کہ دہ آبتیں مراد ہوں گی جوائد کی شان مین قرآن میں وارد ہوئی ہیں ان کی تکذیب شہرے ۔ ۱۱

www.kitabmart.in

اَ بِهِنَا آبِ مِنْ مِعْتِرِ صِرْتِ المام موسى كاظم عليه السلام سے اس آيت والے بِأَنْكُ مِنَا اَلَّهُ مِنْ الله كَا نَتْ تَنَا يَنْهِيدُ مُ سُلَّهُ مُدْ بِالْبَيْنَاتِ كَى تفسير مِن منقول ہے كم بَيْناتِ سے مراد الممَه

عليهم السلام بين

دوسرول کا ذکر درج کوور

سی در پینسوخ مہنیں ہوتا۔ ان حصرات نے فرمایا کہ مراویہ ہے کہ خیا ہے اميرٌسورهٔ فانخه مين جوام الكناب سب مذكور بين جو حكيم و دا نا بين - اور بير ام لاحفزت اميرندا وولابت ومنابعت مين صراط متنتيم لين بيناني منقول ہے كہ صزبت ر مناعلیہ السلام سے لوگوں نے بوجیا کہ ام الکتاب میں کس جگہ حصرت علی بن بطالہ كاذكر مواسب فرمايا إهديتا الصحاط أنست تقايم مين كيو كمه على عليه السلام صراط اورر وزغد برکی و عامیں وار دہموا کہے کہ میں شہاوت و ننا موں کہ علی علیہ السلام بدایت کرنے واسلے امام ہیں اور مومنوں کے امیر ہیں جن کا ذکر خدانے اپنی کنار جُ يِين فرما يَاسُبِ لَو إِنَّهُ فِي الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ خَكِيمٌ وَ مسس بیان میں کرتمام بندوں میں اور آل ابراہیم میں برگزیرہ المہ مصومین علیهم السلام ہیں اور اسس میں جیداً بنیں ہیں۔ اول بن تعالى فرما استِ لَعَدَا وُكُنَّا الْكِتْبِ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِمَادِ مَا ا فَهِنْهُ مُ ظَالِمٌ لِنَفْسِهُ وَمِنْهُ فُرَّمُ قُتَصِلٌ وَمِنْهُ فُرْسَابِنَ بِالْخَيْرَاتِ بِاذْنِ اللَّهِ ذٰ لِكَ هُوَ الْفَضُلُ الْكَبِيُ يُحِ جَنَّاتُ عَلَيْ نِ تَبِيلٌ خَلُونَهَا الزيَّاسوره فاطرع والَّيت يَهَا لِعِن م نے کتاب میراث میں دی جوفران سے باقد بیت یامطان خدا کی کتابیں الکسین بن احْسُطَافَیْنَامِنْ عِبَادِ نَا اور وہ لوگ جن کوہم نے ابنے بندوں میں سے برگزیرہ کیائے بنوں نے کہا کہ بر گزید وحصرات بیغمیران خدا ہیں۔ اور بعصوں نے کہا کہ حصرت رسول خدا کی امن کے علماء میں - اس کے بعد بہت سی مدینیں مذکور موں گی جن سے معلوم مِوكًا كه برحصرات محضوص المبسبتُ مِن فَينتُهُمْ خَطَالِحٌ لِنَفْسِيلَةٌ تُوان مِن سے بعض إ تبدم تفنی رحمه الله اورمفسروں کی ایک جاعت نے کہا ہے کہ بیر صنم برراجع ہے۔ عبادی مانب . یعنی بهارسے بندوں میں بعض ایسنے نفسوں پر ظلمہ کرستے واسہے ہیں اود تعِمنوں نے کہا ہے کہ داجع کے برگزیدہ لوگوں کی طرف · وَ مِنْهُوَ مُنْفَتَ صِلاَ بعنی اُن سے بعض میاند روہیں. وَمِنْهُ مُوسَابِقٌ إِمَا لَحَنَيْرٌ اتِ بِأَذْنِ اللَّهِ اور ان ہیں سسے بعض میکبوں کی طرف خداکی توفیق سے سبقت کرنے والے ہیں۔ ڈیلک ھُوَالْفَضَّلُ کَبِیْنُ اور یہ بڑی ففنیلت ہے مفسروں نے ان بینوں فرقوں کے بارسے میں اختلاف

کیا ہے جن کا ذکر آیت میں ہوا ہے بعض کہتے ہیں وہ سب نجات یا ہیں گئے۔ بعض کا قرل ہے کہ جو ظالم ہیں وہ عذاب اللی سے نبات مذیا میں گے۔ جنا بخہ قت وہ نے کہا ہے کہ ظالم الصحاب مشمر میں سے ہے اور مقتصد اصحاب میمند میں سے ہیں اور سابق مقر میں میں سے ہیں۔ جنّاتُ عَدُنِ مِیّدہ خُلُوٰ مَهَا عدن کی جنّبیں ان کے قیام کی عِلْم بين عِن مِن وه وا خل موسكم مفسرول نے اس بين اختلاف كيائے كريك خُلُونَهَا كى صمیر فاعل کس چیز کی طرف راجع ہے بعض نے کہائے کہ نینوں کی طرف راجع ہے اور یه بمیزن فرنفے بہشت میں داخل ہوں گے اور بعضوں نے کہا ان برگزیدہ لوگوں کی طرف راجع بہے جن کے بارسے میں فروا یا ہے آتی بن اصطفیننا ض عباد ما اور معن کا قِ ل سَبِے کہ مفتضدا درسابی کی طرنب راجع ہے ظالم اسس میں دا خل نہیں ہے کیونکہ وہ حدیثیں امس کا ثبوت ہیں جو اس بارہے میں وار و ہوئی ہیں جنا نچے معانی الاخبار بیں محفزت صادني عليه السلام سيمنقول ہے كہ ظالم ہمينثہ ابینے سخداً مشات نفس كى يېرى كرنا ہے اور مقتصد اپنے ول میں غور و فكر كرنا رہتا ہے بینی ایسے عفاید كی صحت كى كوشش مين لگار سائے يا بيضا صلاح نفس مين سول رسائے باعبادت من وراغرا من ديوى ين محاسكے مين نظردين ہوتاہے۔ اورسابن الخرات ابنے پرور دگار کے گرد مجرتاہے اور اپنی مَرَا ودں اور ثمناؤں سے خالی الذہن ہو کر ابینے پروردگار کی رضا مندی کے سواكوني توعن نهيس ركهتا .

ایضاً تبصرت امام محمد با قر علبه السلام سے بسندمعتبر دوایت کی ہے کہ حصرت رسول خُرام کی ذرتبت طاہرہ میں سے ظالم وہ ہے جوحی امام کو نہیں جانتا اور مقتصد وہ ہے جوامام کی امامت کااعتقا و رکھتا ہے۔ اور اس کے حق کو جانبا ہے۔ اور اِل

الخيرات خودا مأمهك

معتموں کے آخر میں مفرت معادی علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ مفرت نے اس معتموں کے آخر میں فرما یا کہ ان بی سے سب بخشے جائیں گے جنات عدان ید خلفا بعنی سابق و مفتقد عدن کی مبلنوں میں داخل ہوں گئے۔ بینی سابق و مفتقد عدن کی مبلنوں میں داخل ہوں گئے۔

ایفناً بندمعبتر حصرت امام محد با قرعلیہ السلام سے روابت کی ہے کہ لوگوں نے حضرت سے اس آیت کی تفنیبر در بافت کی مصرت نے فرط با کہ یہ ہم اہلیبیٹ کی آئیں

نازل ہوئی کے ابو حمزہ تمالی کہتے ہیں کہ میں نے بوچھالینے نفس پر ظلم کرنے والا ا ب میں سے کون کے فرما با کہ مہما ہلبیت میں سے و ہ سے بعنی در تبت اُرسول ڈیا میں سے جس کا گناہ اور تواب برا بر ہو گا تو وہ اپنی زان پر طلمہ کرنے والا تھہرا ک خدا کی عیادت میں کمی کی بیں نے یو جھامفنفند آب میں سے کون ہے فرمایا وہ ہے حو نشرت اورامید کی حالت میں یا غلبہ اہل باطل کے عالم میں عبادت خدا کرنا ہے بہان کک کہ منعین موت اسس کو آئے۔ ہیں نے پوچھا سابن بالحیرات آپ بیں سے كون كے فرما يا و ہ ہے جوخدا كے سبد مصے را سنذ بر جلنے كا لوگوں كوچكم كر ما نیکیوں اور عیا دن کی مدابت کر ناہیے اور براٹیوں اور گنا ہوں سے منع کر ناہے اور گرا ہ کرنے والوں کا مدد گار نہیں ہو تاا ورخیا نت کرنے والوں کی طرف سے کسی برعفیته نہیں کر نا اور فاسقوں کے حکم پر را منی نہیں ہونا مگر وہ جس کو ا پنی ذات اور دبن کیے بارے میں خوف ہوا در اس کے سابھ البیسے مد د گار نہ ہوں ج ناسفوں کی مخالفت کریں اسس لیئے وہ نفنہ کے طور پر اُن سے میل جول رکھنائیے اور على بن ابرارسيم في كها سب كه الذبن اصطفيناً سعمراد المرة عليهم السلام بين ور نظالم کنفسه آل محد سے المُه اطہار کے علاوہ وہ لوگ ہیں جو حق امام سے انکار کرتے ہیں لیکن امام کی امامت کا اقرار کرتھے ہیں اور سابق سجیرات سے مراو امام ہیں۔ ا در کتاب استجاج میں روایت کی ہے کہ ابو بصر نے حضرت صارق سے سوال کیا کہ اس آبت کی تفسیر بہان فرمائیے پھٹرت نے فرمایا کہ تم کیا کہنے ہوا اوبصہ نے کہا کہ ئیں کہنا ہوں کہ یہ بنی فاطمہ سیے مخصوص ہے بھٹرت نے فرمایا کہ جو شخص توار کھینے ا در لوگوں کو اپنی طرف ا ور ضلالت وگمرا ہی کی طرف دعوت دے اور ناسخ دعوائے ت کرسے بنوا ہ وہ بنی فاطمہ سے ہویا اُن کے علاد ہ دو مروں بیں سے ہواکسی آبت میں داخل نہیں سہے۔ ابو بھیرنے پوچھا بھر کون اسس آبت میں داخل کہے فرایا که ظالم ابینےنفس بروہ ہے جو لوگوں کو بجائے ہدایت کے گرا ہی کی طرف <del>ال</del>ے اورمقنصد بلم أبلبيت ميں سے وہ ہے كہ حق امام كو پيجانے اور سابق بالحيزات اور حفزت صادق مسے الذین اصطفینا کے بارے میں روایت سے کہ وہ

آل محد ہیں اور سابق بحیرات ا مام ہے اور صن با فر علیہ السلام ہے روایت ہے۔
کر بہ آیت ہماری شان میں نازل ہوئی ہے اور سابق بخیرات امام ہے اور سابق بخیرات امام ہے اور سابق بخیرات امام ہے اور بری سنے فرزندان علی و فاطمہ صلا قالتہ علیہ خان میں نازل ہوئی ہے۔
بہ آیت فرزندان علی و فاطمہ صلا قالتہ علیہ کی شان میں نازل ہوئی ہے۔
کشف الغمر میں ولائل جمیری سے دوایت کی ہے کہ ابوہا شم معفری نے کہا کہ میں نے صفرت امام صن عسکری علیہ السلام سے اسس آیت کی تفییر و دیا فت کی آب نے فرا یا کہ بینوں فرفے آل محکم میں اور اپنے نفس برطلم کرنے والا زطالم لنفسہ ) فرا یا کہ بینوں فرفے آل محکم میں اور اپنے نفس برطلم کرنے والا زطالم لنفسہ ) دہ ہے کہ امام کا قراد یہ کرسے ابو ہا شم کہنے ہیں کہ بیشنگر مبری آ کھوں سے آنسو

دہ ہے کہ امام کا قرار نہ کرے ابو ہاسم ہے ہیں کہ پیشٹنگر مبری اسوالسو عاری ہوگئے اور میرسے دل میں گذرا کہ یہ کون سی بزرگ ہے جہ خداسنے آل محمد کو عطا فرمانی سے۔ امام باعجازمیرے دل کی بات سمجھ گئے اور میری طرف د کچھ کرفرایا

کہ امرا است مبند نزا در رتبہ امام اس سے بزرگ ترہے ہو کی طبت و شان محرا کے ہائے۔ میں تمہارے دل میں گذرا ۔ لہٰذا خدا کی حمر کر د کہ تم کو اُن سے منسک فرار دیا ا ور

یں مہادسے دل ہیں قدرا۔ ہدا مدائی حمر کرد کہم کو ان سے مسلک فرانہ دیا اور ان کی امامت کا مضفد کیا ہے۔ قیامت کے روز اہنی کے سائھ تم کو طلب کریں گے

حب و قت که ہرگر دہ کو ان کے مفتدا کے سائفر بلائیں گے لہٰذاا ہے اُلومِ اسْم خوتش میں تیزید میں میں اور ان کے مفتدا کے سائفر بلائیں گے لہٰذاا ہے اُلومِ اسْم خوتش

مہم ابیان میں ابرور داسے روایت کی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول خُوا ملع سے اس آبیت کی تفسیر میں سُنا آب فر مانے گئے کہ سابان بیساب داخل بہشت ہوگا اور مقتصد کا آسان صاب کیا جائے گا اور اپنے نفس پرظلم کر نیوائے کوطویل مدت تک مقام صاب میں روکیس گے پھروہ وا خل بہشت ہوگا الغرض یہی لوگ ہیں جرکہیں گئے آگے مُلُہ یِلْنِے الّٰہِ یُ آذِھَبَ عَنَا الْعَذَنَ دِئِلِ سورہ فاطرابیا یہ بعنی تمام تعریفیں اُس خدا کے لئے زیبا ہیں حس نے ہم سے آخریت کا خوف ور نج دور

کر دیا اور محفرت امام محمد با فرعلیه السالام سے روابیٹ کی ہے کہ ایسے نفس برطام کرنے دالا دہ ہے جو بیک اور بڑے اور ناشائستہ دونوں طرح کے اعمال بجالانا کرنے دالا دہ ہے جو بیک اور بڑے اور ناشائستہ دونوں طرح کے اعمال بجالانا

یسے اور مقنصدوہ ہے جوعیا دہت میں بڑی کومشش کرنا ہے اور سابی بجبرات علی وجس وحمین علیہم اسلام ہیں اور آل محرم میں سے وہ لوگ مراد ہیں جو شہبد ہوں۔

ستیداین طاؤس نے کتاب سعدالسعو دہیں محدین عیاس کی تفسیر سے روایت كى بهاور صاحب ناويل الآيات الباهره نه بحى انهى كير خدست إبي اسحان ببیں سے روابت کی ہے وہ کہنے ہیں کہ ئیں جج کو گیا اور محد میں علی علیہ السلام بینی محدین حنفیہ سے ملا فات کی *اور* ان سے اس آیت کی نفسیر دریا فت کی انفوں نے فرمایا کہ تہاری فوم اس آیت کی تفسیر میں کیا کہنی ہے د قوم سے آپ کی مرا و اہل کو فہ ہیں ہیں نے کہا وہ کئتے ہیں کہ اسس سے مرا وشیعہ ہیں حضرت نے فرمایا جبکہ وہ اہل ہوشت ہے ہیں تو کیوں ڈرنے ہیں - ئیں نے عرصٰ کی ۔ ئیں آب پر فدا ہوں آپ کیا فرمانے ہیں۔ فنرما یا کہ اے ابواسحاق بیمخصوص ہم اہلیبت سے شہر۔ لیکن سابق بجبرات علی بن ا بی طالب علیهالسلام اورحس وحسین علیهمالسلام میں اور سم میں سے ہرا مام جو ہوگا تعض نسخوں میں ہے کہ اُس کے بعد فرما یا کہ نہم میں سلے مرشہ یہ بھی ہے اور مفنضد وہ ہے جو د نوں کوروزہ رکھنا ہے اور رانوں کوعبادت میں قیام کرتا ہے۔ اور اینے نفس برظالم دخلالم لنفسه) توبه كرسف والول محين بين نازل ہوائيے أوربعض روا بنول میں ہو تمام لوگواں کے لئے ہے اور وہ بخنتے ہوئے بیان کئے گئے ہیں تواہد الو اسحاق خدا وند که بم مارسے سبب سے تمھارسے عیبوں اور گنا ہوں کوزائل کہ نا ہے اور ہماری وجہ سے تھاری گرونوں سے ذلت وخواری کی رسب بان کھولنا ہے اور ہمارے سبب سے تھارے گنا ہوں کو بخٹ ناہے یا تھارے فرمنوں کو ا دا کرتا ہے اور ہمارے ذریعہ سے خلافت وا مامت کا افتیاح کرتا ہے۔ اور ہمیں برامس کوختم کرناہے تم برنہیں اور اصحاب کہف کے مانندیم بی تھارے غاراور بناہ کی میگہ ہیں اورکشتی نوح کی طرح ہم ہی تمہاری کشتی نجان ہیں۔ اور ہم ہی باب طبہ بنی اسرائل کے مثل تمہارے باپ حطہ ہیں۔ تَیدَّنے فرمایا کہ محدین العیاش نے اس آیت کی تا دیل میں بیس طریقوں سے مقورٌ ی سی کمی وزیاد تی کے ساتھ روابت کی ہے اور فرات بن ابر اہیم نے بھی مفود ہے سے فرق کے سابھ کتاب تاویل الایات البا ہرہ میں محمد بن عیاش کی تفتیرسے روایت ب ندمعتبرسور ، بن کلیب سے روایت کی ہے کہ حصرت امام محمد با فرعلیہ ال مام

سے میں نے اس آیت کی تفسیر دریانت کی حضرت نے فرط یا کہ ظالم کنفیہ وہ ہے جو امام کو نہا تاہم امام کو نہ بچانے ہیں نے عوض کی بچر مقتصد کون ہے فرط یا وہ اسے بیں نے کہا بچر آپ کے میں نے کہا بچر آپ کے میں نے کہا بچر آپ کے من بی بیرات کون سے فرط یا وہ امام سے کیے اور ان کے فرضے سند جو ب کے لئے کیا ہے فرط یا ان کے گنا ہ بھارے در ان کے فرضے اور ان کے دروہم ان کے باب حط ہیں اور ان کے گناہ ہمارے سبب سے بخشے جائیں گے۔ اور ہم ان کے باب حط ہیں اور ان کے گناہ ہمارے سبب سے بخشے جائیں گے۔

ساہ مؤلف فرطنے ہیں کہ ان احادیث کا حاصل دو وجہوں ہیں سے ایک ہوسکتی ہے اقبل یہ کرفیمری المبیت کی طرف راجع ہیں ا در آنخفزت کی تمام فرتبت طاہرہ ہوگی اور ظالم و فاستی سب انہی میں وہ میں سے ہوں مقتصد ان کے بیکو کا راور سابق بخیرات امام ہو۔ اسس بناء پر اس تقسیم میں وہ داخل بنیں ہرگا چسنے ناحق و موائے امامت کیا یا دو سر سے طریقہ سے اس کے عقائد درست منہ ہوں و دو سری دجر یہ کہ ظالم دہ ہے جس کے عقائد ورست منہ ہوں اور ایما ن کے خلاف کوئی فعل اس سے صادر نہ ہوا ہو لہذا صغیر یہ خلون ہا راجع ہوگی منعتصد اور دبھیم حاشیہ صفح آئد ہیں ،

الیناً بطرسی نے کہا ہے کوجس جاعت کے افراد کو خدانے برگزیدہ فرما باہے واجب ہے کہ وہ لوگ نمام گنا ہوں اور جیبوں سے مطہر و معصوم ہوں ۔ کیونکہ خدا ایسے لوگوں کے سواکسی اختیار نہیں کرتا اور نہیں چنتا جن کا ظاہر بھی مثل باطن کے طاہر ہو اور اور عصمت اصطفینا کی بناء پر اسس سے محضوس ہوگی جوآل ابراہیم میں سے ہو۔ اور آل عران خواہ بینیمبر موبا امام ہو۔ کوئی گئے بینی چنداولا دواطفال ہیں تعفیقاً مِنْ آبَدُنِ ان میں سے بعض سے بینی ایک دومرے ان میں سے بین کیونکی دومرے کی نسل سے ہیں کیونکہ وہ ذریت آدم ہیں بھر نوش کی در تیت ہیں بھر ابرا ہیم کی ور تبت میں بیر ابرا ہیم کی ور تبت میں رہا کہ وہ وگ جن کو میں۔ چنا پیر جناب صادی ملیونل میں منقول ہے آپ نے فرمایا کہ وہ وگ جن کو خدا سے ہیں۔ خدا میں موا کلام طرسی ہوں کی نسل سے ہیں۔ خدا میں موا کلام طرسی ہوں کی نسل سے ہیں۔ خدا میں موا کلام طرسی ہوں کو میں ہوا کلام طرسی ہوں کو میں ہوا کلام طرسی ہوں کو میں ہوا کلام طرسی ہوں کو میں ہوں کو میاں کو میں ہوں کو کو میں ہوں کو کو میں ہوں کو میں ہوں

بقیہ حاسنیدگذشہ سابی بالخیرات کی جانب اسسے ظالم مراد نہیں ہوسکی اور آیت کے ظاہری اور باطنی اعتبارسے بیم دونوں مراد ہوں گے اور اصطفینا سے یہ مراد ہوگی کہ حقیقا لئے نے اس باطنی اعتبارسے بیم دونوں مراد ہوں گے اور اصطفینا سے یہ مراد ہوگی کہ حقیقا لئے نے اس باک ذریت کو اس طرح برگزیرہ کیا ہے کانیں اوصبااور انمہ کو قرار دیا ہے اور ان میں سے ہرا کیک کو ملم کی سے عطافر مایا ہے اور یہ منزف اولاد میں سے ہرا کیک کو ملم کی نے عطافر مایا ہے اور یہ منزف اولاد میں سے ہرا کیک کے لئے ہو سکتا ہے اگر وہ اسس کو منا تھ نہ کریں ۱۲۰

144

علی بن ابرا ہمیم نے تفسیر میں بیان کیا ہے کہ امام موسیٰ کا ظمر علیہ السلام نے فرما ا كريرأيت اس طرح مازل بو في سب وال ابراهيد وال عدلان وال معمد على العالمدين والمحرصلي الترنيليه وآله وسلم كوفران سے خارج كر ديا ہئے۔ بننخ طوسی تنے مجالس میں بب ندمینزا برا مہم کن عبدالصد سے روابت کی ہے وہ کھنتے ہیں کہ میں نے مھزنت صادق کو اسس آیات کو اس طرح پڑھننے ہوئے سُنا ان الله اصطفیٰ ادم و نوگاوال ابراهیم وال عمران وال عدد ع العالمدين ليكن آل محدكو فرأن سے كال ويا مصزت سنے فرما ياكه برأيت اسى طرح نازل ہوتی ہے۔ کتاب تاویں الایات میں امام محمد یا فرٹسے روایت کی ہے کہ رسول خدانے فرما باکہ دائتے ہوا ن لوگوں بر کم حبب آل ابر المبیم و آل عمران کو یا د کرنے ہیں خومتش ہونتے ہیں اور حیب آل محدّ کو یاد کرنے ہیں تو ان کیے قلوب مکدر ہوجانے ہیں ا سی خدا کی نسمہ ہے جس کے نبعنہ ندر ت ہیں محمد کی جان ہے۔ اگران میں سے کسی نے تنریغمیردں کمے مثل عمل کیا ہو گا تو خدا اس کے عمل کو قبول مذکرے گا اگر اس کے نام ممل مس میری اورعلی بن ابیطا دب کی محبت و لایت نه بور. ایضاً۔ ابن عباس سے روابت کی ہے کہ میں حضرت امیرالمومنین کی نمدمت میں حاصر ہمواا ورعرصن کی یا ابا الحسن مجھ کو اس وستین سے آگاہ فرمائیے جرآب کوحیزت رسول الناخے خرابی ہے جناب امیر نے حزمایا کہ بیٹیک خدانے تنہار سے لئے دیری ت کو انتخاب کیاا در تمہارے ملے اسس کولیٹند فنر مایا اور تم پر اپنی لعمت تمام کی كبونكم نم اس كے سب سے زیادہ مسنحق اور اہل تھتے اور بیشک خدانے اپنے ہمر و وی کی کم وہ مجرسے و صبت فرمائیں نوصزت نے مجرسے فرمایا کہ اسے علی میری بیت یا در کھومیرے امان کی رعابیت کرنا۔میرے عہد کو وفا کرنامیرے وعدں لولورا کرنامیری سنّت کو زندہ رکھنا اور لوگوں کو میرسے دین کی طرف دعوت دینا كبوبكه خدا دنيه نعالي نفيح كوبرگزيده كها ادريسند كها نو مجهه ايين بهاني موسيًا كي دعایا وآگئی اور سے دماکی کہ خدا و ندا میرے واسطے میرے اہلے ایک زیر قرار وسي جس طرح جناب موسائ كے لئے بارون كو وزېر قرار دبا بھا تو ندا ہے مجھے دحی فرمانی کم علیٰ کوئیں نے تمہارا وزیراور مدد گار اور تنہار سے بعد تمہارا نلینہ

و مانشین قرار دیا اسے علی تم اما مان مدایت بی سے ہوا ور تنہاری اولا دیس سے میں تنہاری طرح امام ہیں تواسے علی تم اوگ بدایت و تفتوی کی طرف لوگوں کو کیسنج لانے والیے ہو۔اور تم لوگ اسس کا اسلانے والیے ہو۔اور تم لوگ اسس کا تنہ اور شاخیں ہوجو شخص اس درخت کو بکر شاہے گا بشک تجات بائے گا ،اور جوشخص اس سے دوگر دانی کرے گا وہ ہلاک ہوگا اور چہتے گئے والے اور آم اور موجون کی وہ ہلاک ہوگا اور چہتے گار وی ہے اور تمہاری امات کا اقرار فرص کی محبت اور تم وہ جاعت ہوجن کا ذکر اور وصف اپنے بندوں کے کا اقرار فرص کیا ہے اور تم وہ جاعت ہوجن کا ذکر اور وصف اپنے بندوں کے لئے خدا نے اپنی کتاب میں کیا ہے اور فرما یا سے اق الله اصطفی اوم و فوجاً و الله خدا میں اسلامی اسلامی اور آل ایس اسلامی اور آل ایس المان کی ہوایت اور آل میں المان کی ہوایت المان سے۔

عیاشی نے صرف ادام محمد باقر علیہ السلام سے ان اللہ اصطفی ادم فاذی یہ اللہ اللہ میں میں موریت اور حضامان بعض کی نفیر میں روایت کی ہے کہ صرف کے در اللہ خرا یا کہ ہم اُسی ذریت اور عرب ند و بھر روایت کی ہے کہ رسول خدا نے فرا یا کہ روح راحت . نصرت . اسانی اور نو بھر کی اور خوشنودی اور و شمنوں پر غلیما ور خدا و رسول کا فرب و محبت اس کے واسط ہے جو علی کو و وست رکھے اور اُن کی میں کہ میری پیروی کر ایک ہے جو بیرو ہیں اور ہو شخص میری پیروی کرتا ہے وہ مجھ سے ہے میر ہے میر اُن کے حق بین آبول کرے اُن کی مثال جا ری ہے جیسا کہ ابرا ہم میری پیروی کی تو وہ یقینا مجھ سے ہے کیونکو ابرا ہم میری پیروی کی تو وہ یقینا مجھ سے ہے کیونکو ابرا ہم میری پیروی کی تو وہ یقینا مجھ سے ہے کیونکو ابرا ہم میری پیروی کی تو وہ یقینا مجھ سے ہے کیونکو ابرا ہم میری پیروی کی تو وہ یقینا مجھ سے ہے کیونکو ابرا ہم میری پیروی کی تو وہ یقینا مجھ سے ہے کیونکو ابرا ہم میری پیروی کی تو وہ یقینا مجھ سے ہے کیونکو ابرا ہم میری پیروی کی تو وہ یقینا مجھ سے ہے کیونکو ابرا ہم میری پیروی کی تو وہ یقینا مجھ سے ہے کیونکو ابرا ہم میری پیروی کی تو وہ یقینا مجھ سے ہے کیونکو ابرا ہم میری پیروی کی تو وہ یقینا مجھ سے ہے کیونکو ابرا ہم میری پیروی کی تو وہ یقینا مجھ سے ہم کیونکو ابرا ہم کی تو وہ یقینا میں اُن کے وہ میری سنت ہے اور اُن کی شند ہے اور اُن کی شند ہے اور اُن کی شند ہے وہ وہ میں اُن سے اور میں اُن سے اور میں اور میں اُن سے اور میں اور میں بات کی تصدیق فران اور اس کی شند ہے اور اُن کی شند ہوں اور میں اُن سے اُن کی سند ہے اور اُن کی شند ہے اُن کی شند ہے اور اُن کی شند ہے اور اُن کی شند ہے اُن کی شند ہے اور اُن کی شند ہے اور اُن کی سند ہے اُن

مبرسے پرور دگارعا لم کا برار ثنا دیئے جو اسس نے فرما یا ہے ذی یہ بعضها من

ا بن بطر ان نے کتاب عمدہ میں تفسیر تعلبی سے ابی وائل سے روایت کی ہے۔ وہ كينے ہيں كرئيں كے عبرا لتربن مسود كے مصحف ميں ان الله اصطفیٰ 'ا دم و نوحًا و

ال ابراه بعروال عمل على العالمين يرصاب -

"بيسرى اين - الْحَمْدُ يَلْهِ وَسَلاَ مُرْعَلَى عِبَادِمُ الَّذِينَ اصْطَفَى بِعِي حَرَضَا عا لمین کے کیئے ہے اور خداکی سلامتی اس کے ان بندوں پرجن کو اکس نے برگزیدہ كياسي على بن ابرا مبم سنے كها كه برگزيده بندسي آل محد صلى الته عليه و اله وسلم بي سو على أبت و دَبُّنا أِنْ أَسْكُنْتُ مِنْ ذُيِّ يَبِينَ رَبِّ أَيكَ اللَّهِ مِنْ أَبْنِ مَنْ أَبِّن یہ اسٹ وفٹ کا ذکر ہے حیب کرجھ زنت ابرا ہیج سنے جناب اسلعبل اور ان کی ما دیہ گرامی حصزت باجرة كوخدا كم حكم سے مكم معظم كے نز ديك تعبور انفا تو خداسے وعاكى تفي کہانے ہمارسے برور د گار بنشک میں نے اپنی بعین در تیت اور اولا د کو ساکن کر دیا بِوَادٍ عَيْدِ ذِي زَيْ إِس وا دى مِن جِهِال كھينى باٹرى نہيں ہونى اور بزوہ زمين زراعت کے قابل ہے اس کئے کہ پھر لی سے ۔ عِنْدَ بَنْدِنْ الْمُعَدَّمِ نیرسے گھر کے نز دیک جو ہمیشہ سے قابل احتزام واگرام ہے دَیَّبَنَا لِلْیَقِیْمُواالصَّلَاقَ اسے ہارہے ير درد كار ما كروه نماز كو قائم كريل. فَاجْلِعَلْ أَفْتِكَ فَيْ النَّاسِ تَهْدِي إِلَيْهِ هُ- للذا کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف بھیر دیے کہ شوق وعبت کے سابھ ان کی مانب

سبقت كريس يا ان كيمنتان أور دوست موس. وَادْنُ فَهُوْ مِنْ المُعَرَاتِ اور ان كو بھیلوں كى روزى عطا فرط لَعَلَهُ مُرَيَّشْكُوُّدُنَ ٥ تَاكَه وہ ان نعمتوں پر نیراسٹ كمه عیاشی اور ابن مثہراً مشوب نے حصرت ا مام محمد با فرعلیالسلام سے روایت کی ہے

لم ہم اُنس عزت کا بفیہ ہیں ۔ اور تفسیر فرات بن ابرامیم میں ابن عباس سے روایت كى بے كررسول فدائنے فرمایا كرافئدة من الناس سے المارسے شيموں كے ول مرا دبیں جر ہماری محبت میں سبقت کرنے اور منوجہ ہونے ہیں اور و دسری سند كے سائع حصرت امام محد بافر عليه السلام سے روايت ہے كه خدا وند عالم سنے فر ما با

فاجعل افنكاة من الناس نهوى المهمد كى ضمير ذريت كى ما نب راجع سي كونك البدنهين فرما إس جبس مص صمير خانه كعبه كى طرف مونى لبذاتم بركمان كرت موكم خدانے تم پر سختروں کی طرف آنا اور اسس بر با کھر ملنا داجب کیاہے اور سماری مرن تزبه ببونا أورتهم كيصصائل دريافت كرناا دربهم المبسط كيص محبت كرنا واحب نبين ا بے۔ ندا کی قلم تم پر خدا نے ہارسے دین کے سواکسی اور دین کی بردی واجب

يا نحوي آيت: وإِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيْمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُولُ وَ هَٰذَا لَنَّبِيُّ وَالَّذِينَ

'احَنُوُا وَاللَّهُ وَ إِنَّ الْهُوُّ مِنِينٌ مِنْ إِنِّ إِنِّابِ ابِرامِيم كَي مِا نب مُسوب بوني كَي سبست زیا ده منتخق وه جماعت ہے جوانکی ہیروی کرنی سیسے ادر بیر سنجیبراور وہ لوگ جو اس

یغمیر مرایمان لاستے میں -اورخدا مؤمنین کا والی اور مدد گارہے۔

کا فی میں بندمنتبر حصرت امام محمد با فرعلیہ السلام سے روابت کی ہے کہ مراد ان ہوگوں سے جوا پمان لائتے ہیں ایمہ علیجم ایسام اور ان کی بیروی کرنے والے ہن مجمع البیان میں غمر بن بزیرسے روایت کی کے کہ حفزت صادف تلبہم السلام نے فرایا

كراسة عمرين بزيدتم لوگ آل محد ميسي بوغرين بزيدن كها كم بمنود ؟ المام ني ٹین مرتبہ فرمایا کہ بل خدا کی قسم خو دتم لوگ بھر حصرت نے میری جانگ نظر کی اُ ور

مين نے حدرت کو ديکھا بھر حضرت نے خرط يا اسے عمر حن تعاليف سفے اپني کتاب ميں فرط يا

تَهِيمُ أَيِنَ إِنَّ أَنْكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِينَ مِنْ ذُيِّرَةً لِهِ ادَمَ وَمِنْ وَمِنْ مَعَلْنَا مَعَ نُونِ خُ وَمِنْ ذُرًّا يَهِ إِبْرَاهِ يُعَوَو إِسُرَآلِيُكُ وَمِثَنَ هَدَيْنَا وَ اجْتَنْبَيْنَا ۚ إِذَ اتُّنَّكَىٰ عَلَيْهِ عِزَّا يَا تُالرَّحُلِنِ خَرُّ وَاسْجُهُ الْق مُبِكِتًا - ربّ ع ، آب<del>ثُ</del> سوره مربم ، حس كا ظاہرى ترجمہ بوسسے كروہ الببى جماعت ہيں جن پر ندانے انام فرطا ایکے وہ پینبروں میں سے ہیں آدم کی اولادسے اور اسس جاعت سے جن کو ہم نے نوخ کی کشتی میں سوار کیا ،اور ابراہیم واسرا کیل دیسی میقوم کی ذرتیت میں سے اور اس جماعت سے جن کی ہم نے مدابت کی اور جن کو نمتخب کیا

یہ وہ لوگ ہیں کہ حبب ان کے سامنے خدا کی آیتیں کڑھی جاتئے ہیں تو وہ رونے ہوئے

سجدہ میں گریٹر نئے ہیں۔ رین معتہ محص مالہ

بندمعتر محدین العباسش نے حصرت موسی بن جعز علیال امت و ایت کی ہے کہ لوگوں نے انہی حضرت ہے اس آیت کی تفسیر دریا فت کی فرایا ہم دریت ابراہیم ہیں ہودی ہے اس آیت کی تفسیر دریا فت کی فرایا ہم دریت ابراہیم ہیں ہودی ہیں ہوری ہے اور ہم خدا کے برگزیدہ ہیں اور اسس قول خدا مدن ہدینا د اجتبینا ہے خدا کی تسم ہمارے شیعہ مراد ہیں جن کی خدا ہے ہماری مجمارے دیں محدا ہوران کو ہمارے دیں کے لئے اختیار فرایا ہے تو وہ لوگ ہمارے دیں پر زندہ دہتے ہیں اور مرتزیر خدا نے ان تعرب کے ساعت بیب اور مرتزیری خدا نے ان تعرب کے ساعت بعبا کہ فرایا ان کے دا تا تعلی علیہم ایات الد حمل الله

سالوي أيت المولَقِيدِ اخْتَدْ نَاهُ وْعَلَيْ عِلْمِ عَلَى الْعَالَدِينَ رَفِي سوده

عِنْ هُ اللَّهُ مَنْ مُنْ اللَّهُ عَفُوْرٌ أَنْ اللَّهُ عَفُورٌ أَنْ اللَّهُ عَفُورٌ أَنْ اللَّهُ عَفُورٌ أَن اللهُ عَفُورٌ أَنْ اللَّهُ عَفُورٌ أَنْ اللَّهُ عَفُورٌ أَنْ اللَّهُ عَفُورً أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللّ

که مؤلف فرانے ہیں کہ جو تفییر صرت نے فرائی ہے وہ اس پر مبنی ہے کہ مِدَّن هَدَ ہِنَا اللہ مِلْسِرِی کی ایک جا عت نے کہا ہے۔ ۱۱ علی مؤلف فرانے ہیں کہ اگریہ آبت کی ظاہری تنمبر حضرت موسی اور آپ کی نوم کی طرف راجع ہے لیکن چونکہ بنی اسرائیل کا حکم اس امت سے مشا ہے اور بائین پیزیج جانکی امّت میں بخے اور ان کے فلیغہ سے آس امّت میں جاب رسول خوا کے جانشین و فلیفہ المدًا طہا کہ ہیں جو تمام امّت سے افضل ہیں۔ المنا آئمہ طاہر ین ہی مراد ہیں۔ ۱۱

تنتخ طیرسی نے پہلی آیت کی تفسیر میں این عبامس سے روایت کی ہے کہ کافروں نے استحفرت یربہت سی عور نوائے تکاون طیعن کیا اور کہا کہ اگر بر بینمہ مونے توعور نول سے نکاح کرنے کے بچائے کاردسالت میں مشغول مونے اسٹ و نت بہ آبت نازل ہوئی۔ اور حصرت صا دن سے روایت کی ہے کہ حضرت نے اس آبت کویرط عدااور إبينے سبینه کی طرف اشارہ فرما کر کہا کہ خدا کی تنسم ہم رسول خدا صلی ایٹر علیہ آکہ وسلم

ا در دو تسری آیت کی تفسیر میں کہا ہے کہ اس آبت کے نازل ہونے کے بارے میں حیدا قرال کے سابھ لوگوں نے اختلاف کیا ہے۔

فول اقدل دریر کراسے سلمانوں میں تم سے تبدیغ رسالت کی اجرت کھے نہیں ميا بتناكيكن دوستي وتمحبت اس حيز سے ميا نتالېموں خو قرب اللي كا باعث مهو -د وسوا قول: - يهكمراديه بوكر ليكن فجه كواكس قرابت كے سبب سے

ركھو جونم سے ركھتا ہول.

تبسیٰ قول: به کرئین تم سے کھ اجر دسالت بنیں جا بنا سواسے اسکے کہ میرے رمشنة دار د ل کوجومبری عزت ہیں د وست رکھواوران کے حق میں میرے احترام کی حفاظت کرور

اسس مطلب كيسلسله مين على من حسين يسعيد بن جبير عمرو بن شعبب الام محمد بأثم اورا مام جعفرصاد ق"اورا يك جاعت سے اور شوا مدالتنز لل ميں ابن عباس سے روایت کی ہے کہ حب برآبیت نازل ہونی صحاب نے بوجیا یا رسول ایٹر وہ کون لوگ ہیں جن کی محبت کا ہم کو حکم دیا گیاہئے جصزت نے نے فزما یا کہ وہ علی و فاطمہ وحسن وحسین علیہم

ایفناً ابوامامهٔ با ہل سے روابت کی ہے کہ رسول خدانے فرما یا کہ مفزت ع تن نے بيغميرون كومخنلف درخنز رسيه خلن فرمايا اورئين ادرعلي إيك درخنت سيه مخلوق بوك میں۔ تو میں اسس درخت کی جرم ہوں اور علی شاخییں۔ اورحس وحسین اسکے بھل اور ہار سے مشیعہ اس کے بتے ہیں۔ توجوشخص اس کی کسی شاخ کو بکڑ ہے گا وہ نجا ت بائے گا اور جو اُس سے منہ بھرسے گا وہ عذاب اللی میں گرفتار ہو گا۔ا دراگر کو تی

بندہ صفاومروہ کے درمیان ہزارسال تک عباد ن کرہے بہان تک کہ مشک کی طرح بوسسیدہ ہوجائے اوراس کے دل میں ہمانہ ی محبت نہ ہو تو خدا اسس کو ا وند عقصے منہ آنٹ جہتم میں والے گا۔ اس کے بیداس آیت ف لُ کا اسْتُلُکُمُو الر كى كاوت فرماني .

ندا دان نے حضرت امیرالمومنین سے روایت کی ہے تھے کی سور توں ہیں ایک آیت ہماری موتوت کے حکم میں ہے جس کو ہر مومن ہی یاد رکھنا ہے پھراکس آیت کو يرُّها توسشيخ طرى نے كاكم ہرمال بين اس مودت كے سلسله بين دو قول بين. اق ل به كه ت ننا منقطع سے بعنی بیجبت اسلام کے سبب سے داحب کیے لہذا بیمبری کی جر میں ہو گی · دوسوا فول بیکراسنتنائے متصل ہے ۔ بینی میں تم سے سواسے مون کے کسی اُجرت کا سوال منہیں کرتا کیونکہ اسی پر راحنی ہوں اور انسس مو دن کا فائڈ تہیں کو پیونجیگا۔ گویا میں نے نم سے اپنے انے کسی اجر کی خواہش نہیں کی ہے۔ حمزہ ثمالی نے اپنی تفسیر میں ابن غبانسی سے روایت کی ہے کہ جناب رمواؤا صب مد بنر میں تشریب لائے اور اسلام شکم ہو گیا اور ان ارہے آپ س بی ب طے کیا کہ ہم سب انحصرت کی خدمت میں بل کر کہیں کہ آپ کے ذمہ اخرا جات زیادہ ہوتے ہیں. ہمارے مال آپ کے نئے ما مزین اپنے تفرن میں جن طرح جا ہیں لائیں اس بی آب کے ذمہ کو نی حساب کتاب نہیں ہے اور نہ آپ کے گئے ام ہے۔ حبب ان وگون نے بیومن کی تو یہ آیت نازل ہوتی قُلُ کا آشنگانگور عَلَيْكِ أَجُرًا إِلَّا الْمُوَدَّ كَا فِي الْقُرْبِي - أَسْمِرتْ فِي الْوُلُونِ كُوسِنا يا اور فرما! كم تم لوگول كو جا ہے كم مبرسے بعدان كو دوست ركھنا يعنى دستمنى مذكرنا آ زار زهنا أ س کے بعد آنخصز نئے کے یاس سے ان کی اطاعت کا افرار کرنے ہوئے والیس أسے اس وقت منافقوں نے کیا کہ محد نے اسس آیت کا افز اکیا ہے۔ وہ عاہتے ہیں کمایت بعدا ہے فرانبدار دن کا ہم کو فرما نبردار اور ذکیل کر دیں اُس ونت يه آيت نازل بوئي أَنْ ذَي عَلَى الله كَذِبًا تُواْ تحضرت نه ان الله كَذِبًا تُواْ تحضرت في في ان منا ففول کو بلا بھیجاا دران کے سامنے برآیت پڑھ کرسنائی تو وہ رونے لکے اوراس أيت كا نازل مونا أن يركمان كزرا تويه أيت نازل مو بي هُوَ الَّذِي يَفْبَلُ النَّوْبَاةَ

عَنْ عِبَادِ ﴾ بعني وه ِ خدا وه سبي جوابين بندول كي نوبه فبول كرناسب - نوحصزت نے بہآبت بھی اُن کے پانسس مبیری اور نوٹشنجری دی اور فرمایا ۔ وَبَيْنَةِ جَيْبُ المَيْنِينَ المَنوُوا يِغِي خدا أمل إيمان كي دعائين فيول فرما ماسي يا ال كو تواب عطا فرما ناہے یا وہ لوگ ندا کی دعوت کو نبول ومنظور کرنے ہیں۔ بھراسس کے بعد فرما یا که اس سے مرادوہ لوگ ہیں جفدا کے حکم کی اطاعیت پر پہلے ہی آما وہ ہو لَحُ وَمَنْ يَقْتُونُ حَسَنَةً نَيْزُدُ لَهُ فِيهَا حُسْلًا لِعِنى جِرْثُغُمْ الْمَاعِت كُرْمَاحِ ہماس کی اسل طاعت میں بھی کو اور بڑھا دبیتے ہیں یا بیرکہ اسس کے لئے قراب واجب کہ دینتے ہیں بازیا دہ بڑھا دیتے ہیں۔الوجزہ ثمالی نے سدی سے روابت کی يت كم إ فَتَرَافِ حَسَنَاتً سے مراد آل محرّ كى دوستى اور محبت كے۔ حدیث مجیح میں اما مرحس مجتنی علیہ السلام سے روایت ہے کہ آب نے لوگوں کے سامنے خطیہ میڑھاا ور اسس میں فرما یا کہ ئیں اُن اہل مبت میں سے ہوں جن کی مودّت خدانے ہرمسلمان پر وابیب کی سے اور فرما بائے فَالَا ﴾ آسُنَا لُکُوْعَلِیهُ آجَرٌ الِكَا ٱلْمُودَّةَ فَي الْقُرْبِي وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَيْزِ دُلَهُ فِيهَا حُسَىٰ الرَّا ئە بىم ابل بىين كى محبّت ئىسى اور ھۆرت صادق مىسى منفول ئىسے كەبدايت بىم ا مل بیت کی شان میں نازل ہوئی کے کیو نکہ ہم اصحاب عبا ہیں۔ بہاں کلام طبرسی علامه حتى فدمس المتُدمره نه كشف الحقائق ميں لكھا ہے كه اہل مُنتَّت كى كتاب

ا میآدر متی فدسس الندسره نے کشف الحقائی میں لکھاہے کہ اہل سُنت کی کتاب صحیح بخاری ومسلم واحد بن صنبل کی سنداور تعلیم کی تفسیر میں روابت کی سے کہ حب بدایت نازل ہوئی توصیابہ نے دریا فت کیا کہ یا رسول النداآب کے قراندار کون لوگ ہیں جن کی محبت خدانے ہم پر واحب قرار وی ہے فر مایا کہ وہ علی فاطمہ اوران کے وونوں فرزند ہیں۔اور مودت کا واحب ہمزانان کی اطاعت واحب ہونا ان کی اطاعت واحب ہونا وی نے بھی اپنی قلیم میں اسے کو لازم قرار ویتا ہے۔ اکس روایت کو علامہ بیضا وی نے بھی اپنی تفسیر میں لکھا ہے اور فوزرازی نے جوان کے بڑے عالموں میں سے ہیں اپنی تفسیر میں ان عباس سے دوایت کی ہے کہ رسول خدا احب مدینہ میں تشریف لائے تو میں ان جاسس سے دوایت کی ہوئی کیو کہ ان کے بڑے سے اس بہت قبائل عرب آیا کرتے تھے۔ ان پر اخراجات کی زیاد تی ہموئی کیو کہ ان کے پاس بہت قبائل عرب آیا کرتے تھے۔

اور اُسکے حفوٰ ق رمہما نداری) کی اوائیگی اُن پرلازم تھی اور آپ کی مالی حالت وہیع

آم مودت کے زمل کا بیب

مز تھی انصار سنے آلیکس میں مشورہ کیا کہ خدانے اسٹ بزرگ مجھے ذریعہ سے ہماری ہدا بت کی اور وہ ہماریے خوا ہر زادہ بھی ہیں اور نھارسے پاکس نھار سے شہر مِن ٱستَے ہیں لہٰذا ان کے واسطے اسینے مالوں میں سے تفور انتقور المحم کرو بینا پنج كي رقم جمع كركے آنحفزت كے يامس لائے بھزت نے وہ رقم ان كو واليس أرُّد ي اور تبول مزفرها في توبير آيت نازل بوني قل ١٤ استُلكو عليه ا جرًّا إلا المودة ف الفرى ليني من تمهارسے إيمان لاتے بيني تھاري مدابيت كرنے كے عوعن میں تم سے کوئی اُمبرت نہیں جا ہتا مگریہ کہ میرے رمث: واروں کو دوست رکھو۔ پھرالینے قرا نزندا رو ل کی موتریت پرتحریص و نزعیب فرمانی کہ مير مماحب نفسير كشاف سے نفل كيا مے كه أنفول نے جناب رسول فراسے وابيت کی ہے کہ صنوت نے فرما یا کر جو تعمق ال محترکی محبت پر مراہے وہ شہید مرنا ہے اور چوشخص آل محرکی محبت پرمرنا ہے وہ توب کئے ہوئے مرا کہاور جو تنفس ال محدی عبت برمزاہے وہ ایمان کا مل کے سابھ مرا ہے اور جو تنفس ال محری فجبت ہے۔ السس کو ملک الموست جنت کی خوسٹ خبری دینے ہیں۔ بھر مست کر و امس کوجنت کی بشارت دیتے ہیں۔جو صحص آل محمر کی محبت پر مرتا ہے اِس لوجنت میں اس طرح آراسنہ کرکے لیے جائیں گئے جیسے دولہن کو اس کو اس کے شوہرکے گھرکے جائے ہیں اور جو شخص آل محلاکی مجتت پر مزیا ہے وہ تنفت اور جاعت كى را م برمز ماسيے اور جو تخص آل محدّى بغض وعدا وت برمز ماسے وه كافر مرتا ہے ہوشخص آل محد کی عداوت برمزیا ہے وہ بوستے بہشت بھی نہ سومکھے گا فخر رازی کہنتے ہیں کریہ ہیں وہ حدیثیں جن کو صاحب کشاف نے روایت کیا ہے۔اور ئیں کہنا ہوں کہ آل محد وہ لوگ میں کہ جن کے معاملات آنحصرت کی طرف رجوع موستے ہیں اور جن کے امور اس نحصارت کی طرف بیت شدمت کے ساتھ راجع ہوں جاہئے کہ وہ ان کے آل ہوںاور اس میں نگ نہیں کہ علی و فاطمہ وحسن وحسین علیہم الت لام کے ا ورا تحصرت کے درمیا ں تعلق مفہوط نزین تعلقات ہے اور یہ تواتر اسے علوم کے للذا جاہیئے کہ بہی مصزات ان کی آل ہوں۔ لوگوں نے اُل کے معنی میں اختلاف کیا ہے بیمن کہتے ہیں کہ آنحفزت کے اعزا

تزجمه حراء والنفي وميد عراي

بنی و جُول ن اوند عالم الآالددة فى القدى جيسا كربيان موچكاد و درسرى و و بحبك بناب موچكائي كرصنت رسالتماً ب جناب ناطما كو درسرى و و بحبك بناب موچكائي كرصنت رسالتماً ب جناب ناطما كو درا و و و ست ركحت سے اور فره يا كر فاطمة كي بي في گوري كو دين ما يُوكُو يَها الله عن اطرا مي اطرا كا كُرُ الله به بواس كو ايذا ديبائي وه مجه كو ايذا ديبائي دا و مرا اطاديث منوازه سے نابت سے كرا نحصرت مولى او المرا وسن وسين عليهم السلام كو بهت دوست دكھتے ہے ۔ توجب به امرا باب بوك او تمام امت برمثل اسس كو بهت دوست دكھتے ہے ۔ توجب به امرا باب بوك او تمام امت برمثل اسس كو دونا كر تمام المت برمثل اسس كرونا كرتم فلاح يا دُ اور خدا نے فرها يا ہے كو فكة كُونُ تُفلِكُونَ بينى دسول الله منابقت كرتے بيل إن كوكس فقت يا عذا ب ورد ناك سے دُر نا جا ہے ۔ اور خدا نے فرها باہم و کہ اگر تم خدا كو دوست ركھے ۔ تُولُ إِنْ كُنْ تُفلُكُونَ الله است كر و داكم اگر تم خدا كو دوست ركھے ۔ ميون الله استو تاكم خدا كو دوست ركھے ۔ ميون داكھ ۔ ميون الله استو تاكہ خدا كو دوست ركھے ۔ ميون الله استو تاكم خدا كو دوست ركھے ۔ ميون داكھ ۔ ميون داكھ ۔ ميون الله استو تاكہ خدا كو دوست ركھے ۔ ميون داكھ ۔ ميون ما كو دوست ركھے ۔ ميون الله استو تاكہ خدا كو دوست ركھے ۔ ميون الله استو تاكہ في ميان ميان کا ميان سے كہدو دوست ركھے ۔ ميون داكھ ۔ ميون داكھ ۔ ميون ما كو دوست ركھے ۔ ميون ما كا بهتر بن نمون ميے ۔

"میسری وجہ. استخصرت کی آل کے لئے دینا کرنامسلانوں کا بہترین منسب ہے

اسی وجرسے اسس وعاکو ہرنماز میں تشہد کا خاتمہ فزار ویا ہے۔اَللَّھُدَّ صَلِّ عَلیٰ مُعَتَّدِيدِ وَإِلَى مُعَمَّدِ اور يرتعظيم سوائے آل کے کئی کے لئے عمل میں نہیں آئی الذا برسب ولاات كربتے ہيں اسس بركہ محبت آل محدٌ واحبب بنے اسى بنا ريرشافعي نے جنداشار نظر کئے ہیں جن میں سے ایک شغر یہ کہے۔ اِنْ کِانِ دَفْظِ اَحْتُ اَلِى مُعَتَّدٍ فَلَيْشُهَدِ إِلَّنْ قُلَانِ إِنَّ مُا ذِفْنُ بعنی اگرآ ل محد کی دوستی رفعن ہے تو دونوں جہاں گوا ہ رہیں کہ ئیں را فعنی ہوں فخرراذی کا کلام نفتم ہوا۔ اورصاحب نفسیرکشان نے انسس برمزید ہورازی نے نقل کیائیے مضربات امیرالمومنین سے روایت کی ہے کہ آپ فرمانے ہیں کہ میں نے وگوں کے حسد کرنے کی رسول اللہ سے سکا بیت کی توصرت نے نے نرایا کہ یا علی نم اسس بررا صنی نهیں ہو کہ جارا فرا دیں جو عضے ہو جو بہشت میں واخل ہو<sup>ں</sup> ين تم يحسن ا در حسين عليهم السلام ا ورسماري عورتين ممارسے داہنے ور بائمی اور ہمارے رہے ہور توں کے پیچے ہوں گے۔اور جناب رسالتما ہے۔ روایت کی ہے کہ اس پر بہشت حرام ہے جومیرے اہلیت پرظلم کرہے اور مجھ کو میری عزن کے باریے میں اوتیت بہونجائے۔اور جوشخص فرز ندان ولمطلبہ میں سے کئی کے سا کھ نیکی کرسے اور دہ اسس نیکی کا بدلہ اس کو نہ دسے تو من اسس كواس نسكى كابدله و دن كا-حضرت المام تحمد بإقرعليه السلام ني اسس آيت قُل لاَّ اَسْتَكُكُوُ مِنْ خَابُدِ ا فَهُوَ خَابُرٌ لَا كُورُ كَي تفسير ميں نراً يا كر جناب رسول خُدَا صُنے اپنی تؤم سے سوال کما کہمیرسے قرا نندار وں کو دوست رکھواوراُن کوا ذبیت نہ بہونجا ناالمسس و نت بہ آبیت نازل ہونی کہ جو کچھ مئی نے تم سے طلب کیا ہے اسس کا ٹواپ اور نفع تھیں کو بہونچے گا كانى، مناتب شہراً شوب ـ قرب الاسنا داور اختصاص بين بنديائے صحيح روابيت كي ہے كہ حضرت صا د ق عينے مومن الطاق سے پوچھا كہ تم بھرہ گئے ہوءِ من کی ہاں پوتھالوگوں کی شیبت کی طرف رغبت کے سرعت اور ان کا دین حق کی جانب مانل ہونا تم نے کیسا یا یا۔ ہو مَن کی خدا کی قسم ہہّت

کم اہل بھرہ میں سے بعن نے اسس طرف توج کی لیکن بہت تفود ہے رہ سات کے خصرت کے خصرت کے خصرت کے خصرت کے خصرت نے بور کا کا اسکا ح تم کو کرنا چاہئے۔ پھر صفرت نے بوچا کہ اہل بھرہ اسس آیت قبل کا اسکلکھ علیہ اجد االا المعود نہ فی الفتوبی کے بارسے بیں کیا کہتے ہیں۔ عون کی میں آپ پر فدا ہوں کہتے ہیں کہ یہ آیت رسول کے فرابنداروں اور ہیں۔ عون کی کے ارسے بین نازل ہوئی کے صفرت نے فرایا کہ یہ آیت مراہ بیٹ سے مراہ بیٹ سے من نازل ہوئی کے اور وہ علی وفاطمہ اور سس وسیس ہیں۔ عواصحاب کیا ہیں۔ مراہ بیٹ سے اور وہ علی وفاطمہ اور سس وسیس ہیں۔ مواصحاب کیا ہیں۔

علی ابن ابراہم سنے اپنی تعنیر میں لب ندکا تھیے امام محدیا قرشے الا الدودۃ فی الفقد فی کی تفنیر میں دوایت کی ہے کہ برآنجھ زمت کے المبیت کے بار سے میں ہے المام سنے فرمایا کہ جم نے آب المام سنے فرمایا کہ جم نے آب

۵ سنرا فصل المبيت اطهاري عبت ومودت كا واحب بويا

لویناه دی اور آپ کی مدد کی لہذا ہم سے اسبے اخراجات کے لئے کچھ مال قبول كفي - توخدا في أنه قل لا استلكم عليه اجراالا المعودة في القري نادليا یعنی ترسے میں رسالت کا اجر کھر نہیں جا ہتا مگر یہ کہ میرسے املیت سے محبت کر و<sup>ہ</sup> س کے بعد امام نے فرمایا کیا ایسا نہیں ہے کہ کیسی کا کوئی دوست ہوتا ہے اور مت کے دل میں اس کے اہلیت کی طرف سے عدا دیت اور کینہ ہوناکیے س کا دل اس دوست کی طرف سے صاف نہیں ہوتا اسی بنا رہر خلانے ما یا کہ سنجمٹر کے دل میں اتنت کی جا نب سے کوئی خدیشہ یا تی ہزرہے اور ان سے و پز د ن اور المبیت کی محتت امّت پر واحب قرار دی ۔اگروہ فبول کریں نوام اجب لوُ قبول *کیا اور اگر تزک کمری نو امر واحب کو نزک کیا*۔ الغر مَن حب سرور کا ُناکت ب کے سامنے آبت کی تلادت کی اور وہ لوگ حصرت کے یا سے اکٹر کر با ہرگئے توان میں سے تبعن نے کہا کہ ہم نے اپنے مال کی پیش کش کی تو لبتے سکے کرمیرے بعدتم میرسے اہلبیت کی دوستی و محبت فائم رکھنا بعنوں نے کماکہ یہ بات بینمبرنے اپنی ط ف سے کہی ہے اور حضزت کی بات سے انکار کیا بینی مودّت اہلبتیت کو نہیں مانا راكس وقت برأيت نازل موني أمر كفتو نُون ا خَنَرى عَكَ اللهِ كَذِا بُارِي سوره شوری آیت ۲۲) بینی کیا یہ لوگ کہتے ہیں کررسول نے خدایرا فزا کیا ہے امس کے بعد نُمُداليه فرط يا خَانَ يَتَنَا اللَّهِ يَعَنِي عَلَىٰ خَلْبِكَ بعِنِي أكَّرِ السه رسُول تم خدا برا فنز ا كرو تو بمم تمهارے ول يرمبرلگاوين ناكم تم افز انه كرسكو- وَيَبِنْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ بِعِيٰ خُسُراً حق کو ثابت کر نائے۔ بینی ایمُ اور قائم آل محرعلیہم السلام کے ذریعہ سے يَسْتَعِجْيْبُ الَّذِي يُنَ ٰا مَنُوُ ارْكِ سوره شوريٰ آيت ٢٠) تصْرُكُ في فيونسر ما يا كهر. يوگون نے تصدان کی اور کہا کہ رسول کا قول خدا کا قول ہے دَ مَنْ يَفْتَدِ نْ مَسَلَةً فرايا كحب نه اثمهُ البيب كا اقرار ہے اور ان كے سائخراصان كرنا اور معله رحم كرنا . نَّذِ دُلِّهُ فِينُهَا حُسُمًّا بِين مم ان كى نيكى ميل وراضافه كريس كے م بهائر ببرب ندمعتبرا الممحد بافترعليه السلام سے اسس آیت کی تفسیر من وا کی ہے کہ معنوت کے نے فروا یا کہ منداکی فسم بندول پرخداکی مبانب سے محد صلی انڈ علیہ

وآلم وسلم کے لئے اُن کے اہلیت کے بارسے ہیں محبت واحب ہے اور بڑایت محاسن امام نے فرایا کو فرایت محاسن امام نے فرایا کو فرنی سے مراد انم محصومین علیهم انسلام ہیں جن پر صدفہ حلال نہیں ہے۔ نہیں ہے۔ ایوناً۔ روایت کی ہے کہ مصنی ت صاوفی شنے او محفہ سے وجھاکہ علاہے عامۃ

ابعناً۔ روایت کی بینے کہ مھنرت صاون سنے او معفرسے یو جھا کہ علایئے عامّہ ہو تھا رہے نز دیک رہنتے ہیں امس آبت کی تفسیر میں کیا کہنتے ہیں امس نے کہا کہ س بھری کہتے ہیں کہ امس آیٹ سے آنحفرٹ کے تمام اعزا نے عرب مرا د کہ نزلیش کی جاعت میں سے جولوگ 'ہمار سے فیریپ رہتے ت سے ہم اور تم سب مراد ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم کو م برکو بی شخت و فتت آنا تھا تو اس سے مقابلہ ومحضوص فرمانت يحصے وہ وانت جب کہ نصارا ئے بخران سے با ہمی لعنت کا موقع تما علیّ و فاطمهٔ رحسنٌ رحسینٌ کولیا اوران کومحل لعن و غداب میں بیش فرمایا ا در جنگ برا میں سب <u>سے بہلے</u> لڑ<u>ے ن</u>ے کو جنجیب بھیجا دہ علی اور جمزہ اور عبیدہ بن حار مبیھا نو تم نوگوں کے داسطے اور کر وسے اور تلخی کے لئے ہم کو مخصوص کیا ہے تفسير فرات بين امام محد با قرمسے بسند معترر مايت كى ہے كہ آپ نے فرما ياك ہیں وہ دَرخت جس کی جڑمینغمراور تبنہ علی ہیں اور اسس کی نشام ج فاطمہ اور اس ليمال حسن وحسينٌ مِن - للندام م مِن ورخت مينمبري خانهُ رحمت حكمتِ كي كنجي . معدن علمهُ ت فرمنتوں کے آنے جانے کی ملک خدا بی رازوں کے محل اور خدا کی وہ نت جس کوآسانوں اور زمین اور بہاڑوں پر میش کیا گیا اور خدا کے پزرگ حرم اور بیت الله عتین اوریم کوحاصل ہے لوگوں کی موت اور ان کی بلاؤں کا علم لے کہم غدا کے نفناوِ قدرا در مغمروں کی دمتیتیں ہیں اور ہم ہیں فصل الخطاب بعنی حق کو باطل سے حدا کرنے واشکے اور ہم جانتے ہیں کہ کون دین اسلام پر بیدا ہولہ اور ابل عرب محصنسبول كوجانت بين بالاست بها مرّع ش خدا كے جاروں ط ف مک نورسکھتے نوخداسنے ان کو حکم دیا کہ وہ خدا کی تنزیبہ کریں دیعنی یا کی بہیان کری، انہوں نے جب تنزیبر کی تواہل آسمان سنے ان کی تبیعے سے تبییعے کی خدانے جوصاً فوِّن اومستحون فران میں فرمایا ہے تو یہی لوگ اسسے مراو ہیں بھی سنے ان کے عبد کو و فاکیا امس نے خدا کے عہد کو پورا کیا اور جس نے ان کیے حیٰ کو مہجا نااس العن کو میجانا اورجس نے ان کے حق ہے انکار کیا اُس نے خدا فیرا کے امور کے دالی اور خدا کی دحی کے خازن اور رت ہیں ہی لوگ بیخمرا کی عنزت اور رسول خدا کے المبست ہیں بہی وہ لو ز نے میں انس ما سل کرنے ہیں اور یہی وہ بزرگوار ہیں جن کوجبر غذاٍ دی ہے اور نہی وہ لوگ ہیں جرخدا کا آباد گھر ہیں اور جن کو *ه گرا می نزار دیاہے* اور اہنی کو اپنی کرامت <u>سے م</u>ئشرف فرمایا۔ یع: بنه فرار دیا ہے اور ان کو اپنی دحی کیے ذریعہ سے فا ممّر کھا ہے اور فننوں کی ارکی کا نور نیا ہے۔ لباہے اور اسنے علم من دو سروں پر فضیلہ اوروہ کچے عطافر مایا ہے جو مخلو فات میں ہے کسی کو عطانہیں فیرمایا اور ان کو اپنے در نوده ( نغربیب کیا ہوا) فرار دیا اور ان کوابنے پوہٹیدہ راز سپردیئے ہیں۔ کو اپنی وحی کھے منبروں پر بٹھایا ہے۔ اور اپنی مخلوق برگواہ قرار دیاہے۔ اور ان کو برگزیده کیا ہے اور ان کومخصوص کیائے اور ان کو زیاد نی عطا کی ہے اور ان کولپ نند کیا ہے اور ان کوشہروں کے بیئے نور بنا پاہیے اور بند و یا اورا بنی بڑی نشانیاں اور اہل نجات اور اینا مقرب بنایا ئیے۔ یہی الخزعكم كرسنيه دابه سے ہیں سی صراط مستقیم ہی اور وہ راہ ہیں جوسب سے زیادہ لیجیے رہ گیا وہ باطل ہے اور جوان کے طریقہ پر گامزن ہو ناسبے وہ ان سے مل جایا ے دلوں میں خدا کا نور ہیں اور تشنہ کاموں کھے لئے دریا ہیں کئے بناہ ہیں جران سے ملنجی ہواور اماں کا دروازہ ہیں ام ب ہوا ور لوگوں کو رضائے خدا کے لئے خدا کی جانب دعوت د۔ ليمطيع وفرما ببردار رمنته بي اور خدا ـ کے بیان کے سابھ حکم کرنے ہیں۔انہی میں خدا نے اپنے پینی کومبوث فرمایا اور

ان پر ملائکہ تازل ہوئے ہیں اور اپنی پرخدا کی جانہے سکیہ: نازل ہوا اور ان کی طرف جربل بھیجے گئے ہیں۔ یہ خدا کا انعام ہے ان برکہ ان کو دو سروں بران نعموں سے مخضوض فرماً يائب آوراُن برانهين فطيلت تجنثي ہے اور ان کو تفتوی دیا ہے او ر مکمت کے سابقہ قوت دی ہے۔ وہی لوگ ہیں طبیب وطاہر فروع اور پاک و پاکیزہ اصول اورعلم كمين بن وارا ورحلم كمع جائن واسله اور بربيز كارا ورعفل اور نوراور روسشنی بهانبی وانبیا کے دارث اور بغیرا وصیار ہیں۔ اپنی میں سے طبب و طا ہر اور برگزیده دای محد مصطف بصید رسول بی اورانهی می سے شیر بیش شجاعت جمزه بن عبدالمطلب بين انهي من سے عباس عمر سول بين انهي من سے جعز طبار بين جن كو خدا نے دو یرعطا فرائے ہیں اور سمنھوں نے وو تبلہ کی طرف نماز پڑھی اور حبشہ اور مربنج كى طرف دو بجرتوں سے اور دو ابعیق سے مشرف بموٹے اپنی میں سے ہیں محمد ملی عليه والهوسلم كمية دوست اوران كمه بهاتي اوران كميه بعد دلبلوں اور ما وبلوں اور محکم تغنیبراوز کبلیغ کرنے والے مومنوں کے امیراور ولی ان کے امریک والی رسولیراً کے وصی علی بن ابی طالب علیه السلام - بدلوگ ہیں جن کی محبت اور ولابت خدانے برمسلان مردعودت برواحب اورفرض فرار وى امسس بيم محكم فن لى استلك علَيه اجدًا النبس يصرت في فراياكم اقر اف حسة سے بم البيات كى مجنت مراد

ایفنا حصزت امیرالمومنین سے روایت کی ہے کہ حب جیرئیل امس آیت کو لائے توکیا کہ ہروین کی ایک اصل ایک سنون اور ایک فروع اور ایک بنیاد ہوتی ہے ورامس دین کا سنون لا آله الله الله کا فرار سے اور اصل و فرع آب کی اور ا ہے المبیت کی محبت ہے اور آپ کی منابعت ہے جوحق کے موافق ہو ک اور ان آیز ن میں سے جواحا دبیث معترہ کے موافق مودت المبیت طہارت پر ولالت كرتى بين يه أيت كريم مجى إلا الله والما الله والله أله مُعَلَّمَ ما ي دَلْبُ فُتِلَتْ دن سورہ تحریر آبت مدود اگر مے قرأت مشور مہوز رسمزہ کے ساتھ) بروزن مفعول سے

له مؤلف فرات بي كمعنا من خكورببت سي عديثول بي بي من النفاكيا-

لیکن اہلبت کی قرأت میں بفتے واواور وال مثد دیے ساتھ ہے اور شیخ طری رحمہ اللہ نے کہا سکے کہ ہور وہ اس اوٹی کو کہتے ہیں جوزندہ دفن کی جاتی ہے اور زمانۂ جاہلیت میں ایسا تھا کہ ذن حاملہ کا جب وقت ولاوت آتا تو وہ ایک گڑھا کھو وتی اور اسس کے دھانے پر ہبنچ جاتی۔ اگر لڑکی پیلا ہوتی تو اسس گڑھے میں ڈال کرمٹی باط دیتی اور اگر لڑکا جنتی تو اسس کی میں ڈال کرمٹی باط دیتی اور اگر لڑکا جنتی تو اسس کی خفاظت اور پر ورسش کرتی۔ ترجمۂ آبیت یہ ہے کہ قیامت میں اسس لڑکی سے فیا طاخت اور پر ورسش کرتی۔ ترجمۂ آبیت یہ ہدیا ہوئی اسے کی تہدید اور بر اس کا کہ تو کس گناہ پر قبل کی گئی اور اس سوال سے مار ڈالے والے کی تہدید اور بر الے سے کہاہے کہ سوال مار ڈالے والے کی تہدید اور بر الے ہے کہ سوال مار ڈالے والے کی تہدید اور بر الے ہے کہاہے کہ سوال مار ڈالے والے ہے کہاہے کہ سوال مار ڈالے والے ہے کہا جا گیگا۔

معزت امام محد باقرادرا مام جعفر صاد فی علیها السلام سے روایت ہے کہ دہ حزا داذالعودۃ بفتح میم و داؤ پر مصنے تھتے۔ ابن عباسس سے بھی الیبی بی روایت ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ صلدر می دقرابت داری ہمارے لئے ہے اور ابن اور ابن اور ابن کہ قطع رحم کرنے والے سے سوال کیا جائے گا کہ کیوں قطع رحم کیا۔ اور ابن عباسس سے بھی روایت کی ہے کہ ہو شخص محبت المبیت میں قتل کیا گیا ہوگائی کے بارسے میں موال ہوگا۔

امام محد باقرعلیه السلام سے منفقول کر امس سے مراد فزابت رسول ہے اور وہ شخص جو بھا دمیں قبل ہواہ ہے۔اور دو میری روابت بیس وہ شخص جو ہم المبیت کی مودن و دلایت میں مارڈ الاگیا۔ طیرسی کا کلام ختم ہوا۔

علی بن ابراہیم نے بند معتبرا مام محر با قرعلیہ السلام سے روایت کی ہے۔ کہ اسس آیت سے مراد و ہے ہے جو ہماری مو دت میں گئٹ نہ ہوادر محد بن العیاش نے اپنی تعنیبر میں زید بن علی بن الحبین علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ اس سے مراد فدا کی تعم ہماری خدا کی تعم ہماری شان میں نازل ہو ئی ہے اور فدا کی تعم ہماری شان میں نازل ہو ئی ہے اور سے مواد و وہ ہے ہو ہماری محبت میں محد را د وہ ہے ہو ہماری محبت میں مارا جائے اور اسس کے قائل سے سوال کیا جائے گا کہ کیوں اسس کو مارا - اور محر سے مراد وہ ہے جو ہماری محبت میں محد بافریسے روایت کی ہے کہ اسس سے مراد وہ ہے جو ہماری محبت میں محد بافریسے روایت کی ہے کہ اسس سے مراد وہ ہے جو ہماری محبت میں محد بافریسے روایت کی ہے کہ اسس سے مراد وہ ہے جو ہماری محبت میں محد بافریسے روایت کی ہے کہ اسس سے مراد وہ ہے جو ہماری محبت میں مور بافریسے روایت کی ہے کہ اسس سے مراد وہ ہے جو ہماری محبت میں است میں دوہ ہے جو ہماری محبت میں اور ایس کی ہے کہ اسس سے مراد وہ ہے جو ہماری محبت میں مور بافریسے دوایت کی ہے کہ اسس سے مراد وہ ہے جو ہماری محبت میں دوایت کی ہے کہ اسس سے مراد وہ ہے جو ہماری محبت میں دوایت کی ہے کہ اسس سے مراد وہ ہے جو ہماری محبت میں دوایت کی ہماری میں دوایت کی ہماری میں دوایت کی ہماری میں دوایت کی ہماری کی ہماری کی ہماری میں دوایت کی ہماری کی ہ

اور انھوں نے بماری محبت کوفٹل کر ڈالا کے ماری محبت کوفٹل کر ڈالا کے ماری محبت کوفٹل کر ڈالا کے ماری محبت فرا بنداروں کی سیالوں کی سیالوں کی سیالوں کی ایسا کوری کی گئے۔ اور آئمہ اطہار کے قرابنداروں کی سیالوں کی بیان ۔

141

فلانی عالم فرمانا سہ قد الیہ قد ماؤلکہ دسورہ بدت ہین ہی بین ہی کھاکر کہنا ہوں باب ادر اسس کی اولا دکی۔ بعض مفسروں نے کہائے کہ والدسے مراد مصرت آدم ہیں اور دَ مَادَلَهٔ سے اُن کے لڑکے ہیں یخود وہ نبی ہوں یا ان کے اوصیا ۔ بعضوں نے کہا ہے کہ والدے مراد سجناب ابرا، میم اور دَلَهٔ ان کی اولا دسہے ، اور بعض کا قول نے کہ ہر باب اور اس کی اولا دمرا دسہے۔

ابن شَهراً شوب نے سلیم ابن نیس سے روایت کی ہے کہ دالدہ رسول نوا اور دماولدہ شہراً شوب کے اور این نایس سے روایت دماولدہ سے مراد آپ کے اور سیاا دراولا دبیں۔ اور تفسیر محمد بن العیاست اور کافی میں بہند بائے معتبرایا م محمد بافر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ دَالِدہ معنرت علی

عليه السلام بين وما ولمه ألم معصوبين عليم السلام بين-

ایضا نب ندمعتر حضرت صاوق علیه السام سے خدا و ندعالم کے اسس ارشا و کا آنت حِلَّ بِهِلاً الْکِلَدِ دَایت اسدہ فرکوں کی تفسیر میں روایت ہے کہ وَ دَالِدِ سے مرا و جہا ب رسول اولی اولی اولی اللہ اللہ میں مراواور یک منا قد کہ سے مراوحصرت علی کی اولاد

ہیں.اور کا فی میں لیب ندم منتبر السبنے بن نباتہ سے روایت ہے کہ انھوں نے خیا المیراونین سے اسس آبت اُن ۱ شُکّرُ کی وَ لِوَالِدَا ثِنْ الْمُعَصِیْنُ دَائِہِ سورہ لقن آبت ۱۲) کی تفسیر

دریا فت کی فرمایا وہ دالدین جن کا مشکر یہادا کرنا خدانے داحب فرار دیا ہے۔ در پر رہی جن سے علم پیدا 'داسے اور حکمت ان سے میراث بیں ملی ہے۔ اور لوگ

ان کی اطاعیت پر مامورا ہوستے ہیں اسس کے بعد خدا نے فرمایا ہے اِنَّ الْمُتَصِیْرُ بینی بندوں کی بازگشن میری طرف ہے اور اسس یا دیل کی ولیل لفظ والدین ہے

َ پِرِجْنابِ امیرنے کلام کارُخ اوّل و دوم کی طرف موٹر کر فرمایا۔ وَ اِنْ جَاهَلٰ ﴿ اِللّٰهِ عَلَىٰ اَلّٰ اِللّ عَلَىٰ آنُ نُنْدِرِكَ بِي بِعِنِ الرّبِهِ لوگ تم سے مجاولہ کریں کہ تم شرکِ اختیار کر و بینی و سیب

یں دومروں کو اسس کے ساتھ شرئے ۔ کر وخدانے تھیں جس کو و صی بنانے کا حکم ویا ہے بینی علی ابن اپی طالب کے ساتھ تواسے رسول تم ان کی بات مت ما نواور

ان کا کہنا نہ سنو۔ بھر حصرت سنے کلام کو والدین کی طرف بھیرویا اور فرما باق ماہے ہما واور ان کا کہنا نہ سنو۔ بھر حصرت سنے کلام کو والدین کی طرف بھیرویا اور فرما باق متاجِب

هُمَا فِي اللَّهُ نَيَا مَعُدُو فَيَّا بِعِنِي ان كَي نصبيلت السي لوگوں كو آگاه كر دوا ور ان كَي اطاعت

كالوكون كو حكم دوربيب فكراك اس ارشا وكامطلب قرابع ببيل مَنْ آناب إِنَّ شُوْا لَيَ

مَرْحِیْدُکُوْ دیاسره تعن آیت ۱۱) بعنی خدا کی ط ف بھر تصرت نے فروا یا کہ خدا سے فرد دواور دالدین کی نافر انی اور نمالفت مت کرو کیو کہ ان کی رمنا مندی خدا کی رضاندی کا سبب ہے لیہ تعنیب ہے لیہ تعنیب ہے لیہ تعنیب میں مورت اوام جعز صادق کسے خدا و ندعا لم کے اسس نول کی تا ویل میں رو ایت کی سبے و لَا تُشُو کُوْ ایع شَیْدُا قَدْ مِالُوالِلَا بِنِی اِحْسَا فَارْقِ سوره النا آیت کی رو ایت کی سبے و لَا تُشُو کُوْ ایع شَیْدُا قَدْ مِالُوالِلَا بِنِی اِحْسَا فَارْقِ سوره النا آیت کی رو ایت کی سبے و لَا تُشُو کُوْ ایع شَیْدُا قَدْ مِالُوالِلَا بِنِی اور ذِی الْقُرُ واسے مراوس فرما یک میں اور ذِی الْقُرُ واسے مراوس وحسین ملیم السلام ہیں۔
وحسین ملیم السلام ہیں۔
وحسین ملیم السلام ہیں۔
وحسین ملیم السلام ہیں۔
مینی عب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ فدا کے سوا کسی کی عبادت میں اور والدین اور فہا دو الدین اور فہا دو الدین کے سائھ نیک کا ور نہا دو الدین اور نہا دو الدین اور نہا دو الدین اور نہا دو الدین اور نہا دو الدین کے سائھ نیک کرنا ور نہا دو الدین کے سائھ نیک کو دالدین اور نہا دو الدین کے سائھ نیک کرنا ور نہا دو الدین کے سائھ نیک کرنا ور نہا دو الدین کے سائھ نیک کرنا و دو نہا دی نیک کرنا ور نہا دو نہا کہ نیک کرنا دو نہا دو نہا دو نہا دو نہا کہ نیک کو نواز کیک کو نواز کی دو نہا دو نہا دو نہا کی نواز کی دو نو

سله مولف فرات بین کرشکل بغروں اور عبید بغیب لازوئیں سے ہے جس کا فلا صدید ہے جمانی یا پ

ال کا حق اس جہت سے ہے کہ ونیا کی فاتی اور حبد حتم ہم جانے والی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں۔
اور ممکن ہے کہ ان کے و نیا کے فاتی مال سے کہ میراث رال جائے جس سے شاید اس فاتی زندگی میں

کی فائدہ حاصل ہو جائے۔ لیکن دور وحافی باپ ہو بیغیر اور اہم بیں اور وہ آخرت کی ایدی اور قوانی زندگی کا سیب ہی اور وہ آخرت کی ایدی اور قوانی نریش کی البدی کونوں کا باعث ہیں۔ اور ان کی جو میراث ہے وہ رہا نی حکمتیں ہیں جن کا از انسان کی ذات کے ساتھ اید الا با دیکس رہائے کہ الله ان کا جی بہت بلندا ور ان کے حتی رعابیت بہت زیادہ لازم ہرگی کوئک نفظ فظر والدی وی بہت بلندا ور ان کے حتی کی رعابیت بہت زیادہ لازم ہرگی کوئک نفظ فظر والدی تا دیل میں اس سے کہ والدین کا اطلاق باپ اور مال پر فالب طور سے کو ایک وہ دول ان کی طور سے کو ایک وہ درسے پر زبیج نہیں ہوسکتی اس وہ سے کہ معنوی ترجیب جن کا ذکر ہوا والدروحانی کی طون میں ہو ایک اور ایک کا دیا ہے۔ ۱۷

ونيكى كمصب سے زيا وہ مستحق محمد وعلى عليهم السلام بين-

محدي عليم السلام اللامت مصدوبات ين.

جناب امیر علیالسلام نے فروا یا که ئیں نے جناب رسول خدا کسے مشنا که ئیں اور علی اس امت کے دوباب میں اور اُن پر ہماراحن ان کے باپ ماں سے جن ہے وہ بدا بوت بن بہت زیادہ ہے اس کے کہ ہم ان کو اتن جہم سے دیا کریں گے۔ اگر وہ ہماری اطاعت کریں گھے اور جنت میں ان کولیے جائیں گئے جومقام فرار سہے ا در ہم ان کوخوا ہشات کی بندگی سے بھال کرمبترین آ زا دوں سے ملا دیں گئے جباب فاطمه سلام الله عليها فراتی بين كه اص امن كے دو باب محد و على عليهم السلام بين جو إن كى كجى كوسيدها كرنتے ہيں اور در د ناك مذاب سنے ان كو نجات ديتے ہيں -اگر وه ان کی ا طاعت کریں راور ان پر بہشت کی ابدی نعمتیں مباح کرتھے ہیں آگر وہ ان كى موا فقت كرير - اور جناب حسن تجتبي عليه السيلام نے فروا يا كه محرو على ليها السلام اسس امت کے دوباب ہیں لہذا کیا کہنا ہے اسس کا ہوان کے حق کومہما نے اور برحال میں ان کا فرما نبر داررہ ۔ خدا اس کو بہترین ایل بہشت فرار دسے گا اور اپنی غُومَتْ نو دی اور نوازشوں سے اس کو سعادت مند کرنے گا۔اور جناب ا مام حسین علیہ السلام سف فرما یا کہ جوا ہے سب سے افضل دوباب محدٌ و علی کھے حق کو بہجا ہے اوران کی اطاعت کرسے جیساکہ اطاعت کا حق سے توروز قیامت کہا جائے گا کہ نہشت کی وسعت و نعمنوں میں حس تمکہ میاسہے ساکن ہوجائے۔ اور ا مام زبن العابدین علیالسلام نے فرایا کہ اگر اولاد کے باپ مال کاحق اس بر اس سلتے بہت زیادہ ہے کہ اس کے سائقدا مغول في الما تومحروعلى عليها السلام كه احسانات اس امت بران کے باپ مال سے بھی زیاوہ بلنہ وبرتر ہیں الذا یہ دولوں حفرات امت کے دوباپ بون اود امام محمد با قرعلیالسلام نے فرمایا کہ چشخص اینے پرور دگار کی فدر وع بّت کوجائے نواس کو جاہے کہ عوّر ہے کہ امس کے سب سے افضل دوبا کیے محد وعلی علیہا السلام کی امس کے نز دیک کیا قدر دِمنز لت مهونی چاہتے یعن حس قدر ان صنرات کی اس کے نزدیک تدرومنز است ہو گی اسی لحاظ سے اس کی قدر وعزمت پیش خدا ہو گی۔ اور اہام حیفز صاون سنے فرمایا کم بوابینے افضل باب محدوعلی علیہا آلسلام کے بی کی رعایت کرنے ترامس نے اگر اپنے ماں باپ اور تمام بندوں کھے حفوق ضالع کئے ہوں گھے تو

اس کو کھے نقصان نہ بہونچے گا امسس لیئے کہ وہ دونوں بزرگواراس کے بایب مال اور د بگر بنڈ دِں کوروز نیامن اس سے را منی کہ لیں گے ۔ا ورحضرت ا مام موسیٰ کا ظمہ عله السلام نے فرمایا اُسی قدر نماز کا تواب زیادہ ہو تاسیے حس فدر نماز گذارلیہے افعنل دوبالب محمدٌ وعلي برصلوات بعبخاه اور معزن امام رضا عليال لام نه فرما ما کما تمرین سے کو بی اس با*ت سے کرا ہت بنیں کر تا کہ اس کے ما* ں باہے جن سے وہ بیدا ہوائیے۔ لوگ ان کی اولا دہونے سے انگار کریں۔ لوگوں نے عرصیٰ کی کیوں نہیں ؟ خدا کی قسم سرور فرامعلوم ہو تا ہے بھزت نے فرط یا کہ ایسا شخص وششش كرتاسي كه امسى كے دونوں باليہ محدٌ وعلىؓ نبے جواس كھے بايب ماں سلے ضل ہم لوگ اس کے باب مونے سے انکار کریں۔

ایک مرتنه ایک نتخص نے امام محد تفی علیه السلام کی خدمت میں عرمن کیا کہ میں محمدٌ و على عليهم السلام كواس فلدر ووست ركهنا ہوں كه اگر میرسے اعضا ایب دو سرے سے حدا کر دیں یا ان کو نتینی سے مکڑے کمڑے کریں تب بھی میں ان کی محبت ترک نہیں

کنا حضرت نے فرایا وہ حصرات نم کو تمہاری محبت کے مطابیٰ جزا ویں گئے۔ ا ورر و زقیامت خداسے تمہا رہے لیئے کرامتوں اور ملند ورجوں کی امسنند ما کریں گھے

حن کا ایک جعتہ تمہاری لاکھ گنا محبت کے درجہ کے مقابلہ میں زیا دہ ہوگا۔

تحسرت امام على نقى عليه السلام نے خرما يا جس شخص كے نزر كيد اسكے دينى دوباپ محروعلى عليانسلام لسبى ماں باب سے نیادہ محبوب ہرنگے نداوندعالم کے نزریک سکی کوئی عزت ندم کی اورامام سی سکری علیاسلام نے فروایا کر جسخص اینے حواد و بنی باب محدود علیا سام کی است کولینے و دو تسبی باط بی اطاعت پر ترجیح و تاہے خداوند عالم اس سے خطاب کرنا ہے۔ ئیں نے تجو کو اختیار کیا، اور تیرسے دونوں مین باب کے رور ورمترف دع بیت عطا کی صبیا کہ نؤنے اپنے نسبی باپ ماں کے مقابر ہر ان کی محبت اختیار کر کے اینے تیکن مشرف وعزّت دیا ہے۔ بھیرا مام نے فرمایا کہ توا) حقیقالی وَذَوِى الْقُورِي الْقُورِي كے مطابق وہ بزرگوار تهارسے دینی افرابین تعدانے تم كو حكم ویا ہے كدان كيے حق كو بہجانو حبيباكر بم نے بني اسمامبل سے عبدليا ہے اور اسے اُمنٹ مخداسى

عرح تم سے عہد ایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرابتدار وں کو پہلیا نوسو محکر کے بعد آگمہ معسومی میں اورجو لوگ دین کے برگزیدہ لوگوں میں ت اس کے مزتبہ کے بعد میں بعنی مشبعہ حضرات!

149

جناب رسول فگرائے فرمایا کہ جوشخص اپنے باپ ماں کے حن کی رعایت کرسے فُدا

ہمشت میں اس کو ہزار درجہ کرامت فرمائے گا کہ جس کے دو درجوں کے در میان تیز
دوٹر نے دالے گھوڑ دل کی سواسال کی راہ ہوگی اس میں ایک درجہ جاندی کا دو سرا

سونے کی بھر مردار بدکا پھر زبر جد کا بھر زمر د کا رادر دو سرا مشک کا بھر دو سرا عنبر
کا اور دو سراکا فرد کا اس طرح ہر درجہ مختلف نسم کا ہوگا اور جو شخص محمد و علی علیہ السلام

سے حق کی رعایت کر سے گا خدا و ندعالم اس کے نوابات اور درجات اتنا ہی زیادہ

بند کر سے گا جس قدر اس کے نسبی باپ مال پر محمد و علی علیہ مالسلام کو فصنبات
ماصل ہے۔

جناب فاطمه زهراصلأة التدعليها فيصبح وتؤن سي فرما باكه البين نبي باب ما س کی نارا صنی وغفنیب زاگل کرنے کے لئے ابنے دو دبنی باب محد وعلی علیج السلم کورا منی کر در بیکن ان دونول و بنی باب کو نارا من کرکھے اِپنے نسبی والدین کو رضامند مت کر وکیونکہ اگر تمہارے نسبی والدین تم برغضبناک ہونگئے نوان کو نمھارے دبنی دو نول باب بعومن ہزار میں سے ابب جز دکلے نواب کے جو ایک ساعت کی ا ن کی ا طاعت میں نم کوحاصل ہوں گئے نم سے را صیٰ کرلیں گئے اور اگر تمہار ہے دینی وونوں باب تم برغصنبناک ہونگے تو تھار ہے نسبی والدین ان کورا منی کرنے پر قاور مہیں ہو سکتے کیونکہ تمام دُنیا کی عباد تو ں کھے ٹواب ان کیے غضب کا مقابلہ نہیں کرسکتے۔ جناب المام حسن مجتبي علبه السلام فرمان بين تم پرايينے وولوں بدر و بن محروعلی عليهم السلام كي فرا بندارول كي سأنظ نبكي واحسان كرنا لازم به مريند اينے نسبي دالدين كے قرابنداروں كے حفوق صالح كرنا پرس - اپنے دونوں نسى باب ماں كے ع بزوں کے حقوق کی اوا مُنگی کے سبب ہرگز اینے دینی دونوں پدر کے عزیز و ں کیے حفوق صالع مت کروکیونکه اس جاعت کانمهارا خیکرا داکرنا بعنی تمهار ہے دینی دولو میرر کھے عز بزوں کا برنسبیت تھا رہے نسبی باپ ماں کے عز بزوں کے بسکرا دا کرنے یکے زیادہ فائدہ مندسہے۔ کیو مکہ حب وہ محد و علی کے سامنے تمہارا شکریہ ا دا کریں گھے نوان دونوں بزرگوں کی ذراسی شفقت تھارسے تمام گنا ہوں سے زائل ہونے کا باعث ہوگی اگر تنہادے گناہ زمین سے عِش بک بھرنے ہوئے۔ ا در اگر محمدٌ وعلی کے سامنے تنہار سے نبی باپ مال کے قرابتدار تھار سے ننگر گزار ہوں جبکہ نم نے اپنے دبنی دونوں پر رکھے قرابتداروں کے حفذق صائع کئے ہونگے توان کا بیٹ کر کرنا تھار سے لئے کھی مفید ہزیموگا۔

ا ما م زین العابدین علیه السلام سننے فرما یا که دو پدر دینی محدوعلی علیم السلام کے قرابتذاروں کے حقق تی ہم بر برنسبت نسبی والدین کے قرابتداروں کے حقق ق کی اوائیلی کے زیادہ میزاوار ہیں ۔ کیونکہ ہمارسے دینی پدر ہمارسے نسبی باپ ماں کو

ہم سے را منی کرلیں گھے۔

كالكرب تبهركوا بين دوسنوں كا نديم ومصاحب قرار دون كا-

معزت امام جعز صاوق علیہ السلام فرائے ہیں کہ جس شخص ہے مکن نہ ہوکہ دینی وتب ہو دونوں طرح کے والدیں کے قرابتداروں کے حق کی رعابت کرسکے لہذا اس کو مناسب ہے کہ ایپنے دینی دونوں بدر کے قرابتداروں کے حقوق کی رعابت کو اپنے نسبی والدیں کے عزیزوں کے حقوق پر مقدم کرسے قرابتداروں کے حقوق کی رعابت فرمائے گا کہ جو مکہ تو سے حدا وند بزرگ و بر نر روز قیامت فرمائے گا کہ جو مکہ تو نے اپنے دینی دونوں پر مقدم کی جو مکہ لانے اپنے دینی دونوں پر مقدم کی اس کو میری بہشت میں بہونی نے بی مقدم کروراس النذاا سے میرسے فرمن نونم بھی اس کو میری بہشت میں بہونی نے بیں مقدم کروراس وقت و مواس کے لئے جو کھ بہنیت میں امریز جہا ہوں گی ان میں ہزار ہزار گنا اضا ف

10

عصرت امام موسی کاظم علیالسلام نے فروایا کہ اگر کمی سکے سامنے دو پیزیں بین کی مائیں موسی کاظم علیالسلام نے فروایا کہ اگر کمی سکے پاس صرف ہزار ورہم جداور اس سکے پاس صرف ہزار ورہم جداور اس سکے پاس صرف ہزار ورہم جداور دہ پر جھے کہ ان وو فوں چیزوں ہیں سے کون ایک میرسے کے زیادہ فائد مند ہے اور اس سے آبک سکے متعلق کہا جائے کہ یہ برنسبت وو مرسے کے ہزارگوندرنج

رساں اور تکلیف وہ ہے کیا ایسا نہیں ہے کہ اس کی عقل اس شے کو اختیار کرے گا۔ تو صرت بو بہتر ہوگی۔ ما مزیر محلس نے کہا کیوں نہیں مزور بہتر شے کو اختیار کرسے گا۔ تو صرت نے فرط یا اسی طرح تمہار سے وین دو پدر محمد وعلی علیم السام کوانی ارکر نا اس کے تواب کی بہت زیادتی کا سبب ہے بنسبت اس کے اسپے نسبی ما در پدر کواختیا رکر سفے کے کیونکہ اس کے قواب کی نصنیات وہی ہی زیادہ ہے جیسے اس کے باب مال پر محمد وعلی علیم الس کے قواب کی نصنیات دیا دہ ہے جیسے اس کے باب مال پر محمد وعلی علیم السلام کی نصنیات زیادہ سے۔

ی طبیعت سے بی ریادہ سے جو ہزار تو ہو طلا تو ہزار دانہ تفرہ بر ہے۔
حضرت امام محد نقی علیہ السلام نے فرط یا کہ جوشخص اپنے نسبی باپ مال کے قرابتدارہ
پراپنے دبنی دو پدر محد د علی کے فرا بنداروں کو اختیار کرتا ہے خدا و ند عالم اس کوتام
خلائق کے سامنے روز قیامت اپنے خلعتہائے کرامت سے سرفراز فرائے گاتا کہ
تنسیام خلائق اسس کو دیکھے اور اس کو توگوں بیں مشہور فرمائے گا۔ اور تمام
بندوں پر شرف بخشے گا سوائے اُس کے جواس ففنل میں اُس کے مثل ہویا اس سے
بندوں پر شرف بخشے گا سوائے اُس کے جواس ففنل میں اُس کے مثل ہویا اس سے

حصرت ا مام علی نقی علبه السلام نصے فرما یا که خدا کی غطمت د جلال کو بڑا اور بزرگ سمحفے کی منزطوں میں ایک منزط بر اسے کہ تو اپنے دینی دویدرمحدٌ وعلیٌ کواپنے نسبی بدرو ما در برا ختیار کرسے اور اس کی بزرگی وجلال کو حقیر سمجنا اسیف نسبی باب ماں کو انبینے دبنی دونوں بدر محمدٌ وعلیٰ کے مقابر میں اختیار کرناہے سے دبنی دونوں بدر محمدٌ وعلیٰ کے مقابر میں اختیار کرناہے سے معزیت امام صن عسکری علیہ السلام سنسے فرما با کہ ایک شخص کے بال بیجے بھو کے ہوئے وہ گوسے یا ہر زیکلا تاکہ ان کے لئے کھے کھانے کا انتظام کرسے اُس نے ایک درم كما يا اور روثى وسالن اسينے عيال كے النے ليے كر واليس گھر حيلاا ثناسئے را ہ میں مخر وعلی کے فرا بندار وں میں سے ایک مرداورایک تخضے اس نے اپنے ول میں کہا کہ یہ وونوں حفزات میرے عال بمزا وارومنخن بي اور جو كجواس سنسنهر بدا تفاان كو ديديا اور حيران تفاکہ ابنے عیال کو کیا ہواب وہے اسی فکر میں تھا اور کھے آگے بڑھا تھا کہ اس نے ب قا صدکو دیکھا جوا سی کو تلاش کرریا نظاجیب لوگوں نئے اس کا بنذ تبایا تو اس۔ س كو ايك منط اوريا نح سنوا منر فنوں كى تقيلى دى ادركها كه يه نمهارسے چيا كا بفنه مال ہے حومصر میں فوت ہوا ہے ا در اس کے ایک لاکھ ورم کہ و مدینہ کھے تا جروں کے خمہ با تی ہیں اور اس سے زبا و ہ مالیت کی اس کی زمینیں اور جائدًا ومصر میں ہیں۔ اس نے یا نے شوا شرفیاں ہے لیں اور اینے عیال برصرف کیں رات کو جب سویا نو محرف لی کوخوا ب میں و بھھا کہ فرماننے ہیں کہ نوسنے دیکھا کہ ہم سنے تبچہ کوکس طرح عنیٰ کردیا نے میرسے فرا بنداروں کواسنے فرا بنداروں کے منفالمہ میں افتیار کیا ۔ اس کے ے رہنے والوں میں سے ہر ایک <u>ں نے جن کیے</u> ذمتہ اس **نون** شدہ ب لاکھ ور ہم با تی منتے خواب بیں محدٌ وعلیٰ کو د کھا کہ وہ محنزات فرمانے ہیں اگر تم نے فلاں شخص کے جےا کی میراث میں سے جو تمھار سے اوپر واجب الا داہیں س کوصیے کے وقت اوا نہیں کیا تو ہم تم کو ملاک کر دیں گے اور تم کو بربا د کر ویں تے اور تمھار سے تمام مال واسباب زائل کر دبیگے اور تھاری شان وشوکت مشا دیں گے جبئے ہونتے ہی اُن میں سے ہرا کیک شخص نے جس کھے ذمراس کھے جیا کی رقمیر

باتی تقیں اُس شخص کولاکر اوا کر ویں بہان مک کدائس کھے باس ایب لاکھ ورم جمع ورمصر من حسب کے باس اُس متو فی کا مال باتی تضا اُن میں سے ہرا بیب کو محمدٌ وُعلی علیہ لام نے نواب میں شختی کے ساتھ حکم دیا کہ حلاسے جلد اس شخص کے میراث کا ال اس کے پاس مہونجا دو۔ بھراس شخص کو خواب میں آکر خوشخبری دی کہ نونے دیکھا خدا کی فدرت كوكه مم نے مصر من برشخض كو حكم وسے دبا كيے كرو و جلدسے حبلد نيرسے جا كاسالا مال جوان کے ذمہ باتی ہے تیرے یا س پہر نجا دیں۔ اور کیا تویہ بھی جا ہمنا ہے کہ ماکم مصركو تهم حكم دين كمرتبر سے بچاكى املاك وزئين فروخت كر سمے تير سے باس تعبيب تاكه أس كے عوص ميں تو مديمة ميں إملاك شربد الله أس منے عوص كى بإل بارسول المله اورياام پرالمومنينٌ! بجرحاكم مسركواً أن حشرات نينجواب مين عمرديا وائتشاسي تمام حائدا واورزميني تين لاكه ورم مے عوصن فروخت کر کے ساری قبمت اس خض کے پاس مدینہ میں بھی رہا ور وہ مدیمہ کے تام مالداوں ميس ست زياده مالدار سوكيا . بجرحناب رسالتها ك في خواب بين اس من فرما ياكداس بندة وخداج وكد تونے اپنے فراہنداروں پرمیرے فرا بندار وں کو ترجیح دی اس سے دُنیا میں تیرہے لیے اِسکاعوصٰ پیکا سويهض تجه كوعطا فرما يا درا مخرت مين بروان كمه بدل جو توت مير ب قرا بندارون كو ديا تها هزار ہزار تصریجہ کوعطا کروں گاجس میں سیسے بھوٹا نصراس تمام ڈنیا سے بہت بڑا ہوگا۔امداسمیں کی ہوئی ربینی ہر تھوٹی سے چیر ٹی چیز دینااور کھو دُنیامیں ہے۔ سب سے مہتر ہے۔ ابضاً حصنرت ا مام سي سكري نه سوره رحل كي تفيير من فرما باكر رحل شنتن ہے ريست سيعن نسخول بي بيم مرجم سے متن ہے اور حضرت امبالمومنین نے فرما یا کہ جنا ب، رسول خدا سے میں نے مُسنا کہ آپ نے فرما یا کہ خداوندعالم فرما باسي كرمين مون رحل اوراب سف ايك المراسف امون مين سع أستقاق كيااوراسكا نام رهم رکھا چوشخس میرے رہم سے وصل کر ناہے میں اس کو اپنی رحمت سے وصل کرتا ہوں اور جوشخر ے رحم کو فیلے کر ناہیے میں الس<del>ے</del> ابنی رحمت منقطع کر دتیا ہوں اس سے بعدا میرالمونین علیا<sup>ں اام</sup> نے اپنے ایک صمابی سے پوچیا کہ تم جانتے ہو کہ ریکون سار حم ہے۔ اس نے جواب و یا کہ حسمالی نے ہر قوم کو تر فیب دی ہے کہ اپنے عزیز وں کے ساتھ صلہ رہم کریں جھڑت نے فرہا کیا تر فیب دی ہے کہ اپنے کا فرئزیزوں کے ساتھ صارحم کریں اوراس کی تغطیم کریں جینے اس دمینی فُدا کو تقبر سمجا ہے کہا نہیں ایکن ,ن زا۔ ہے مومن موزیزوں کے ساتھ صارتم کی ترغیب دی ہے پرصنرت نے فرمایا کیا صلم رهم ان میر داحسب فرار دیاہے۔ اسس کے کہان کانسب ان کے باب ما ک سفیصل مؤما

ہے کہا باں اسے رسول خدا کے بھائی حضرت نے فرمایا تومعلوم ہوا کہ صلّہ رحم میں ما در ویدر کے مفوق کی رعابت کرتے ہیں اس نے کہا باں اسے برا دررسول فراہ۔ براکومنین نے فرایا کہ اُن سے باب ماں نے و نیا میں ونیا کی تکلیفوں اور برا ب<del>روسے</del> ان کی حفاظت کی سے اور برحیندنعمنیں میں زائل ہوتے والی اور جند تکلیفیں ختم ہوجاتے والی اور خباب رسول خدا ہمیشہ کی معمنوں کی حانب سے حبار ہے ہیں ہو کھی ختمہ نہ ہوں گی نو ان د و نول مں کون سی نعمت عظیمہ ترہے اس نے کہا رسول صلعمہ کی نعمت بہت کرمی اور عظیمہ ترہے نوحصزت نے فرہا یا کہ کیونکر حائز ہے کہ آتحضرت اس کے حق کے اواکرنے ی زلخیب دیں جس کے حق کو خدا نے سختر شمار کیا ہوا در ترغیب یڈ دیں اس کیے حق کے اواکرنے کی حس کے حق کوخدانے بزرگ اور برنز قرار ویا ہے اس نے کہا یہ تو مائز نہیں کے تب صرت نے فرمایا کہ حق رمول خداعظیم نرکے ایسے اس کے حق سے اور ان کے قرابتداروں کا حق رحم عظیم نرہے باب مال کے حق سے للذارسول خدا کا رحم زیادہ بلندسے اواکرنے کمے کئے الور بہت شخت سے قطع کرنے من للذا عذاب اورائل عذاب استغض کے لئے سے و اس کو قطع کرنے اور جہتم اعظیم عذاب ہے اس کے سے جواس کی حرمت کی تعظیم قطع کرسے شایرتم کونہیں معلوم کہ جناب ول خدا کی حرمت خدا کی حرمت ہے اور خدا کا عق عظیم زراہے اس کے علا نمام منعموں سے کیوبکہ ہرمنعم ہوائس کاغیر ہے تعمت نہیں ویبا مگر اُسی کی نونی<del>ں ہے</del> ورخدا وندعالم ني جناب موسلي عليه السلام سي خطاب فرما يا كركيا تم جانتے ہوكم برميري رحمت کس قدر کہتے بنیا ہے موسی سنے عرصٰ کی کہ تیری رحمت مجھ پڑمبری ما ں کی مجت ی طرح سیسے حق تعاسلے نے فروایا کہ اسسے موسی تمباری ماں نے تم میرد حم نہیں کیائے مگر نیر کی رحمت کی زیاد تی کھے سبب سے کیونکہ میں نے اس کو تم پر مہر ایان کیا تھا اور میں نے اس کواپیا بنایا تھا کہ وہ اپنی ملیقی نیند تم پر فربان کرتی تھی' ناکہ نمہاری پر درمشس ہو. اگر میں ایسا نہ کرتا تو دہ اور دوسرے لوگ تمہارے لئے کمبیاں ہوتے-اسے موسیٰ کیاتم جانتے ہو کہ میرا کوئی نبدہ اس قدِر گنا ہے کئے ہوتا سیے جوتمام آسانوں کے کماروں کے کو گھیرلینائے اور ئیں اس کے گناہ بخش دتیا ہوں اور بروا نہیں کر ناموہلی نے وس کی پالنے والے توکیوں پرواہ نہیں من ارشاد ہوا کہ ایب بیک مادت

کے سبب سے حس کوئیں دوست رکھنا ہوں اور وہ خصلت دہ ہے کہ وہ ایسے برا دران موم کوووست رکھنا ہے اور ان کے حالات کومعلوم دکھنا ہے اور ان کواینے ذات کے برابر فرار ویاہے اور اُن سے عزور نہیں کر اسب وہ ایسا کہ اسے نوس اس کے گنا ہوں کو بخش و تباہوں اور پرواہ نہیں کر نا اسے موسلی تجز کرنا میری جادرہے ا در ( دو مهرو ل کو ) غ ور کرنا میرے آزار کا سبب ہے اور جیشخص ان دونوں منفتوں میں مجے مقابر کر تاہے اس کو میں اینے آتش عضنب سے معذب کرتا ہوں اسے موسی متجلہ میری نغطیم کے برہے کہ میں نے دُنیائے فانی کی دولت اس کو دی ہے تو دہ میرسے بندہ مومن کوعزیزر کھے تاکہ اس کا یا بخر و نیا کے مالوں سے کو تاہ ہے ا در اگر دہ اس مومن سے بمرکز اسے توگویا اس نے میری عظمت و حلالت کو سبک و با اس کے بعدامیرالمومنینَ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ رحم حس کوخدانے رحمن سے نتتن کیاہے وہ رحم محمد ہے اور خدا کی لفظمت کا جا نیا محمد کی عظمت کا جا نیا ہے اور ممد کو عظیم حاننا آپ کئے رست نہ واروں اور عزیزوں کوعظیم حاشنے سے ہے بٹیک رے سابیوں میں سے ہرمرد مومن اورزین مومنہ محر کے رحم میں سے سے اوران ی تغطیم محرّ کی تغطیم ہے لہٰذااس برافسوس ہے درحم محرّ کی کھر تھی نینک کرسے اور نوشا حال اس کا جو ترمن فحد کو عزیز رسکھے اور آب کیلے قرابند آروں <u>س</u>ے سابھ صلہ <sup>م</sup>

المانی اور تمام کنابوں میں بہت سی حدیثوں میں خدا وند کر بم کے اس ارست او وَ اعْلَمُنُوْ اَ أَنْسَا عَنْهِمُ مِنْ مِنْ مِنْ مَنْ فَا قَالَ مِلْلَهِ مُحْسَلَطُ وَلِلوَّسُولِ وَلِنِ مَا لُقُوْ بِیٰ و رئے سورہ انفال آبت ای کی تغیبر میں منقول ہے کہ ذی القربی سے مراد آممہ معصومین میں کہ مال خس کا نصف امام وفت کی جے در نصف ساوات کے نیمیوں اور مسکینوں اور

ما فرول کاحق ہے۔

سدہ الاحزاب آیت د) اولوالا رحام اور اعز الن میں سے بعض کمناب خدا میں بعض سے زیادہ مستحق ہیں۔ کے بارسے میں دوایت ہے کہ یہ آیت محفرت امام صین کے فرز ندوں کی شان میں نازل ہوئی ہے اور ان کی امامت وامارت وخلافت کے بارسے میں ہے کہ برعبدہ فرز ندکو بہونی ہے جمائی یا جی کو نہیں مہنجی اور بعض روا بتوں میں وار د ہموا ہے کہ اس سے یہ مراد ہے کہ پنجی ہے قرابندارا ور اعز اور موں کی برنسبت کے زیادہ و مفدار ہیں۔

تفسیر علی بن ابرا مہم اور عیاشی میں مصرت امام موسی کافلم علیہ السلام سے اسس ایست کی تفسیر میں اِنَ الدِین بیصلون میا آ مَدًا الله عِن وہ لوگ جواس بین وہ لوگ جواس بین کو وصل کرنے کا خدانے حکم دیا ہے۔ دو این ہے کہ بیمیز کو وصل کرنے کا خدانے حکم دیا ہے۔ دو این ہے کہ اسے خدا مصرت نے فروایا آل محراکی رحم عوش الہی سے لیٹا ہوا کہ اور کہنا ہے کہ اسے خدا وصل کرنے اور قطع کرنے اور ہیں جادی ہے۔ دو این میں جاری ہے۔

يب ير مرس روابت ي بيد دول ين عبر من المعر من سيم مدة عليهم السلام كا رحما ورومون

کے رحم بھی نیامت کے روزع ش کو کیڑ کر کہیں گئے کہ خدا و ندا اپنی رخمت اس سنے وصل کرجس سنے ہم کو وصل کیا ہوا ورا پنی رحمت کو نظع کر اس شخص سے جس نے ہم کو نظیم کیا ہو

اس دقت خدا فرماسے گا کہ میں رحمل ہوں اور تورجم ہے میں سنے نیرا نام اپنے نام سے مشتق کیا ہے جس نے نجھ کو وصل کیا ہوگا میں اپنی رحمت اس سے وصل کہ ول گا ۔ متد ترین کریا ہے اور اس کے ایک کا موگا میں اپنی رحمت اس سے وصل کہ ول گا ۔

ا ورجس نے بچھے کو نظع کیا ہو گا میں اپنی رحمت اُس سے نظع کروں گا۔ اس سبب سے جناب رسول خدا صلعم نے فرمایا کہ رحم ایک رشد ہے جو خدا اور بند وں کے درمیان

ّ فالمُ سبح اور عیاشی نے اس آیت کی ٹاویل میں حصرت صادق علیہ اسلام ہے۔دایت کی سبے کہ اس آیت میں صلہ رُکم داخل سبے اور اسسکی انتہائی تا ویل ہم اہلیت کے

بارك بن تراصله واحسان سيا

ابن شہر آشوب نے اس آبیت قاتھ قوااللہ الذی نَسَا مَکُوُنَ بِهِ وَالْآمُ عَامِ کَی تَسَا مَکُوُنَ بِهِ وَالْآمُ عَامِ کی تفسیر می حضرت امام محدٌ با فرعلیه السلام سے روایت کی ہے کہ ادرمام سے مرا و قرابت واران سینیر ہیں اور ان کے سروار اور بزرگ امیرالمومنین ہیں خدانے ان کی قرابت واران سینیر ہیں اور ان کے سروار اور بزرگ امیرالمومنین ہیں خدانے ان کی

موقت کا حکم فرایا کے تولوگوں نے اس حکم کی نمالفت کی جس پر ما مور ہوئے سے اور تفییر فرا میں ابن عباس سے روایت کی کے کہ بہ آمیت جناب رسول فدا اور ان کیے قرابنداروں کی شان میں مازل ہوئی ہے کبونکہ ہرسیب اور نسب فیامت کے واضفطع ہوجائے گاسوائے اس کے حبر کماسیب اور نسیب استحصر میں بہتا ہوتا ہے او

عیاشی نے اس ایست اِق اللّه یَا مُو یا اُلّه اُله کیا مُو یا اُله کیا و الله کیا و الله کیا ہے دوا ۔
عیاشی نے الله کہ کر کا الله کی دیا سردہ انوا ہے دی فقاید میں اور طویو کے درمیان درج کی ہے جس کا ترجر پرہ کو خدا انصاف کا حکم دیا ہے دی فقاید میں اور اطوات نویو کے درمیان درج کی ہے جس کا ترجر پرہ کو خدا انصاف کا حکم دیا ہے دی فقاید میں اور اطوات نویو کے درمیان درج کا حکم دیا ہے جس سے مرادعبا دات میں خلوص یا بندوں کے ساتھ میں اور ابنے قرابتدارد نکے کہ ماتھ کی میں ایست مرادعبا دات میں خلوص یا بندوں کے ساتھ کی اور ابنے قرابتدارد نکے کہ اس منت کی میں ایست میں اور کی میں اور میں میں میں اور میں میں اور میں کہ دیا ہوت سے دیا میں مفسر میں سے طاہرا نفاظ کی میں اور میں مفسر میں ہے طاہرا نفاظ کے مطابق میں مفسر میں ہے طاہرا نفاظ کے مطابق میں مفسر میں ہے طاہرا نفاظ کے میں اور میں مفسر میں ہے طاہرا نفاظ کی بن اور طاب کو ایست ہی میں مفسر میں ہے در میں سے در میں سے مدان کی جاری خواب کو ایست ہی مورت کے میں اور میں کی طرف کوکوں کو کیا اور میں اور میں اور میں کی طرف کوکوں کو کوبیت کے ساتھ کیا ہیں ہے۔ مین کیا ہے۔ مین کیا ہے۔

محد بن العیاش وغیرہ نے بند ہائے مغیروایت کی ہے کہ جربی رسول خدا صلے اللہ علیہ واکہ وسلم برنازل ہوئے اور عوض کی کمراکب سے ایک فرزند بیدا ہوگا۔ اس کو اشغیا اللہ کا سے بعد ننہ یہ کربی گھے۔ حضرت نے فرط یا مجھے ایسے فرزند کی صرورت نہیں ہے بجر میل نے کہا کہ اس سے ائٹہ بدا ہوں گئے اور دومسری روایت کے مطابق حضرت میں جراب سن کراسمان پر جلے گئے بھروالیس ائے اور کہا کہ آب کا ہروردگار

که مؤلف فرمانے بیں کراکم فاریوں نے دَا اُلاَدُ تَحَامَرَ فَنْ دُرْبِر) کے ساتھ پڑھا کے اور جمزہ نے بوسا فاریوں بس ایک فاری ہے والارحام کم ورزیر کے ساتھ پڑھا ہے کیکن ان دو نوں حدیثو کی بنا ڈائٹ اوّل پر ہے بینی دُمْ نطعے کھنے سے پریٹر کوو"

آب کوسلام کہنائیے اور آپ کو خوشخبری دیتا ہے کہ اسی کی ذرتیت میں امامت اور ولایت ا در وصبت کو فزار دیا ہے حصزت نے عرصل کی ئیں را صنی ہوں ۔اُسکے بعد جنا ہے ساتھا ہے حصزت فاطهر کھے یا س تشریف لائے اور فرما یا کہ ایک لٹاکا تم سے بیدا ہو گا بجس کو میری اُمنت میرسے بعد قتل کر سے گی مصربت فا طرشنے کہا کہ مجھے ایسے فرزند کی مزود نہیں کے بھورت نے نین بار پیوسخبری دی اور ہر مرتبہ نہی جواب سٹنا۔ اس فر میں فرا یا کہ ا مُمُّ اوراوسیاء اس سے بیدا ہوں گے تئے جناب ستید ہ نے کہا میں را صنی ہوں۔اس کے بعدا مام حبین سے حاملہ ہوئیں نوخدا نے نثر شیطان سے اس کی حفاظت کی جوان كع بطن مطهر میں تھا۔ چھ مہينے كے بعداما م حسين بيدا ہوئے اوركيسى نے سے ناہمى نہيں كه جهرما وتحص كالجيج ببيرا ہو كمه زندہ رہا ہو سولتے امام حسين اور حصرت ليحلي عليهما السلام کے رحیب امام حسین بدو ہوستے نوجناب رسول خدانے اپنی زبان مبارک ان کے وہن ا فدس می ویدی وه محوسف سکے اور دووھ اور سشبد آب کواس سے ما مس ہوتا تھا۔ ا ما محسین نے کسی عورت کی دو و حرنہیں بیا۔ آپ کا خون اور گوئٹنت بھزت رسول م كے آب وہن سے رو بُیدہ ہوااس كا اشارہ خداكے اس قول و دَصَّيناً اللهِ نُسانَ بِوَالِهَ يُهِ إِحْسَانًا تَحْمَلَتُهُ أُمُّهُ كُرُ هَا وَ ضَعَتُهُ كُو هَا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُنَ سٹھڑ ﴿ ذِبْ سورہ الاحقاف آبت ہ ) بعنی ہم نے انسان کو دصیت کی کہ ایہنے باب ما رکھے سابقة نبکی کرسے جس کی مال نے کراہت کے سابھذاس کوبیٹ میں رکھا اور ٹر ا ہمت سے بینااور اس کے حمل سے دوو حد بڑھا تی بھٹینے گذر ہے۔ یہ آبین جھزت ما م حبین علیبالسلام کے مناسب حال جند ذخیوں سے سُنہے اوّل بیر کہ حمل اور وضع حمل كاكرابت كے ساتھ ہوناخبر شہادیت نے اغذبارے ابنی مفزت سے مخصوص ہے۔ د دسرے بہکر حمل اور د دوھ بڑھانی کی مترت کا بہٹتے ماہ ہونا۔ اس کے کہ دو سری آیت اس امر ربر ولالت كرتى كے كدوور بلانے كى مرت ووسال كے ولالا برامراشارہ ہے اس طرف کراہ کی مدت حمل تھے مہینے تھی اور برمعلوم ہون جیکا ہے کہ اس امت میں بیرامرآب می کے لئے محضوص شہے تبہرہے بیرکداس کے بعد خدا و نعه عالم فرما ایک بحثیٰ إذَا اَشُكَةُ لا وَسَلَعَ آمُ بَعِبُنَ سَنَكَ "قَالَ مَ بَ أَوْدِ عَنِيَّ أَنَّ ٱشْكُرَ يَعْدَتُكُ الَّتِيَّ ٱلْعَثَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَى ثَنَّ وَأَنَّ أَعُدَلَ صَالِحًا تَوْصَدُونَ بِنَهُ وَهِ اللَّهِ بِهَالَ يَكُ كُهُ و ه

حد بوغ کو پہنچا اور چالیں سال ابوا نو کہا خدا و ندا مجھ کو المبام کر اور نو بین و سے کہیں اتبری ان فعموں کا شکرا واکر وں جو نونے مجھ اور مبرے باب ماں کوعطا فر مائی ہیں اور بہر کے میں ایسا عمل کروں جیسے توریف مرکز سے۔ اور یہ سب ابنی خصرت کے منا سب مال ہے کو کہ حصرت کی امامت جالیس سال کی عمر میں بھی اور اس کے بعد فرما باہے وَاَصْلِحُ لَیْ فَیْ فَدُ تَیْ یَیْ فَدُ تَیْ یَا فَدِ اس کے بعد فرما باہمے وَاَصْلِحُ لَیْ فَدُ تَیْ یَا فَدُ اس کے بعد فرما باہمے اور یہ سے اور یہ بی ایمی ابنی حصرت کے حال کے مطابق ہے کہ اور تیت میں سے اماموں کے لیے کرسے بیر می ان میں سے اماموں کے لیے کرسے ہیں۔ ابندا دُنا اُن میں سے بعض کے لئے کی کو بحد ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ سب کے سب امام ہوں جیا نے حصرت صاد ق فر است میں کہ اگر انصاب نہیں ہو سکتا تھا کہ سب کے سب امام ہوں جیا نے حصرت صاد ق فر است میں کہ اگر انصاب کے تاب خوا اُن میں سے بعض کے اُن فر است میں کہ اگر انصاب کے تاب خوا اُن میں جو سکتا تھا کہ سب کے سب الم ہوں جیا نے حصرت صاد ق فر است میں کہ اگر انصاب کے نام میں جیا نے حصرت صاد ق فر است میں کہ اگر انصاب کے نام میں جیا نے حصرت صاد ق فر است میں کہ اگر انصاب کے نام میں جیا نے حصرت صاد ق فر است میں کہ اگر انصاب کے میا اُن میں جیا نے حصرت صاد ق فر است میں کہ اگر انصاب کے سب کی کو بھی کی کو بھی کے انسان کی کو بھی کے انسان کی کو بھی کو بھی کی کو بھی کو بھی کی کو بھی کے کو بھی کو بھی کی کو بھی کے کو بھی کو بھی کی کو بھی کی کو بھی کے کو بھی کو بھی کے کو بھی کی کو بھی کی کو بھی کو بھی کی کو بھی کو بھی کو بھی کے کو بھی کو بھی کو بھی کو بھی کی کو بھی کی کو بھی کی کو بھی کی کو بھی کو بھی کو بھی کی کو بھی کو

اُوراً یهٔ دَاتِ ذَاالُقُوٰ بی حَقَّهٔ وَ الْیَسْکِیْ رِپْ مِورہ بی امرائی آب، اُلی آنیہ می مام وخاصہ کے طریقے سے مبہت سی حدثیں وار و ہو ٹی ہیں کہ ذااُلفر کی سے مرا کم جناب آیا ہمہ بیں اور حق سے مراو فدک ہے اور اس آیت کے نازل ہونے کے بعد جناب رسو لخدا ا سے فاطمہ کوطلب فرایا اور فدک اُن کے حواسے کر دیا اور ان حدیثوں ہیں ہے ہر ایک کے ذکر کے دو مرسے مقالات ہیں جو افشاء اللّٰہ ایسے مقالات پر بیان

کی حیا بیس کی۔

ہم طور قصل اس بیان میں کر قرآن میں امانت سے مراد آبامت ہے۔ اور اسی انتخصور بیات کی میں ہیں۔ انتخصور بیات کی میں در آبنیں ہیں۔

بہلی آبیت ، خدا فرانا ہے اِنَّ اللّهُ اِیمَا اَیْ کُورُدُوا اَلاَ مَا نَاتِ اِلْیٰ اَهْلِهَا ُوَ اِنْ اللّهُ اِیمَا اَیْ اِللّهُ اِیمَا اَیْ اِللّهُ اِیمَا اَیْ اللّهُ اِیمَا اَیْ اللّهُ کَانَ سِنْمَا اَیْ اِللّهُ کَانَ سِنْمَا اَیْ اِیمَا اِی اِیمَا اِی اِیمَا اِی اِیمَا اِی اِیمَا ایمَا اِیمَا ایمَا اِیمَا ایمَا اِیمَا اِیمَ

ہیں مثل مال و بغیرہ کیے جس بران میں سے بعض کو بعض لوگ ا بین قرار دیں جیسا کہ متعدد ر وا بنول مين حنرت اما م محمد با قراور حضرت صاوق عليها السلام ہے منقول ہے حتی کہ بعن رواینوں میں دارد ، بواسے کراگر امبرالمومنین کی قاتل وہ تلوار جس <u>سے اسس نے</u> ا ن حنزت كوست بهدكیا اگر مجھے سیر و كرسے تو مزوراس كو واليس كردُونگا. دو سرسے خلفارا در والیان امرکے بارے میں ہے شنخ طریع ٹنے کہا ہے کہ خدانے ان کو حکمہ دیا ہے *کہر مایا کیے درمیان حق کے سابھز* قیام کریں اور ان کو احکام دین و مثربعیت يرقائم ركهبس اوراس كوبهار سسه اصحاب نيه امام مخمد با فنروا مام جعفر صاوق عليها السلام سے روایت کی ہے کہ ان حوات نے فرما یا کہ خدا نے ہرامام کو حکم دیا ہے کہ اپنے بعد کے امام کوآمامن سیرد کریں اور اس نول کا موٹد بیسے کہ خدالہ نے رعایا سکو والبان امری اطاعت کا حکمہ دیاہہے اور اماموں نے فرمایا ہے کہ وو آینس ہیں ایک بهارے نے اور ایک تھارسے واسطے - ایک نو مذکورہ آیت سے اور دوسری تیآ آیگا الَّذِينَ'ا مَنُوْاً اَ طِيعُواا لِلَّهَ وَأَطِبْعُواالرَّسُولَ وَأُولِى اكْأَمْدِ مِنْكُوْ لَمِرِسٌ كَتَّتُمِين کہ یہ قول بھی قول اوّل میں داخل ہے کیونکہ یہ بھی اُن چند چیزوں میں سے ہے جن ہر خدا نے آئمہ صا دفین کو ابین قرار دیا ہے۔ اسی طرح ا مام محمد با فرعلبہ السلام نے فرما با ہے کہ نماز۔ روز ہ۔ ذکوٰۃ اور حج کا اوا کرنا بھی اما نتوں میں سے ہے۔اوران ہاتوں میں سے ہیں نیز غنبیت اور صد فان کا نقیبلم کرنا اور ان کے علاوہ وہ تمام جیزیج ر ما یا کے سی تعلق رکھتی ہیں إدر خداست ان کا حکمہ والیان امرکو دیا ہے : کمبرت یه که رسول خدا <u>سه خطاب سپ</u>ے ک<sup>رعتما</sup>ن بن طلحه کو کعبه کی مجنی والیں کر دیں جسے فتخ ما بسے موقع براس سے لی بھی اور عباس م کو دینا جا یا نضا۔ بصائر الدرجات میں بند موتی امام محدیا قرعلیه اسلام سے روایت سیے کریہ آبت ہماری شان بیں نازل ہوئی ہے اور ہم خدانسے مدد طلب کرنے ہیں۔ بھر صحیح سندوں کے ساتھ ابنی مھزت سے اس آیت کی تفسیر میں روایت کی ہے۔ کہ فرمایا کہ اس سے مرا دیر ہے کہ امام کولازم ہے کہ ا امن اپنے بعد کے امام کومیٹر و کرے اور بنرچا ہے کہ اس سے والبس ہے کر دو سرے کے جوالے کرے اورب ندمیج دوسری روابت بہے کہ اس سے مرا دیمہ آئمہ ہیں لازم ہے کہ ہم میں سے سابق امام اپنے بعد کے امام کورہ کناہی

روم كى شاخت أى كى تين صعبيى يى

جواس كے ياس بي اور رسول خدا كے التھ سيروكرسے وَ إِذَ احْكَمُ تَعُوبَانِيَ النَّاسِ آنْ الْحَكُمُ وْأَ بِالْعَدُولِ يَعِيٰ صِ وقت تم دعهده المامت يرمامور موكر) فا مرمولوأن احكام عدلى تميم مطابن فيصله كروجوتمها أيسي ياس بين اوربسند صحيح صزت صاوق عليه السلام على البيت إِنَّ اللهَ يَأْمُ دُكُوْاَنْ تُوجُدُّوا الْأَمَا نَاتِ إِنَّى أَهْلِهَا - كَاتَفِيرِ مِنْ ر دابیت کی ہے کہ آپ نے فرڈ یا کہ اس سے مراد اہا م کی جانب اہامت و وصیت کی ا دائیگی ہے۔ بسنید معتبر ر دابت کی ہے کہ حضرت امام محمد یا فرعینے والک جہنی سسے سوال کیا کہ برائیت کس کے بارسے میں نازل ہو فی ہے اس نے کہا وگ کہتے ہیں کہ کہ تمام وگوں کے بارسے میں نازل ہونی کے توحضرت نے فرمایا کہ بھرسب واگ اوگوں کے دریان مکم کرسکے ایس کونکراس آیت میں خطاب قرا فاحک مُنتُعَ تمام جاعت سے مورا ہے۔ دایسا بنیں سئے بکہ اتم کومعلوم مونا جاہتے برہماری شان میں نازل ہوتی ئے۔ تب ندمونن مثل صحیح کے حصرت صادن سے روابت کی ہے کہ امام کو نیم خصابتوں سے پہچانا جا سکتا ہے۔ آقال پر کونسب کے اعتبار سے تمام انسانوں سے اولی وہمز ہو۔ اس امام کی طرح سجو اس ستھے پہلے رہا ہو۔ ووسرسے برکدرسول خداکی اسلی جوذوالغفاظ ہے اس کھے یاس ہو۔ نیسرسے یہ کہ امام سابق نے اس کو وصی قرار دیا ہوا سی کھے باسس مين خداسف فرايا ب إنَّ اللَّهَ يَأْمُوكُونُ أَنْ نُوْدُّ وَالْحَمَا نَاتِ الا اور فراياكم سلاح ہمارسسے درمیان بنی اسرا ئیل کے تا بوت کے ما نندسے اورا مامنت اور پادشاہی دسول خداکی سلاح کے سا تف بہے جس کے یاس مصرت کی سلاح سے امامت اسی سے مخصوص ہے۔ جبیبا کہ بنی اسرائیل کے درمیان تا بوت تھا کہ جس کے یاس وہ تابوت مهنجیا تھا دہیں باد شاہی ہوتی تھی۔ معانی الاخبار میں امام موسلی کا ظمیسے روابت کی ہے کہ لوگوں نے اس آبیت کی

تفسيروريا ننت كى صربت سن فراياكه ليخطاب بمست بسرادربس فداست ممين

سے ہرامام کو حکم دیا ہے کہ اما مت اپنے بعد کے امام کو بیرد کریں اور اس کو اپنا وہی

قرار دیں بھر یا ایت وگوں کی تمام اما نتوں میں جاری ہوئی میرسے بدر بزرگوار نے اپنے

پدر جناب على بن الحسين عليه السلام سيسناكمان صنيف إيناص اس فرما إكتم راد أسفان في والازم ب

اسطرح الماكرمير بدرام حين عداد مل فاتل أس عوار كومير سياً س أمانت ركفاجس

سے اس نے میرے بدر و شہید کیا تھا۔ اس مے طلب کرنے پر میں بلا نامل اس کو والیس کر وتیا۔ نعان ناب ند تعج صنرت الم محمد با فرسے روایت کی ہے کہ یہ آیت ہماری ان میں نازل مونی کے فدانے ہم میں سے ہرامام کو مکم دیا سے کہ امامت اینے بعد کے امام کو سیرو کرسے اس پر لازم نہیں کہ کسی دوسر سے کو دے کیا تمے نہیں سنا اے کہ خدا اس کے بعد فرما اے ڈیا حکمت تھ بین النّاب جس سے معلوم مواکہ خطا ب احکام کے بارہے ہیں ہے۔ اور فرات نے شعبی سے تفییر میں روایت کی ہے إس في إِنَّ اللَّهُ يَأْمُو كُعُو أَنْ تُوَدُّوا أَكَامَا فَأَتِ الزَّى تَعْسِيرِ مِن كَمَا كُوسِ المركسي ع خداسے نہیں ڈر اخدا کی قسم اس سے ولایت علی بن ابیطا لب مرا دہے۔ ووسرى آيت رانًا عَرَضُنَا الْأَمَا نَخَ عَلَى السَّلَوْتِ وَ الْأَثْرِضِ وَ الْجِمَال نَا بَئِنَ أَنْ يَعْمِلُنَهَا وَ ٱشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ ۚ إِنَّهَ ظَلُومًا جَهُو كَ رِيِّس احزاب آیت ۱۶۱ س آیت کی نا ویل میں مہت سے افوال میں ۱ قرف پر کہ سابقہ آیت کی اطرف اشاره مصاوروه برسع وَ مَنْ يُطِعِ الله وَ وَسُولُكُ فَقَدُ فَانَ فَوْنَ اعْظَمُا . ري سرره الزاب أيت ام) اوراطاعت خدا ورسول كا امانت نام ركها بهاس لي كداس كا ادا کرنا داحب ہے اور مرادیہ ہے کہ اطاعت کی بندی نیان اس مدیر ہے کہ اگریشے بڑسے صبوں پر دمثل بہاڑوں کے <sub>ا</sub>بیش کریں اور وہ شعور واسے ہوں تواس کے ا<del>قطا</del> سے انکار کر دیں گے اور ڈریس گے اور انسان نے باوسجو و اس اعضا کی کمزوری اور طافت کی کمی کے اس کواٹھا لیا۔لہٰذا اس کا تُواب رُنیا اور آخرت میں بہت زیادہ ہے بشک دہ اپنی زات پر طلم کرنے والا ہے کہ جیبا کہ اس کی رعابت کا حق اوا کرناجا اس نے نہیں اوا کیا اور انجام سے نا واقف اور ہے خبر تھا اور ہیر صفت نوع انسانی ہے اس کے افراد کی کثرت اور زیاوتی کے اغلبارسے متعلق ہے۔ دوسس کے یہ کہ امانت سے مراد اطاعت ہے عام اس سے کہ طبعی ہویا اختیاری اور عرص بعبی بیش کرنے سے اس کا طلب کرنا مرا دہے عام اس سے کہ صاحب اختیار سے طلب کریں ماغیر مختار سے اس کے سدور کا اراوہ کریں اور حمل سے مرادا مانت میں خیانت کے اور اس كے اوا كرنے سے بازر مناہے بيساكم حامل امانت اسكو كينے بيں جاسميں خيانت كرے اوراً ا است وسيان تنا وإلكاركونيد جس قدرمكن بوسك واسك اوان كرنا مرادست اورظلم و

انا ما مرادا يرافي بين كي ولايت ا

جہالت سے خیانت اور تقصیر کرنا مراو ہے۔ تبدی صحب خلاق عالم نے ان اجرام كوخلن فرطاباان ببرعقل وسنعور بهي بيديا كياا ور فرطايا كه ئيس ايب فربينه واحبب فزار دينا بلوں اور میں نے بہشت خلن کیا ہے اس کے لئے ہوا طاعت کرہے گا اور جہتم کی آگ بیدا کی ہے اس کے لئے جو میری معصبت کرسے گاان سب نے کہا ہم اس سے مسخرو تا ہع فرمان ہرجس چیز کے بئے تو نے ہم کو بیدا کیا ہے اور ہم ذیصنہ کی اوا کیگی کی طاقت نہیں رکھتے اور تواب و عذاب کے نہیں جاہتے۔ پھرحب آدم کو خلق فرما یا تو ہی إنبى ان سے كہيں تو آدم سنے فبول كر ساا در وہ اپنى ذات برطام كرنے والے مطنے لهاس پرایسا بوجه وال دیا جس کا اٹھانا اس پر و مثنوار نھا اور الس سے انجام کی خرایی سے نا واقف و نابلد تھے۔ جو مھے برکہ امانت سے مرا دعقل ہے تکلیف کے ساتھ اوران پر بیش کرنے سے مرا داُس امر<u> سے سات</u> ان سکے استعداد و صلاحیت کی رع<sup>ایت</sup> ہے اوران کے انکارسے مراو انکار طبیعی کے بعنی عدم بیا نت واستعدا د اور انسان کے حمل سے مراد اس کی فابلیت رکھنا ہے اور ظلوم وجہول ہونے سے طلب بہے شہوا نی اورغصنبی نو توں کا اُس پرغلبہ ہے اور بعصنوں کے کہا ہے کہ امانت مجن سے کنا ہے کیے اور حصرات صوفیہ نے دو مسری و مہیں بیان کی ہیں اور اس کی نا دملیں عوصد یوں میں دار د ہوئی ہیں چند یہ ہیں کافی دغیر میں صر امام محدیا قرمسے روابت کی ہے کہ ا ما نت ہے مرا دا میرالمومنین کی دلایت ہے۔ اور عبون دمعانی الا خبار میں روا بت ہے کہ امام د صنا علیہ السلام سے لوگوں نے اسی آبیت کی نضیروریا فت کی بھزوت نے فرمایا کرا انت سے مرادولایت کے بوبغرین کے اس کا وعوسلے کریے دہ کا فرہے۔ ا ورمعانی الا خبار بین بسند صیح عضرت صاوق عصے روابت کی ہے کہ امانت سے لابت مرا د ہے اور انسان ابوالشرور و منا فق ہے۔ رحس نے بغیر حق کیے دعویٰ کیا ﴾ ورعلی ین ا برا، تیم شف روایت کی ہے کہ امانت سے مرا دا مامت اور امر ونہی ہے اور اس کا امات سے مراف ہونے کی برولیل سے کہ خدا نے آمراطہارسے خطاب فرمایا کے ات الله يا مركوان تؤدّوا الامانات الى اهلها للذامرادير بي كرا امن كواسانول اور زمینوں اور بہاڑوں بر بیش کیا ان سب سنے الحار کیا اس سے کہ اس کا ناحق دبو کی اریں بااس کو اس محصابل سے ناسی عصب کریں اور اس محصابل سے ڈرسے اور

اس كوانسان نے اٹھاليا رئيني غصب كيا، اس منے كہوہ ظالم اور جابل تھا تاكہ خداوند عالمه منانق مردوں ادرمنیا نفتہ عور توں اورمشرک مردوں اورمشتر کم عور توں پرعذاب کرسے ومن مردوں اور مومنه عور نوں کی نوبر نبول کر<u>ے اور خدا بخشنے</u> والااور مہر با<del>ن</del> بہ نزحمہ اس کے بعد والی آیت کا ہے۔ اور بصائر اور کا فی میں بسند ہائے معتبہ صزت صاوق سے روایت کی بھے کہ اما نت سے مرا دولایت امرا لمومنین علی بن ا ببطاً سے نزیو بھائر ہی حضرت صاون سے روایت کی ہے کہ امان کے مطلا ت ہے دہ سمان اور دمین و بہاڑوں نے ، انکار کیا اس سے کہ اس کواٹھا کیں وراس کے اٹھانے میں کا فر ہوں۔ اور جس انسان نے ناحق اس کو اٹھالیا وہ وہی شہو منا فتی تھا اور ابن شہرا شوب نے منا نب میں مقابل سے روایت کی ہے کہ محدین حنیہ نے صرت على سے مناكر آب نے اس آيت إِنَّا عَدَ ضَنَا الْاَمَانَةَ كى تفير من فرمايا كم ن امدیت عزّ اسمد نے مبری اما مت ساتوں آسمانوں پر ثواب وعقاب کے ش کی جو اب دیا که خدا و ندا او اب و غذاب کی شرط کھے سابختر ہم نہیں قبول کرنے لیکے ر نواب وعداب کے اٹھانے کو تیار ہیں۔ بھر میری اما نت اور ولایت کو برندوں بربیش کیا توسب سے پہلے ہو ہرند سے اہمان لائے وہ پازسفید و قبرہ تھے او ببيعة جن طائرُ وں نبے انكار كيا د واكواورعنقا ہے۔ للذا اُلو د ن كے وقت ظاہر نہيں ہو سکتا اُس بغض کے سب سے جو تمام پر ندسے اُس سے رکھنے ہیں اور عنت دریا وُں میں تھیب گیا کہ کونی اس کو نہیں و تجھتا۔ اور بیٹیک میری امامت خدانے ببنوں پر میش کی تر ہوستھے میری ولایت پراہان لاسئے ان کونمدا نسے طیب وطام قرار دیا اور ان میں سبزے اور ان کیے بھیل شیریں ولذید **قرار دیا اور اُن کے یا تی کو** ۔ اور شیری بنا یااور حن زبیں کے کروں نے مبری امامت وولایت سے انگارکیا ان کوشور زار بنا دیا اور ان کھے بھیلوں کو تلخ وید مزہ بنا دیا اور اُس کے یافی کو کھاری کر دیاس سے بعد فرا یا حقلقا الله نشآن مین اسے محد تھاری آمنت نے ولابت الرامنون اورائلي امات كوان تمام ثواب وعقاب كيسا غذج أميس ہے المطاليا بنيك انسان اپنى فرات پرمبہت ظلم كر نيوالاا فر لين برارد كاركام سن اواقف تقابعن حبت حق ولايت كالسكي مفتن اكمه مطابق اوانهاي كما طالم اور ليفنس بر زبادتی کرنیوالا خیا۔ بھائریں حفرت واقعے دوایت کی ہے کہ جاری دلاست کو آ کانوں اورزمینوں اور پہاڑو ر

اورشهروں پر پیش کیا گرانہوں نے مثل امل کو ذکھے قبول نہ کیا۔ تفیر فرات میں حضرت فاطمہ زہراسے روایت کی ہے کہ جناب رسول فدائے ہے فرمایا کہ حبب مجھے شب معراج میں اسمان پر سے گئے اورمیں سدرۃ المنتہیٰ سے گذرااور تَابَ قَوْسَبْنِ آوْ أَدْ فِي كے درجہ بك مينجا اور خداكو ان ظاہرى آنكھوں سے نہیں بلكم ول کی آبھوں سے دیجھا تواز ان وا قامت کی آ واز شنی اور ایک مناوی کویہ مداکستے مناكه اسے میرے ملائكرا ورمیرے اسانوں اور زمینوں کے والواورمبرسے حاملان ع ش تم سب گواہی دو کہ ئیں خداستے لیگانہ ہوں اور میراکوئی شا نهیں ہے۔ سینے کہاہنے گوا ہی وی اورافزار کیا بھرافاز آن گرتم سب بیمجی گوا،ی دو کہ محرام بنده أورميا رسل مهام المها كرابى ون اور اقراركيا امام محد بافر فرمان مي كرجس و فت ابن عیاس اسس حدیث محو ذکر کرتے مہتے تھے کہ یہ و ہی امانت ہے جس کا ذکر خدانے قرآن مِن باين الفاظ فرما يا سبعير تَناعَدَ خُسَنَا الْأَمَانَاةَ الإخدا كي تسم دا ما نت مين ان سب كو كيج دینا رو در ہم اور بنر مین <u>کے خزانوں میں سے کوئی خزانہ س</u>یرد کی*ا خدانے تا سمانو ن زمینو*ل یہاڑوں کو قبل اس کے کہ آ وم کوخلق کرسے یہ وحی کی کہ میں محتذ کی ذربت کو خلیفہ قرا ر دیتا ہو *تع تم اس سے سابھ کیا کر دیکھے جب دہ نم کو بلامین قبول کرو*اور دستمنوں سے مقا به میں ان کی اطاعت اور مدوکرو۔ پہسٹنگر لئم سمان زمین اور پہاڑتے سب اسب ا طاعت سے ڈرسے میں کا خدانے ان کو حکمہ دیا تھا لیکن اولا و آ وم سنے قبول کر لیا۔ ا در بہ تکلیف ان کے لئے مفرد کر دی گئی بھرا مام با فرشنے فرما یا کہ اولا و آ دم نے قبول کر تو لیا لیکن اس کو پورا نہیں کیا <u>ل</u>ے

کے مترجم فراتے میں کہ إن احا دیث اور ان کے شل دو سری مدیثوں کی تادیلیں چند وجبوں کے ساتھ

بهلی دجریه که امانت سے مراد مطلق تکلیف برواور ولایت کی تخصیص اس اعتبار سے ہو کہ ولایت تمام تکلیفوں میں سب سے بڑی تٹرط کے اورامت میں اختلاف کا سبب ہے اور صنرت ابو بکروغیرہ کی تحقیص اس اعتبار ہے ہو سکتی ہے کہ ظاہراً ان براز رہنے منافقا نرطور سے بیت کی اور خرو دومروں سے پہلے بیعث توڑ دی اور والری کی مبعث نو ڈیسے کا سبب بھی ہوئے لینی ان کی یہ بعیث کرنا اور امیرالمومٹین کی بعیت ورنا دوسوں كها المناجي بعيت توري المعن موا- لهذا حمل كرف اسم مرا وولايتلانيه ما شرا تنده صفري

م رفصل ان تیوں کے بیان میں جواہلبیت کی پیروی کے واجب ہونے پرولانت لوں کے این ہیں۔

نداوند نعالى فرا المستب يَا اَيُّهَا الَّهِ يُنَ امَنُوْ اَ طِبَعُوااللّهَ وَ اَطِبُعُواالرَّسُوُلَ اَ وَالْمَ اللهِ اللهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْلُلْكُ اللَّهُ اللللْكُولُولُ الللْكُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللْمُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّه

الَّيْ يُنَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُورُ (پُ سِره نساء أين سِم) كَيْرِ فُرْ إِيا سَبِهِ أَمْرَ يَحْمُدُ وْنَ النَّاسَ عَلَى مَا اللهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِطٌ فَقَدُ التَّيْنَا الرَّابُرَاهِ يُحَدُّ الْكِتَابَ وَالْحِكْدَةَ وَالتَّيْنَا هُوْمُدُلْكًا عَظِيمً اللهُ مُعْمَدُ مَنْ امْنَ بِهِ وَمِنْهُ مُدُّ اللهُ الرَّابُورِهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَنْهُ مُومَدًا مِن اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِل

ربقیماشیرصفی گذشته کا بنول کرنا ہے اور اس کی نائید برکہ امانت سے مراق لکا یف بیں اور حمل سے مراواس کا بنول کرنا ہے امین فہر آشوب اور وو مرسے محد ثین نے روایت کی ہے کہ سبب نماز کا وقت واخل ہونا تھا توا میرالمومنین کا جیم مبارک کا بینے گئا تھا اور ربگ بہر ہ مبارک کا بینے گئا تھا اور ربگ بہر ہ مبارک کا منیر ہوجاتا تھا جب لوگ پوچھتے سے کہ آپ کو یہ کیا ہونا ہے تو فرما تے سے کہ اولے مبارک کا منیر ہوجاتا تھا جب لوگ پوچھتے سے کہ آپ کو یہ کیا ہور ان سب نے اس کے اعمانے سے المانت کا وقت آپنی جبر کو اس کے اعمانے سے انداز کیا اور مین نہیں جانتا کہ یہ بارجس کو میں نے قبول ادکار کیا ور دیر سبب جانتا کہ یہ بارجس کو میں نے قبول کر لیا ور ست اواکروں گایا نہیں۔

دوسری وجربیکه اکانسان کا الف اور لام عبد کا بواور اس سے مراوابر بربوں اور
ولایت کسرہ کے ساخ ہوجس کے معتی خلافت اورا ارت بوں اور ہو من زیبین کرنے )
سے بہ مراو ہو کہ اُن کو القاکیا کہ کہا بہ نم کو منظور ہے کہ ناحی ا مامت کا دعو سے کرو
اور خداکی عفو بنوں کو برداشت کر واور وہ اس عذاب سے ڈرسے اور انکار کہا ا و ر
عذاب کا علم ہونے کے با وجود اس روز اس بار کو ای الیا۔

بیسری دجه ان دونو ک دجهول کی بنا درخل سے مرا و خیانت به دینی تبوان کرنا جدیا کر پیلے ندکور ہو چکا۔ لیکن دو مری وجرزیادہ ضامب ہے۔ پہلی آبت کا نرجمہ یہ ہے کہ اسے وہ لوگوجو خدا ورسول پر ایمان لائے خداکی اطاعت کر وجو تم میں صاحبان امر ہیں لور اطاعت کر واور رسول کی اور ان لوگوں کی اطاعت کر وجو تم میں صاحبان امر ہیں لور جن کا حکم تم پر جاری ہے نواگر کسی معاملہ میں تم آبیں میں نزاع کر و نواس کو خداور سول سمے سامنے بیش کر واگر تم لوگ (ورحقیقت) خدا اور روز اکٹرنٹ پر ایمان لائے ہو۔ بہ تمہارے لئے بہنر ہے اور اس کا انجام زیا وہ نیک ہے۔

دو مسری آیت کا ترجمہ بہ ہے کہ اگر بہ لوگ امن اور خوف کی بنیر کومشہور کرنے سے پہلے رسول اوراو لی الا مرکھے سامنے ببیش کر دیا کریں۔ اور روابیت مطلقہ کے موافق امر کورسول اورا و لی الا مرکی مبا نہ جو ان میں ہیں بیش کریں تو بیشک وہ لوگ سمجھ لیں گھے جو کہ استنباط کرنے اور اس کا علم اس مجاعیت سے حاصل کرتے ہیں یا ظاہری روا نیوں

كمصمطابق اولى الامرسد اخذ كرستے ہيں۔

ما ننا چاہئے کہ مفسروں سے اولی الا مرکی تفسیر ہیں اختلاف کیا ہے ہمفسران عاممہ ہیں۔ اورانہی ہیں۔ اورعلائے امام ہمااس ہیں۔ اورعلائے امام ہمااس ہیں ان روا ہیں۔ اورعلائے امام ہمااس ہیں ان روا ہیوں کی بنا مربر ہی ان روا ہیوں کی بنا مربر ہی ذکر کیا مبائے گا اور برکہ اولی الا مراس کو کہتے ہیں جو امر بین اختیار رکھنا ہوا ورچونکہ کسی نیدسے مقید نہیں ہے اس سے تمام دین و دنیا کے معاملات میں اختیار طلق رکھنا ہوا کا والا ہم اور میں اختیار ملک ہوگا وہی اطاعت اس امربی واحب ہوگی۔ اور جو شخص تمام امور میں اختیار مطلق رکھنا ہوگا دہی اطاعت اسی امربی واحب ہوگا۔ اور جو شخص تمام امور میں اختیار مطلق رکھنا ہوگا دہی اطاعت اسی امربی واحب ہوگی۔ اور جو شخص تمام امور میں اختیار مطلق رکھنا ہوگا دہی

مطلق واحب الاطاعت بوگا-اور و بهامام بئے۔

رسول اورا ولی الامرکو ایک لفظ اطبعو السے بیان کرنا پرمعنی رکھناہے کہ مرتب امامت مثل مرتبہ نبوت کے سبے بلکہ جس طرح نبوت خدا کی جانب سے بواسطہ کالیالت ہے اس مرتبہ نبوت ہے اس سبب سے ایک نبوت ہے اس سبب سے ایک نبوت ہے اس سبب سے اولی الامرکی الحقیقت امامت بھی نبی سے واسطہ سے ایک نبوت ہے اس سبب سے اولی الامرکے اولی الامرکے درمیان نفظ المبعد انہیں استعمال کیا اس کے برخلاف مرتبہ نبوت اگرچہ بہت بڑا مرتبہ خوان مرتبہ الوہ تیت کے مانند نہیں ہے اس کی طرف خدا اور دسول کے درمیان خیابی مرتبہ الوہ تیت کے مانند نہیں ہے اس کی طرف خدا اور دسول کے درمیان

لفظ اطبعواسے اشارہ کے۔

. حبب خود خدا وندنغا بی نے اس جاعت کی اطاعت کواپنی اور اینے رسول کی ، ہے تنصل قرار دیا ہے تو بیشک ایک جماعت اُن رخدا درسول) کی حانب ہے مقرر کی ہموئی ہوئی چاہئے جن کا امراور حکم خدا ورسول کا حکمہ ہوتا کہ ان کی اطاعت خدا ورسوَل کی اطاعت سے مقرون ومتصل ہوور نہ لازم آئے گا کہ نمام حاہر وظالم بادشاہو کی اطاعت مثل با دنیاہ روم وعیرہ کے اولی الامر کی اطاعت ہو ہوشک خدا ورسول کی ا طاعت کے ہے اور اس کول کی قباحت اور شناحت کسی ما قل پر پویٹ بدہ نہیں ہے۔ جیبا کہ شخ طرس کے نے کہا ہے کہ جائز نہیں ہے خدا و ند حکیم ایسے شخص کی اطاعیت مطلق قرار دسے سوائے اس شخص کھے جس کی اطاعت ثابت ہوا در وہ جانتا ہو کہ اُس ی باطن مِثل ظاہر کے ہے اور مطمئن ہو کہ اُس سے کوئی غلطی یا فعل قبیح صا ور نہیں ہوگا اور بدا وصاف سوائے آئمہ معصوبین کے علما ماورامرکو حاصل نہیں ہیں تا ورحق تعالیٰ اس بیت بلند ہے اس سے کہ اس کی اطاعت کا حکم دیسے جر اس کی نا فرما فی کرتا ہویا ای حاعت کی ا طاعت کا حکمہ دیسے جس کیے فول دفعل میں انخیلا ف ہو کیو بکہ جاعت مختلف کی ا طاعت محال ہے۔ م*س طرح محال ہے اُن کا اس بان پر اخباع جس پر انہوں نے* اختلاف كيا بصحاد متجلدان دليول كحيج مم نع ببان كمئة بين يرج كرجناب اقدم اللي نے اپنے رسول کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا ہے اس کے کہ اولوالا مرتمام خلائق <u>سے باند ہیں جس طرح رسول او بی الا مرسے اور تما م خلق سے بلند ہیں اور بیر صفت آل محمد</u> کے ہمکہ میں ہے جن کی امامت اور عصمت ٹابت ہو جکی ہے اور اُمّت کا ان کی بلندی مرتبرا ورعدالت پراجماع سبِّے فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ نَنْهَا ٱلدِّتْم اینے وین کی کسی چیز مي اخلاف كروفَوُدُّ وَكُولاً إِنَّ اللَّهِ وَإِنَّ الرِّسُونِ إِنْ لِأَلَّابِ خلاا ورسَّنُت رسول كا عانب اس نزاع کو بیش کرواور ہم گروہ مثیبہ کہنتے ہیں کہ رسول خدا کی و فات کے بعد آئمہ کی جانب رجوع کر وجو رسول کے قائم مقام ہیں ان کی طرف رجوع کرنا ایسا ہے۔ جیسے آنحضرت کی حیات میں خود آنحصرت کی جانب رجوع کرنا تھا بیونکہ وہ آنحصرت کی شریعیت کے محافظ اور امت میں آب کے خلیعہ ہیں۔ بہاں تک شخ طبری کا کلام تھا۔ ہیت سے پہلے حصة میں اولی الدمر کا ذکر تھا لیکن آیت کے اسٹر میں قرائت مشہورہ کی نی

بران کا ذکر بنیں کیا گیا. اور جو نکتہ طرسی نے بیان کیا وہ مذکور ہوا۔ اور ہوسکتا ہے کہ ان میں یہ مکنۃ ہو کہ جو اختلاف اولی الامر کی امامت کے بارسے میں ہوا س کو تھی کتاب وسننت كى جانب رجوع كرنا جاسية - لبذا جاسية كم امام خدا ورسول كى جانب سے منصوص ہونہ کہ اس طریفہ سے خس سے مغالفین قائل ہیں کہ امامت کو اجماع مرشخص سے ہیں اور امام کامفرد کرنا امام کی جانب سے سمجھنے ہیں لین تعبین حدیثوں میں وار د ہواہے كما المبسبت كي قرائت ميں آخر 'ميں بھي قرابيٰ اُدْبي الْأَ ميد نفاحيسا كەعلى بن ابراميم ننے کہا ہے کہا و لی الامر<u>سے مرا وامبرالمومنین ہیں</u>۔ الغرص*ن بسندمینل صحیح کیے حصزت صا*دق سے روایت کی ہے کہ یہ آئیت اس طرح نازل ہونی کے فیاف تَنامَ عُمَّمُ فِی مُنْ شُکُ عَالَمْ جِعُونُهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْكُمْدِ مِنْكُو اورعياشى نع بي ر وابت کی ہے کہ صرب امام محد با قرشنے آبت کو اسی طرح تلا وست فرما نی ہے۔ ا ور کلبنی نے ببند کالفیجے روایت کی ہے کہ حصرت امام محمد با فرٹنے اس آمیت کو اس ط ح ثلاوت فرما في أَطِينُعُواالله وَ أَطِينُعُو االرَّسُولَ وَإِلَىٰ أُولِي الْهُ مُدِ مِنْكُوْ بِيرِحْزِت نے فرما یا کہ کمونکراُن کی اطاعت کا حکم دے گا اور کس طرح اُن سے زراع کی بھی اجازت دے گا۔ یہ خطاب اس جماعی سے فرما باجو خدا ورسول کی اطاعت پر مامور ہیں لیہ

که مُوَلف فرمات بی بیمنزت کی مراوی ہے کہ اگر آخر میں ا دبی الاحویز ہوتو اس بات کی دلیل ہوگ کہامت کواُن سے نزاع کرنا جائز ہو گااور بیان کی الحاعث کے کم بھے خلاف ہے جرآیت کی ابتدا میں ہے "

کی ہے اور اعلام الوری اور منا ذب ابن شہرآشوب میں نفسبرحبفی سے روابت کی ہے ہ جا برانصاری کئنے ہیں کرئیں نے جناب رسول خدائے سے اسی آبت کے بارے ہیں وریافت کیا کہ ہم نے خدا ورسول کو نو بہجان لیا لیکن بدا و لی الامرکون لوگ ہیں حضرت نے فرمایا کہ اسے جابر وہ میرے خلیعہ بیں اور میرے بعدمسلمانوں کے امام ہیں۔ سے پیلے علی بن ابی طا سب میں پھرسس اس کے بعد سبب مجر علی بن بین میم محمد بن علی جن کو نور بیت میں با قرکہا گیا ہے اسے جا برتم ان سے ملا فات کر دیگھے ان کومیرا سلام پہونیا دینا۔ ان کھے بعد جعفر بن محمد صا دُن بھر موسی بن جعفر پرعلی بن موسی تھے محمد بن علی بچرعلی بن محمد تھے حسن بن علی علیم السلام ان کا فرنه <sup>ب</sup>دم پرا نام دیم کنبت ہوگا یہ سب زمین میں حجت خدا ہو ں گئے اور اس سمے بند وں <u>ک</u>ے رميان بفتير خليفهائ خدا بول سك اورحس بن على كا فرزندوه سب كدمشن في و فرب زمین کو خدااس کے ماعذ پر فنج کرے گا وہ وہ ہوگا ہو اسیفے شیعوں کی سے غائب ہو گا ہوغائب ہونے کا حق ہے۔ اسکی ا مامت کے اعتقاد رو ہی اوگ فائم رہیں سکے جن کے دلی ایمان کا خداسنے امنیان کیا ہوگا۔ کلینی ا در عیاتنی نے زیدین معا دیہ سے ر دایت کی ہے وہ کتا ہے کہ <u>کیں نے حوث</u> سے اسی آبت کی تغییر دریا فت کی حصرت نے اس کے پہلے کی آبنوں ک رِ نِرُوعٍ كَي جِرِيهِ مِن الْعَرْ تَدَوْ إِلَى الَّهِ بِينَ أَوْنُونَ انْصِيْسًا مِّنَ الْكِتَابِ يُولِمِنُونَ مِالْجِينَةِ وَالسِّفَاغُونِ وَ فِي سوره نساء آيت ١٥) لعني كيا تم نها ان كونهس و كماجن كوكناب م کھر حصتہ ویا گیا ہے کہ وہ جبت اور طاغوت پر ایمان لانتے ہیں جو قریش کے دو روں نے کہا ہے کہ اس *سے مر*ا د کعب بن الائٹراف اور بہو دیوں کی ب جماعت ہے جو مکہ میں سکتے اور فریش کھے بنوں کو سجدہ کیا بچھنرت نے فرمایا ۔ مراد حبب و طاعوت سے دونوں منافق بت جومشہور بی قدیقُو لُوْن لِلَیٰ بن كفر وا هُو كَاءِ أَهُمُ لَى مِينَ أَلَّا بِينَ امْنُو اسْبِيلاً دَا بِن مَرُوره ، مفسرو ل كے نول كے مطابق بین پر گروہ میہو دکتیا تھا کہ کفّار جوابوسفیان کے اصحاب ہیں محداور ان کے اصحاب سے دین میں زیادہ ہرایت یا فنہ ہیں حضرت نے فرما یا کہ اس سے وہ خلفائے جورہ آئمُ مراد ہیں جو لوگوں کو حبتم کی طرف بلانے ہیں اور کہنے ہیں کہ بیر گرد ہ آل محمد پہلے لام

سے زیاوہ بدایت یا فنہ ہے۔ اُول بے آلیا بین لَعَنَهُ عُرالله می وہ لوگ ہی جن بر خدا نے معنت کی ہے وَ مَنْ بَلْعَينِ الله عَلَنْ نَجِمَا لَهُ نَصِيرًا (آب ، مردنا ماور صرير علافت كرا) ے پیوُلُ فُمُ اُس کا کوئی مددگاریز یا وُ کے آمر لَهُمْ نَصِیْبٌ مِینَ الْمُلْكِ كیا ان کے النَّاسَ نَفِينُوا وآيت الم سور نساء اكران كوخلافت سے كيم حصة مل مائے توقليل ہیں جن کو وہ کھے نہ دیں گئے اور نفیرسے دہ نفظہ مراو ہے جو دا نمنز مایہ ہوتا ہے أَمْرِ يَعْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا النَّهُ عُدَّ الله مِن فَضَلِهِ كَابِ لِوَكَ صدر كرف بي ان لوگوں پرجن کوخدانے اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے۔ بعضوں نے کہا ہے کہ سے مرا د بینمبر ہیں جن کی سیمبری پر لوگ صد کرنے ہیں اور اس پر کہ خدانے یئے زوجہُ ملال کی ہے۔ تعفوں نے کہا ہے کہ محدّاور آ سے اصحار میں اور بعیفوں کا نول آنحصات اور آب کی آل مراد ہیں اور فضل <u>سنے</u> مراد آنحصارت ت اور آب کے آل کی امامت ہے اور مصنرت امام محمد با قراور امام حجیز صادق سلام سے روایت کی ہے جس کا ذکر عنفریب کیا جائے گا کہ حصرت سنے فرمایا ل سے مراد ہم ہوگ ہیں کہ لوگ ہم برحد کرنے ہیں اس سے کہ خدا نے امام وص قرارُ دی ہے اور کسی غیر کو نہیں وی فَقَدُّ اتَّنْیَنَ اَکْ اِبْدَا ہِ لُیمَ وَ الْحِكْمَةَ فَ النَّيْنَا هُوْ مُلْكًا عَظِيمًا رأيت المسودة نسام) بيشك مم نع أل یرا میم کو کناب و حکمت عطا کی ہے جو میخمری ہے اور ان کو ملک عظیم دیا ہے نے نے فرمایا کہ اس سے یہ مرا د ہے کہ آل اہرا بہم میں سے ہم نے نیمنیروں اور ما موں کو قرار دیا تو لوگ آلِ ابرا مہم میں تو بہ منزف تسلیم کرنے ہیں اور آل محمد مرکبول نُ المِّنَ بِهِ وَمِنْ مُ مُنَّنْ صَلَّا عَنْهُ أُو كُفِي بِعِبَهُمْ سَعِيدًا رآب ه نواُمّت ابراہم میں سے بعض ایمان لائے اور بعضوں نے روگر دانی کی اور ایمان ہنں لائے توجہ نم کی آگ اُن کو جلانے اور اُن کے عذاب کے <u>لئے کا فی ہے</u> ۔ اور بعضوں مے کہا کے کہ اس سے برمراد ہے کہ اہل کتاب میں سے بعض محد برامیان ئے۔ اور بعض نہیں لائے راوی کہا ہے کہ بن نے پوچھا کہ وہ ملک عظیم جوخدانے

اً ل ابرامیم کوعطا فرما پاکیاہے جھٹرت نے فرما یا کہمرا دیہ ہے کہ خدانے ان میں ایسے امام بنائے کہ جس شخص نے ان کی اطاعت کی اس نے در حقیقت خدا کی اطاعت کی اور س تے ان کی نافسے مانی کی اسس نے خدا کی نافروانی کی بہہے بادست ہی عظیم۔ بھر ، حصرست نے فسے مایا کہ خدا نے اسس سے بعب رح فروایا ہے اس سے مراد مم بین ہم کوچا ہئتے کہ ہم میں سے امام سابق اُبینے بعد کے امام کو کنا بیں اور علم اور رسول كے اسلے سيرو كرك إذا تَعَكُّمْ أَبُهُ إِنَّا النَّاسِ أَنْ تَعَكُّمُو أَبِالْعَدُ لِ بِينَ لَجِب لوگوں کے درمیان حکم کر د نو اُس عدالت وا نصاف کے ساتھ حکم کرو جو نمہا ہے ہاس است اس کے بعد خدا النے تمام لوگوں سے خطاب فرمایا کہ یَا اَیُنْ اِینَ الْمَنْوْ اَاس معطاب میں خدانے نیامت کک کے تمام مومنین کو جمع کر دبا ہے آ طِبْعُواا للّٰہ وَ آطِبْعُوا الدَّسُولَ وَأُولِي الْأَحْمُومِ مُنكُو اوراولي الامرسة مراوم مين اس كے بعد آبت -نَانَ تَنَازَعُهُ فِي الْأَصْرِفَادُ جِعُوا إِلَى اللهِ وَإِلَى الزَّسُولِ وَأُولِي الْخَصْرِفَاكُمُ یوں ہی نازل ہو بی کے اور کیو بکر خدا اولی الامر کی اطاعت کا حکم دنیا اور اُن سے ایس نزاع کی بھی ا جازت دینا پینطاب ان لوگو ں سے ہےجن کو اطاعات کرنے کا

عیاستی نے روایت کی ہے کہ ایان بن تغلب نے امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں حاصر ہو کرسوال کیا کہ اولی الامرکون ہیں حصرت ہے فرمایا علی بن ابی طالب علیالالام ا ذرخاموش ہو گئے بھرا بان سنے بوجیا کہ ان کے بعد کون نخا فرمایا امام حسن یہ کہ کر بھر خاموش ہو گئے کیں سنے پھر سوال کیا تو فرمایا امام حسین اور پھرخا موش ہو گئے کیں نے بھر بوجھا نو فرمایا علی بن الحسین اسی طرح ہرا بیٹ سمے بار سے بیں فرما کر خا موسٹس ہو حانف عضه اورئين دريافت كمة ما تفايها ل يمك كم المغرى امام يمك كوفرمايا. نیز عمران صبی سے روابیت کی ہے کہ حضرت صاد فی ٹینے اُس سے فرما یا کہ تم گروہ شیعہ نے خدا کے ارشا دیمے ہوجب اینے دین کی اصل حاصل کرلی سہے جيباكه اس ف فراياب كه أطِيعُواالله وَأطِيعُواالله وَأَطِيعُواالرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِمِنْكُورُ اور ابنے رسول کی ہدایت کے مطابن کہ آب نے فرمایا کہ دوگر انفقر رجیزین نمہارے درمیان هیور نا ہوں جب مک تم ان سے متسک ر موسکے ہرگز گراہ نہ ہو گئے اولي الام يت مراوا مرطام بن يل

ہونکہ تم نے منا فقین اور ان کے مثل لوگوں کے کہنے سے دبن اختیار نہیں کیا ہے نیز حضرت امام محمرٌ با قرشنے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ بیرجناب امیراوران کی اماموں کی شان میں نازل ہوئی ہے خدانے ان کو بجائے بیغمر ا المنافع المالية المنافع المن ام قرار دیتے ہیں بکہ صرت رسول خدا کی شریبت لوگوں بک بہنجانے ہیں. نزمكيم سے روایت كى بے كداس نے كہا كوئيں نے صنرت صاوق سے درما نت كيا رئیں حصرت بیر ندا ہوں خداتھے جن اولی الامری اطاعت کا حکم دیائے وہ کون ہیں فرمایا على بن إبي طالب بحسن وحسين وعلى بن الحسين محمد بن على وحبفر بن محمّر جد يمي بهو سالنذا ا سےاما موں اور بینیوا وُں کوتمھیں سچنوا و باحب کہ لوگوں نے اور دو سری روابت مے بموحب محترت امام رفغا علیہ ال ی کیے کہ اولی الامرعلی بن اپی طالب اور ان سے بعد جندا وصیاء ہیں ۔ اور فرات بن ابر ما وق سے روایت کی ہے کدا ولی الامریکے بار۔ ال کیا آب نے فرمایا کہ اولی الامر<u>سے مراد صاحبا</u>ن علمہ و دا نانی میں لوگو رمخصوص ہے یا عامہ ہے فرما یا کہ ہم اہمیت ا ور تصنرت اماً محمراً. قرم سے ر دایت کی ہے کہ ا د بی الامراس آیت میں آل محمد مهمالسلام ا در کتا ب اختصاص میں ر دابیت کی ہے کہ حصرت صاد تی سے لوگوں۔ ہے فرمایا کہ ہاں وہ لوگ ہیں جن۔ نے فرما یا ہے اطبعو االلہ واطبعواالوسول واولی اکا مرمت تکھ وہی لوگ بیں جن کی شان میں فرا یا سے اِنْمَا وَلِیُّکُو اللهُ وَدَسُولُهُ وَالَّهِ يَنَ لَوْقَ وَ نُوْتُونَ الزَّكِ فَي هُوْ دُ مائدہ آبیٹ ) اور فرات اور کلینی نے روایت کی ہے کہ حصرت صاد ن ں کیے یا رسسے میں وریا فت کیاجین کی معرفت میں کسی کو تفصیر کرنا عِائِز نہیں اگرنقصہ کرسے گا نواُس کا دین فاسد ہو جائے گا۔ا ود اس سکے اعمال مقبول نہ ہوں گئے ۔ اگر لوگوں کو اس کی معرفت حاصل ہوجا سئے تو دومرسے امور کا نہ جا بنا ان کوکوئی نفضان نہیں میونجانا صنرت نے فرط باکہ لاالدالااللہ کی گواہی و نیاا دررسولی آ

پرایمان رکھنااور ان جیز و ں کا افرار کرنا جو آنحصزت خدا کی جانب سے لائے ہیں ا در مال میں سے وہ حق ا داکر ناج واحب ہے جس کوزگاۃ کہنے ہیں ا در اُس ولا بن کا تبول کرنا جس کا خدانے حکمہ دیا ہے اور وہ آل محمد کی ولا بت ہے۔ كما ما يحمه بي معزت نه في ما ما كركبول نهس ؟ اور وه خدا كااثباد اطبعوا للدا تزرايت ہے ۔ حصزت رسالتمائے نے فرما یا کہ جو شخص مرحائے اور ایپنے زما مذکے امام لو اہا مرحا ہننے ہیں . بھر علیٰ کے بعدا ہام حسن سکنے اُن کے بعدا ہام حسین اینے زمانہ کے تخطے ۔ دو سروں نے بزید بن معاویہ کو یا معاویہ کو امیرالمومنین اور امام صرعبہ و زار دیا ہے۔ یا امام سین اور بیزید علیاللعن کو برا پر فرار دیا ہے حالا بکہ نہیں ہو سکتنے ۔ پھرحسین کے بعد علی بن الحسین اور امام محمد با فریضے اور شیعہ رحکومت ہو، ب حالت نفنیہ میں گذارنے سے باعث) اپنے مناسب جج اور حلال وحرام مہیں ے کہ امام محمد با فرعلیہ انسلام نسے ان بر اِن علوم کی دروازہ کھو ان کے لیے اعل جے اور جلال وحرام بیان فرمایا بیان بمک کہ علمائے میں ان شیعوں کے مختاج ہونے بعد اس کے جبکہ یہ لوگ اُن کے مختاج نہ تھے اور پہش ا تیبا ہی ہوتا رہا کہ علمائے اہلیبت کے ہر عالمہ کے مفایلہ میں خلفائے جو رجا مل اور تقی محضے اور آیت اور حدیث کے مطابن جائے گئر ہر زمانہ میں ایک امام ہوا درجو ں کو نہ پہچانے جا ہلیت اور کفر کی موت مراہے اور ہرزمانہ میں کم ویجھو ما ما ن اہلیت کے منعا بلہ میں کھرلوگ تنفے جن کیے یارے میں ہرص ہے اور سوسیھے توسمجھ ہے گئا کہ آئمہ اہلیت اُن ہسے ا مامت کے زیا تحقے اور چاہیئے کہ وہی او لوا لامرا وہ ا مام ہوں بچر مصنرت نے فرما یا کہ تم ایسس وقت زیاده تر دین حن کے متاج ہو گھے جبکہ تہاری مان یہاں یک بہونچے گی اور باره اینے حلق کی حانب کیا۔ اور فرما یا کہ اُس وقت دنیا تم سے منظمع ہوگی اور دین حق کے این ارتم پر طاہر ہوں گئے اُس و قت تم کہو گئے کہ میرا دیں بہت بہتر تھا۔

عیاشی نے اس آبت کی تفسیر میں امام رصاً علیہ السلام سے دوایت کی ہے دَ کَوْ رُدُّهُ \* إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْمُ مُرِمِنْ كُوْلَعِلْمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنُعِطُوْنَهُ مِنْهُ عَدَ كَهُ حَسْرِتْ نِنْ فِي فِي مَا يَاكُمُ وَ مِي ٱلْ مُحْمِدِ بِينِ اوريبِي حَصْرَاتَ بِين جو قرآن مجيد كے حلال وحرام كوجا ننتے ہيں اور نہي بزرگوارخلن پر حجت خدا ہيں -میز حضرت امام محمد با فراسے روایت کی ہے کہ اس آیت بی اولوالام سے مرا د اً مُهُ معصومين مِين أبن شهراً شوب في منا فب مين لكماسي كداس أبت أيطيعُوااللَّهَ وَ أَطِيعُو اللَّهِ سُولَ وَ أُولِي الْأَمْرَ مِنْكُو مِنْكُو مِنْكُو مِنْ لَعْنِيرِ مِينِ امْتَ كَے دو افوال ميں اول يہ كم دلوالامرسے مراو آئمہ ہیں دو مرسے یہ کہ امرائے نشکر ہیں اور جب ایب نول باطل م تو ایک نابت ہو گا در نہ لازم آسے گا کہ حن امّت سے خارج ہو گیا۔ اس بات پر دلیل اس سے مراد ہم آئمہ ہیں یہ سہے کہ آبت کے ظاہری الفاظ سے اولی الامری عام طاعت ثابت ہو لئی ہے اس صورت۔ سے خدا و ند عالم نے ان کی اطاعت کیے کواپنیا وراسینے رسول کی اطاعت پرعطف کیا ہے جیپٹا کہ خدا ورسول کی اطاعت ہے۔ اور ہرشے میں واحب ہے لندا جا ہے کہ ان کی اطاعت بھی عام ہو اگر خاص ہونی توجاہئے تھاکہ مخصوص حکم کے ساتھ بیان فرمانا اور حب ہرامر میں ان کی ا طاعت مما واحب ہونا تا بت ہوا توان کی امامت بھی نابت ہو تی اس کے کہ امام معنی نہی ہیں اور حب یہ آیت اولوالامرکھے ہرامر میں اطاعت واحب نرار دینی ہے تو جا ہنے کہ وہ معصوم ہوں ور نہ لازم آسے گا کہ خدانے امر قبسے کا حکمہ دیا ہے كيونكم غيرمعصوم امر قبيح كلمي عمل مين لانبط سي محفوظ نہيں ہے ا درجب اس سے امر نبیجے صادر ہوگئا۔ نوائس امر نبیج میں بھی اس کی منابیت کی جائے گی للب زا امرائے لشکر مراد منہیں ہوسکتے کو نکہ ہالا تفا ن عصمت ان سمے لئے مثرط نہیں ہے ا در حصوصتیت کسی امر کی آمیت ہے نہیں طا ہر ہونی ۔ بعضوں نے کہاکاولوالامر ہے مرا د علمائے امتت ہیں اور بہ بھی باطل ہے کیونکہ آپس میں ان کی رائیں بھی مختلف ہی اور بعن کی اطاعت بعن کی معصبّبت کا سبب ہو تی ہے اور خدا ایسی بات کا حکم نہیں

ابھٹا حق تعالیٰ نے اولوالامر کی اس آیٹ میں ایسی صفت سے نغریف کی ہے جو

علم وا مارت وونوں پر ولالت کرنی ہے جیبا کہ فرما مائے دَاخِ اَجَاءَ هُمُا اَمْتُ مِّنَ اللهَ مِن أو الْحَوْفِ أَذَاعُوبِ وَلَوْدُ ذُوْهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْوَمْرِ مِنْهُ عُولِمَكُ اللَّذِينَ يَسْنَنْ بِطُونَ لَهُ مِنْهُ عُد المن اور فوف كوامرا کی جانب رجوع کیا ہے اور استنباط کوعلما رکی مبانب اور بہ دونوں با نیں صرف اس سردار میں جمع ہوسکتی ہیں جو عالم ہوشعبی کہنتے ہیں کہ ابن عباس کہنتے بھنے کہ اس سے مرا د امرائے کٹ کر ہیں اور ان میں سب سے اقرال حفزرت علی ہیں۔ حسن بن مبالج نے بھنرت صا د فی سے اولوالامر کی نفسیر دریا نت کی مصرت نے فرما یا کہ اہمبیت رسول کے ایمہ ہیں اور مجا ہدنے اپنی نفسیر ہیں ذکر کیا ہے کہ یہ آبت حصزت علی کی شان میں نازل ہو تی ہے جبکہ مصرت رسول خداشنے مدینہ میں ان کو إبناحانشين اور فالمُ مقام مفرد فرما يا نفاءاس وقت جناب اميرٌ بنفي عرص كيا نفاكه آب جنگ کرنے تشرٰیف کیئے ماننے ہیں اور مجھے عور نوں اور لڑکوں ہی جھوڑے حا<u>نتے ہیں۔ جناب رسول خدا س</u>ے فرہا یا کہ یا علی کیا تمہ اس بات ہے را صنی نہیں ہو کہ م کو مجھ سے و ہی نسبن ہوج ہار ون کو موسلی سے بھی جبکہ موسلی نے ہارون سے كَما نَفَا أُخُلُفُنِي فِي فَوْهِي قَدَ أَحَسُلِحُ رَبِّ سوره الراف آيت ١٢٢) بعني ميري نوم مس مرك خلیفهٔ ریموا دران کی اصلاح کر و بیناب آمیر سنے عربس کی با ساس و تت به آیت ازل مونى وَأُولِي الْحَاصَدِ مِنْكُو يبني اولي الامرعلي بن ابي طالب بيرجن كوحق تعاسلے سنے جناب رسول خداصکے بعدامت سے امورسیرد محفے اور مدبنہ ہیں ان کوخلیفہ فرار دیا۔ پیرخدانے بندوں کو ببرحکمہ دیا کہ ان کی اطاعت واجب جمعیں ا در ان کی مخالفت نرگریں بلکی نے اہا نہ میں راوابیت کی ہے کہ ہے آبیت اس و فت نازل ہو ٹی جبکہ ابو بر وہ نے حصرت علی کی شکابت کی تھنی یہاں بہک ابن شہرآشوب كالحلام تفابه

نیمسری آبین: ابن شهراً شوب وعیاشی وغیره نے بند مائے معنبرروا بہت کی سے کہ حصرت صاوق این شہراً شوب وعیاشی وغیره نے بناری اطاعت اجب کی حصرت صاوق انے فرمایا کہ ہم وہ گروہ ہیں کہ خدانے ہماری اطاعت اجب کی سامت ہم علم میں راسنے ہیں کی سُنے اور انقال اور باکبزہ مال ہمارسے ہی واسطے ہے ہم علم میں راسنے ہیں اور ہم ہی وہ محسود ہیں جن کی شان میں خدانے فرما یا سبے آمر بجنگ و ڈی النّاسَ اور ہم ہی وہ محسود ہیں جن کی شان میں خدانے فرما یا سبے آمر بجنگ و ڈی النّاسَ

عَلَىٰ مَا اللهُ عُلِلهُ مِنْ فَضُلِهِ عِياشَى دغِره نه اس آيت كي تفيير مي روايت كي دَ اتَيْنَاهُ عَدْ مُلِكًا عَظِيمًا دِهِ موره الناء آيت ١٥) يعني بمستعة ل إبرا بميم كوبا وثابي بزرگ عطائی ہے مصرت نے فرمایا کہ مک عظیم بیہ ہے کہ ان میں اما موں کو مغرر فرمایا نے کی اُس نے خدا کی اطاعت کی اورجس نے ان کی معصبت کاس منداکی معسیت کی ہے۔ یہی ملک عظیم کے بصائر الدرجات يس صغرت المام محمر با قريس بسند سيح أم يعشد أه والتاس عَلَىٰ مَا أَنْهُ هُو الله مِنْ فَضَلِهِ كَي تفسيريس روايت كى كر معزت في فرما ياجن لوگ حدد کرنے ہیں وہ ہم اہل بیت ہیں-اور صیح کی طرح سند وایت کی ہے کہ حضرت نے اینے سینے اقدس کی طرف اثنارہ کرکھے فرمایا م وہ لوگ ہیں جن پر لوگ حسد کرتے ہیں ببند صحیح دیگر اسی آبت کی تفسیر ہر ہیں وہ جن پر لوگ حد کرتے ہیں اس امامت پرج فدانے ہم کوعطا کی ہے رف میں امن میں کوئی مروسرا شخص واحل بنیں ہے اور دو سری بہ النفردوايت كي سي ملك عظيم سے مرا دا طاعت مفرد عذب يعي خدا نسے ان کی اطاعت حلق بر واحب قرار دی۔ ہے رب د ق سے لوگوں نے سوال کیا کہ یہ ملک عظیم کیا سہے فرمایا کہ فرحن اطا یہاں بک کہ قیامت میں چہتم بھی ان کی اطاعت کرے گی اسس ہے حیس <u>سے جس کے ہا۔</u> میں جو کہیں گئے کہ اس کو ہے ہے اُقروہ کے لیے گی اور جس کے بارہے میں کہیں گے کہ تعبور دے وہ اس کو جبور دے گی ناکہ وہ مراط سے گذرجائے۔ بند صحبے دیگر صرت صاوق لص اس آيت فَقَدُ اتَيْنَا الرَابِرَاهِ بِيْعَ الْكِتَابَ كَي تفسير م ب سے مراد بیغمبری ہے اور حکمت سمجنااور ہوگوں کے درمیان حکم کرناسہ والتینا اللہ مملک عظیماً فرمایا کہ اس سے مراد وجوب و سری معتبر صدیث میں فرما ما کہ مجدا ہم ہی وہ لوگ ہیں جن پرلوگ تصدکرتے ہیں اور ہم ہی اُس باد شا ہی کے سزا وار ہیں جو زمانہ قائم ہیں ہم توطع گی۔اورعیا نٹی نے حضرت امام محمد با قراسے ر دابت کی ہے کہ کنا ب سے مراد میم پر ہے وَالْحِيْكُة مَنْ سے مراو برگزید و حکیمان سخیبر میں اور ملک عظیم سے مراد ہدایت کا والے برگزیدہ ایم ہیں۔ إن مضابین سے منعلق بہت زیاوہ حدیثیں ہیں مکیں نے اتنے سی کے ذکر براکتفا کی۔

عیاتی نے دوایت کی ہے کہ داور بن فرفد نے صرت سا دی سے عرس کی کہ خدا کے ارشاد ٹیا اللہ گئے آگئی الکہ لگ میں تشاء و تنزع اللہ لگ میں تشاء و تنزع اللہ لگ میں تشاء و تنزع اللہ لگ میں میت نے تشاء کر باسرہ آل عران آیت ہوں (بعنی کبوائے اے بادشا ہی کے ماک تو جیس کو جا ہما ہے بادشا ہی سے ایسا ہے) کے موجب بادشا ہی سے لیا ہے) کے موجب بادشا ہی نے امبہ کو دی ہے بصرت نے فرمایا ایسا نہیں ہے حبیب اور تنی امبہ نے مرایا ایسا نہیں ہے حبیب اور تنی امبہ نے مرایا ایسا نہیں ہے اور تنی امبہ نے ہم سے فسب میں اس کے اور تنی امبہ نے ہم سے فسب کی ہے اُس شخص کے مانند جو لباس دکھنا ہوا ور دو سرا اُس سے جبراً اسے لیے تو دہ اُس کی ہے اُس کا ماک نہوگا۔

ایفاً حصرت صا د ق سے روایت کی ہے کہ خدا نے ابنے بیغمبر کو اپنی خواہش اور محبت کے موافق ادب سکھایا۔

منالفت میں کوئی مہتری عطا نہیں کی ہے۔ این شہراً مثوب نے قول حق تعالیٰ قرالله کیو کی ملک مَنْ یَکَشَا وَ وَرِیْسِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ ا

کی تفسیر میں روایت کی سُہے بعنی اپنی باو شا ہی جس کو جا ہماہے دینا سُے کہ مصرت نے فرمایا کربر آیت مهاری شان میں نازل ہوتی ہے۔ فرات ابن ابراميم نے حصرت صادق سے ابنی تغییر میں اس آیت من بطیع الله وَمَ سُولَكُ فَقَدُ فَانَ فَوْ زًّا عَظِيمًا ربٌّ بورة احزاب آيت ١١) كي نفسير مين روايت كي ہے بینی جوشخص خدا ورسُول کی اطاعت کر اسئے نووہ کا میابی عظیم سے کا میاب ہوا۔ام نے فرما یا کرا طاعت سے مرا وامبرالمومنین اور آپ کے بعد سے الماموں کی اطاعت کے اور تفسير محمد بن العياش مين حسزت موسى بن جعز عليها السلام سے اس آيت خُلُ أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلُّوا فَعَلَيْهِ مَاحُيِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَاحُيِّلُتُورِيمِ موره نورآیت ۴ ۵) کی تفسیر میں روایت کی ہے بینی اسے دسول کہہ دو کہ خدا ورسول کی افات كروا وراگرانكاركر وسگے اور قبول نەكرو گھے تورسول پرصرف آنا ہى لازم ہے جس کی ان کو تکلیف دی گئی۔ ہے بینی رسالت کی تبلیغ اور نم پر لازم ہے اُس امر کی تعمیل حس کی تم كۆنكىيف دى گئى ئىسىيى اطاعت كرنا. فرما ياكە فَعَلَيْكِ مِّمَا تُحَيِّلُ بَعِنى رسول بِهِ لازم ہے لرحو تكليف ان كو دى گئي سبّے اس كوئىنبى اورا طاعت كربى اوررسالت ميں خيانت نه کریں اور امنت کی آزار و ہی بر صبر کریں اور تم پر واجب ہے کہ قبول کر واور عہد و ہمان کو بورا کر وجو مندانے تم سے امامت علی ہے بارے میں لیا ہے اور جو کھے فرآئیں ان كى اطاعت سے بارے بین بیان كياہے وَ إِنْ تُطِيْعُونُهُ تَهْتَدُهُ وَالْرَعَلَى عَلَى المَاعِتَ روكھے تو ہدایت باؤگے وَ مَا عَلَى الدِّ سُولِ إِلَّا الْبَلَاعُ ٱور رسول برخدا كا پنیام بہونیا دبینے کے سواکھ لازم نہیں ہے۔ ا آیت نور کی تغشیرا ملبیت کے ساتھ اوراس امری بیان کہ وہی حضرات <u> ک</u> انوارسجانی بیں اورمسجدوں اور ان کے مفدس مکانوں کی تعربی<sup>ن اور</sup> ظلمت ہے اُن کے دشمنوں کی تا وہل ۔ بهل آبن به الله نُورُ السَّمْوَاتِ وَالْآمُ ضِ مَثَلُ نُوْمِ ﴾ كَمِشْكُوةٍ ذِبْهَا مِصْنَاحُ ٱلْمِصْبَاحُ فَ ذُجَاجَةٍ ٱلزُّجَاجَةُ كَانَّهَا كَوْكَبُ دُمِّ يُ يُوفَكُ مِسِنَ جَرَةٍ مُنَا مَكَةٍ زَيْتُوْنَةٍ لَا شَرُقِيَّةٍ وَلَا غَرُبِيَّةٍ يُكَادُنَهُ يُتُهَا يُفِيُّنُ وَلَـوْل تَنْسَسُهُ نَامٌ نُوْرُ عَلَى نُورِ كَهُ إِن يَهْدِى اللَّهُ لِنُورِم مَنْ يَشَاءُ وَيَضِيبُ اللَّهُ

الْأَمْنَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَي عَلِيْدُ وَلَا يَدِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله اللَّهِ الله اللَّهِ الله اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللَّ میں سے ہے اور اس کی تا ویل میں بہت سی وجہیں ہیں نظا ہری ترجمہ بہ سے کہ فکد ا اسمانوں اور زمینوں کو اپنے نور وجود وعلم و ہدایت نیز کواکب وغیرہ سمے انواز ظاہری سے نورعطا کرنے والا بہے۔ خدا سکے نورکی صفت اور مثنال ما نندمشکوٰۃ کے ہے اور وہ المن اخ ہے حس میں جواغ رکھا جا آگئے بعضوں نے کہاہے کہا کہ وہ قندیل کے ندایک گواہئے حب میں بتی ہوتی ہے اور اس مشکوٰ ہیں ایک جراغ ہو اور پیراغ اس فندیل کھے اندر موجوشیشه لینی بلور کی ہواوروہ قندیل حمک رہی ہوجیسے کہ ایک بہت ہی روشن سارہ ہے یا سارہ زہرہے اور وہ بچراغ اُس درخت بابرکت سے روشن کیا گیا ہوجو درخت زبتون ہے اور وہ ور بخت زبنون نہ منزنی ہونہ عزبی ۔ تعضوں نے کہا ہے کہ مشرق یا مغر كى حانب بذأ گا بوجس يركبهي آفياب چكتا بهواور كبھي ندجيكتا بهو بلكه كسي كشا ده صحرا يا كسي بهام کی بوتی پر ہوجس پر ہمیشہ آفناب جگنا ہو ناکہ اس کا بھیل بہت بخنہ اور اس کاروش بالكل صاف مو بعضول نے كهائے آبادى كے مشرق ومغرب جانب نہ ہو بكہ آبادى کے درمیان میں ہوجو بلاد شام ہے اور اس کا زبتون نمام دنیا کے زیتونوں سے بہنر تے۔ بیصنوں سے کہا ہے کہ کسی البی جگہ نہ اگا ہو جہاں آفتاب ہمیشہ چکنا ہے کہ اس کو جلا وسے اور بذابسی جگہ ہو کہ اس برکھی نہ جبکنا ہواور وہ خام رہ ماسئے بکہ کھی آنناب کی روشنی اس پر بڑتی ہوا ور کبھی مذیر تی ہوا ور فریب ہے کہ اس کا روعن بغیرا گب کے روشن ہوجائے اور اس کے نور پر نورا ورزیا وہ ہو کیو کہ روعن زینون کے صا ہوسنے اور قندبل کی جبک اور جرا غدان میں روشنی محفوظ رہنے کے سبب سے چراغ کی روشنی نہاوہ ہونی ہے۔ خدانجس کو جا ہما ہے اپنے نور کی طرف ہدایت کرتا ہے اور لوگوں کیلئے مثال بیان کر ناہے اور خدا ہر چیز سے وا قف ہے۔ سا اس آبت کی تا دیل ہیت سی وجہوں کے سابھ مقسرین نے کی ہے۔ بہلّی وجہ پہ كه خدان به مثال اینے مینی کے لئے بیان فرط نی سبے مث کوۃ المحصرت کاسبیڈ ا قدس ہے اور زجا جہ آئے کا فلب پُرُحکمت ہے اورمصباح بینمبری ہے جو نہ مثر تی جے نزعز بی بعنی نزنصرانی اور مذہبور ی کیونکہ نصاری مشرق کی جانب نماز پڑ<u>ھتے ہیں</u> ا در بہو دی مغرب کی جانب شجرہ مبار کہ حضرت ابر امہم ہیں اور نور محرم نز ویب ہے

كه لوگوں كے لئے ظاہر ہواگر چه كلام ندكرہے۔

دوتشری دہ بیر کمٹکا ہ سے مرا دا برا ہم میں اور زجاجہ اسمعیل اور مصباح محداور شجرہ مبارکہ سے مرا دا برا ہم علیہ السلام ہیں۔ کیونکہ آکٹر پنجر آپ کے سلب سے پیدا ہوئے ہیں اور دہ نشرنی ہیں ہنفر ہی ہیں تبطاع تن نیٹھا بینی نز د کیب ہے کہ محدا کی خوبیاں ظاہر ہوں قبل اس کے کہ ان کو وگ آئے۔ نوٹس علیٰ فوڈ یہ بینی بینم بری ہو ایک نور ہے بینم بری کے نسل سے ہے۔

تینتری وجه به کم<sup>ش</sup> ده عبدالمطلب بین اور زجاجه عبدالهٔ اورمصباح جنام به ا خدا بین یجو ننز قی بین نه غربی مبکه مکی بین اور مکه وسط دنیا میں ہے۔

حوتھی وج بہہ کے کہ یہ مثال خداوند عالم نے مومن کے لئے دی ہے اور شکراہ اُس کا نفس ہے اور زجاج اُس کا سینہ اور مصباح ایمان ہے اور قرآن جواس کے ول بیں ہے اور وہ روشن ہو اس کے اس مبارک ورخت سے جوخدا کے بارے میں افلاس ہے لہٰذا وہ درخت ہیشہ سر بہزر ہتا ہے اُس ورخت سے جوخدا کے بارے میں افلاس ہے لہٰذا وہ درخت ہیشہ سر بہزر ہتا ہے اُس ورخت سے وقت اُس میں افلاس ہے کہ دو وسرے ورخت اُسکے ہموں اور آفاب کی دوشنی طلوع ہونے کے دقت اُس کردو ورسرے ورخت اُسکے ہمون اور مومن کی ہی مثال ہے کہ درمیا ہیں ہم فتنہ دفساد کا اثر اس کو موثر نہیں کرتا اس لئے کہ وہ چارخصلوں کے درمیا ہیں ہے اگر خدا اُس کوعطا فرقا ہے تو وہ شکر کرتا ہے آگر کسی بلا ہی بتلا ہتو ناہے تو سبر کرتا ہے اور جب بات کرتا ہے اور اگر وہ مکم کرتا ہے تو اُس میں اس کی مثال اُس زندہ کی ہے جو مردوں کے درمیان راہ چلے ۔ فور پر فور ہے سے مراد یہ کہ اس کا کام مردوں کے قروب اور ہے اور اس سے باہر مردوں کے قروب اور ہے اور اس سے باہر اُس کا فور کی جانب واپس آبان فرمانی ہے ۔ مصباح اُس نا فور ہے اور آپ میں این فرمانی ہے ۔ مصباح اُس نا فور ہے اور آپ میں میں داخل ہونا فور ہے ۔ مسباح اُس نا فور ہے اور ایس میں داخل ہونا فور ہے ۔ مصباح اُس نا فور ہے اور آپ میں این فرمانی ہے ۔ مصباح اُس نا فور ہے اور ایس کا میں میں بیان فرمانی ہے ۔ مصباح این کا ہور میں داخل ہونا ور سے میں بیان فرمانی ہے ۔ مصباح یا نی خوش وجہ یہ کہ یہ مثال خدا نے قرآن کے بارے میں بیان فرمانی ہے ۔ مصباح یا نیوش میں دیان فرمانی ہے ۔ مصباح یا نیوش کی دو میں کا فران کے بارے میں بیان فرمانی ہے ۔ مصباح

قرآن ہے زمامبرمومن کا دل اورمشکوہ اس کی زبان اور اس کا دہن ہے اور شجر ہُ

مبارکہ وی ہے پکا دزیتھا بیضنی بینی نز دیب کے قرآن کی دلیلیں واضح ہوں خوا ہ

وہ نہ پڑھا جائے یا یہ کہ خداکی ڈلیلیں خلائن پر روشن ہوں اس شخص کے لئے ہوائس

میں غور و فکر کرنا ہے اگر چر قرآن نازل نہ ہو۔ اور نور پر نور ہے بینی قرآن نور ہے اُن فررہ ہے۔ تمام نوروں کے ساتھ جواس سے پہلے عظے بَقْدِ یہ اللّٰهُ لِنُوْدِ یہ مَنْ یَکَنَا ء بینی فدا حسل کی جانہا ہے ہدابت کرنا ہے اُن کے دین وابیان کی طرف یا بیغیبری اور امامت کی طرف ان کے علاوہ دو سری ناویلیں بھی اس آیت کی مفسرین نے کی ہے جن کا تذکرہ طوالت کا باعث ہے جو حدیثیں کہ اس آیت کی تا ویل میں وارد ہو تی ہیں چند طرح کی ہیں۔

اقل یہ کوئی بن ابراہیم نے بھزت صاوق سے اس کی تغییر میں روایت کی ہے کہ مشکوۃ سے مراو جناب فاطر زہر اہیں اور فیھا مصباح سے امام حن اور المصباح فی بن جاجۃ میں مصباح امام حین ہیں اور چو نکر یہ دونوں سے بال کورسے ہیں المذا دونوں سے رات کی نعیر مصباح سے کی ہے۔ امام نے فرما یا کہ ذبح اجہ بھی جناب فاطمہ ہیں بعنی جناب فاطمہ ہیں تعین جناب فاطمہ ہیں اور بہشت کی عور توں میں کوکب روشندہ ہیں اور بہشت کی عور توں میں کوکب روشندہ ہیں اور بہشت کی عور توں میں کوکب روشندہ ہیں اور بنظر انی بکاد بن یتھا بیضی میں لا شرقید و لا عدید یعنی وہ نر بہودی ہیں اور بن نصرانی بکاد بن یتھا بیضی کوئی نودیس ہے علم اُن سے اور ان کی ور تبت سے بوش مار سے فوٹ کی فوٹ بین فوٹ میں ایک سے ایک سے بعد ود سرے امام سیدا ہو گے بھی دی ان سے ایک سے بعد ود سرے امام سیدا ہو گے دیں مار سے فوٹ کی ان ب بدا یہ ب

کلینی اور فرات بن ابرا جمیم نے بھی بیر وابت چند طریقہ سے کی ہے اور علامہ حتی نے کشف الحق بیں حتی نے کشف الحق بیں حتی نے کشف الحق بیں اور ابن بطریق نے عمدہ بیں اور سید بن طا دُس نے طرا کف بیں ابن مغاز لی شافعی سے اسی مصنون کے فربیب فربیب روایت کی ہے اور کہا ہے مشکونا سے مراد جناب فاطمہ بیں اور مصباح سے حسن اور حسین بیں اور جناب فاطمہ تمام زنان عالمین میں ورخ شندہ سنارہ رکوکب وری ہیں آخریک ۔

رقول مؤلف گی مشبر پر زیاده تو صبح اورنشیبه اورمطابقت کی جہت سے ہم کتے ہیں کہ حبب حصریت ابرا ہمیم انبیاء کی اصل اور بہترین فرد بھتے اور انبیا اس کی شاخوں کسے مانند ہیں اور اس شاخے سے مختلف شاخیں انبیاراوں بیار کی حصرت اسحاق کی نسل میں بچوٹیں جو بنی اسرائیل ہیں اور اولا واسمعیل ہیں کہ سب سے بہتر جناب رسول خلااوہ

ان کے اوصیا ہیں اور ان کے سبب اہل کناب کے نبین فرقوں بہود ونصاریٰ اوسلمان مِن انوارعظیمه ساطع موسئے لہٰذا جناب ابراہیم ّاس شاخے اوّر دولوں کی بنام پر شجر ہ ﴿ کے ما نند ہیں اور جو بکہ اس شجر کے پھلوں کا تحقق اور اس زینون کے نوروں کا بت کرنا ہمارے سینمیرا وران کے المبیت میں کا مل نرا ورزیا دہ نزا ورتمام نرتھا آ ليئة كديه بزرگوارتمام انبياراورا وصياسي إنفنل عضه اورامت وسطدا ور ايمه وسطى تفحاوران کی نثرلعیت اورمبرت اورط بقت سب سے زیادہ انصاف والى تفي . جيساكم عن تعالى في فرما بائس وك مالك جعلنكم امنة وسطا- إن كاوسط ہونا شریغوں میں وسط ہونائے جیسا کہ ہودی مغرب کی طرف نماز پڑھتے ہیں ورتصاری مثر تی کی حیا نب لبکن اس امت کا قبلہ ان دو نوں کیے درمیان وا فعے ہے اسی طرح حکم قصاص اور دبین اور ان سمے تمام احکام اوسط فیرار دبیئے کیئے ہیں لہٰذا خدا دنت<sup>عا</sup>لیٰ نسيحصرت ابرامهم كي تشبيه ان انوار عظيمه كي وجهے نه بنو نہسے وي ہے كہ نہ مثر تي ہے نهعزبی بینی اعتدال کیسے افراط و تفریط کی حاسب منز جہریز ہوجیسیا کہ قوم ہبو د و نصار پاییں <u>سے نصاری اور عز بیاسے بہو دیوں کی طرف ان کیے قبلوں کے متا</u> سے اشارہ ہے۔ اور ممکن ہے کہ ہیر کمیہ سے مراد نہ بنوینہ ہو جر وسط شجرہ میں ہونی ہے نہ منشرق میں ہو کہ سورج عصر کیے وقت اُس پر نہیں جیکٹا اور نہ غرب عالمہ میں کہ آ نتاب وقت طلوع اُس برحیکتا ہے۔ اس طرح تشیبہ کا مل نزا در تمام نر ہوجاتی۔ مهوتا بهصحب كالمنبع ومترصيبه حصرت ابراتهم ببين جنا نجةحق نغالي نسفه ان كوخطاب فرماما مِهُ كَمُ إِنَّ حِمَا عِلْكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا طرب سوره بقره آبت ١٢٨) جوان كي طا بروربت میں سرابت کر گیا اور زبت سے مرادوحی والہام کے نادر موادیس اور زبت کی سنیا سے مراد ان موادست علم کا جاری ہونائے وَلَو تَنسَسُهُ مَارٌ- الد ہے مراد وحی یا تعبیم ببشریا سوال ہے کیوبکہ سوال بھی ہم نٹس علم کوروشن کر نائیے وَ نُوْ رُعُلَىٰ نُورِيكِ ابْلُ امام كے بعد دوسرے امام سے تا ویل فرمانی ہے اس ليئے كه برامام جو دو سرسے امام سے بعد آناہے نوروعلم و علمت أبلى كوخلن ميں اضافه كر نا بها أى طرح جيسے ممنے بيان كيا اس اويل كى منانت اور خو بى مثل روزروش

...

د دسرے پرکہ ابن با بو بہنے نوحیدا درمعانی الاخیار میں بندمعنبر فضیل بن بسارے روایت کی ہے وہ کہنے ہیں کہ مس نے حصرت ساوق سے الله فور السلوت والاً ش میں سے بارسے میں دریا فت کیا صرت نے فرط باکہ ایساہے کہ خدا دندع ، وحل کھے نورسے تمام آسما ن اور زبین روشن ہیں *میں نے و من کی* مثل خوس ہے <u>سے کیا مرا د</u>ہے فرما یا کہ اُس کا فور محربین بین نے کے شکوۃ کے ارسے میں بوجھا فرما یا کمٹ کو ہ سینہ محدیثے میں سے وہن ی فیبھا مصباح سے کیا مراو ہے۔ فرما یا کمائس میں نور علم ہے سین بینم بری ہیں نے کہا لمصباح في نها جاجه كياب فرماياكم محدصلى الترعليه وآله وسلم كانورام رالمومنين كي ول ی طرف منتقل ہونا ئیں نے کہا کا تھا امام نے فرما یا کا تھا کیوں کرمصتے ہو کیں نے یوجیا مركار مور درايا كاتها كوكب دسى كيرف يوقده ف شجوة مبام كفانيونة کا شد قبلے وسے عذبیہ امام نے فرمایا کہ یہ علی بن ابی طالب سے اوساف ہیں کہ وہ نہ يہودى عقد نفرانى كين نے يونيا يكاد ذيتها يضى ولولو تنسسه ناس كيا مرادسے فرمایا بیکہ نزدیب ہے کہ آل محتریں سے عالم کے دمن سے علم باہر آئے تبل اس کے کہ اُس سے دریافت کریں یا اس کے قبل ہی کہ بذریعہ الہام اُس پر بیاعلم کیا گیا ہوئیں نے و من کی نورعلی نو د فرمایا کہ اس سے مراد ایک سے بعد دو مراا مام که بها زادرا ختفاص می حضرت ام محد با قریسے روایت کی ہے کہ شل خورہ جناب رسول ندابي فيها مصباح بين مصباح سے علم مراد سے العصباح في ن جا جه بين رجا سے امیرالمومنین مراد ہیں اور رسول ن ایکا علم انہی حصرت کے پاس ہے۔ ایضا فرات نے تغييرين امام محد باقرس ردايت ك سي كه مثل نودة كمشكوة فيها مصباح ليني علم جناب رسول خدا کے سبینہ میں ہے اور من جا جہ امیرالمومنین کا رسبینہ کے یوف من شہورة مباسكة نورسے مرادعلم سے الاش قبله و لا عزبیه بینی آل امرامیم سے دوہ علم ) جناب محد مصطفے کی طرف آیا اور اُن سے مصرت علی کو ملا۔ وہ نہ مثر تی ہے۔

مد مترجم فرانے میں کو قرآت محانکے کی قرائت ثنا ذیب سے نقل نہیں کی سے اور ضمیر کا مذکر ہونا خرکے عبار سے بے یا زجاجہ کی تا دیل کے اعتبار سے یا یہ کہ ذجاجہ ودم المبیت کی قرائت میں مذراج ہوگا۔ اور مذغری اینی در به و دی اور د نصرانی بی ریکادن بینها یضی اینی قریب ہے کہ آل محری سے عالم علم کے ساتھ کلام کرے تبل اس کے کہ اس سے سوال کریں۔
کشف الغمر میں دلائل جمیری سے روایت ہے کہ لوگوں نے امام صن عکری علیالسلام کی خدمت میں مشکواۃ کے معنی دریافت کئے حضرت نے جواب میں تکھا کہ شکواۃ و لمحکیہ نیز توجید میں صفائہ مشکواۃ و لمحکیہ نیز توجید میں صفائہ مشکواۃ و لمحکیہ دوایت کی ہے کہ کہ مشکواۃ فیدھا مصباح نی نہ جاجہ تن روایت کی ہے کہ اس سے مرادس بید بینمبر میں نور علم ہے۔ المصباح فی نہ جاجہ تن روایت کی ہے کہ اس سے مرادس بید بینمبر میں نور علم ہے۔ المحسباح فی نہ جاجہ تن روایت کی ہے کہ اس کے کہ اس سے نور اللہ علی میں میں تبدیل کو تعلیم فرما دیا یوف میں میں شجورہ مباس کے فراح کے نام اپنا علم بیان کر سے قبل اس سے کہ اس سے پوھیں۔ نوب علی نوب کہ کہ آل محلا کا عالم اپنا علم بیان کر سے قبل اس سے کہ اس سے پوھیں۔ نوب علی نوب سے نوبی اس معلم فور و حکمت سے ناید یا فتہ دو سرے امام کے بعد تبوا ور بیا مربیشہ آدم کے بعد تبوا ور بیا میں جن کو فیدا سے زمین میں اپنا خلیفہ قرار دیا ہے اور اپنی مخلوق میں حبت بنایا ہے۔ اُن سے و نیا کی زمانیں خلیفہ فیارت کی درسے گا اور و سی حصرات اوصیا ہیں جن کو فیدا نے زمین میں اپنا خلیفہ قرار دیا ہے اور بیا مخلوق میں حبت بنایا ہے۔ اُن سے و نیا کی زمانیں خلیا تہ رہے گیا۔

کا فی بیں لبند معتبر حصرت امام با قراسے روایت کی گئے ہے کہ جناب دسول خدا کنے وہ علم جوان سے پاس تھا اپنے وصی کوعطا فرا باحقتعا لئے سے اس فول الله نوی السیادت والادف کی بیم مطلب ہے ۔ خدا فر ما ہا ہوں اس کا بہی مطلب ہے ۔ خدا فر ما ہا ہے کہ ئیں اہل آسمان وزبین کی ہدا بہت کرنے والا ہوں اس علم کی شال جوہیں نے اسے عطا کی ہے وہ میرا نور ہے جس سے لوگ ہدا بہت باتے ہیں اس شکوا ہ کے مانندجس میں مصباح ہو۔ مصباح ول محد ہے اور مصباح تورعلم ہے جوان کے فلب میں مصباح ہو۔ مصباح ول محد ہے اور مصباح تورعلم ہے جوان کے فلب مدر سے اس مسلم میں مصباح ہو۔ مصباح ول محد ہے اور مصباح تورعلم ہے جوان کے فلب میں مسباح ہو۔ مصباح ول محد ہے اور مصباح تورعلم ہے جوان کے فلب میں مسباح ہو۔ مصباح میں مصباح

رفرها باسب إنَّ اللهُ الصَّطَفَيَّ الدَّمَ وَنُوْحًا قَالَ إِبْرَا هِيْمَ وَالْ عِمْلِ نَ عَلَى الْعَالَمِينَ ا نُدْسِ بَيْتًا بَعْضُهَا مِنَ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَبِيعٌ عَلِينَوَّ فَهَ شَرُ قِيَّةً وَلَا عَرُبِيَّةً ربّ دره آل عران آیت ۳۳) بینی تم میو دی نهیس موکرمغرب کی طرف نماز بره صوا ورنصار کی نهیر موكم مشرق كى طرف نماز يرصو بكه تم طريق ابراميم برموكة تعالى ف فرما ياكه مَا كان إبراهيم تِهُوُدِيًّا قَلَا نَصْرَلِنَيًّا وَالْكِنُ كَانَ حَنِينًا مُسُلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ لِين ا برا بهم مه به وی مصفه نه نصرا نی محضه لیکن باطل دینوں سے کتر اکر دین حق اور فرما نبر داروں کے دين ير <u>خلته محقه</u> اوريز كا فرول مي<u>ن سه سفه لكين</u> نول حق تعالى بهادين بنها بضى الاسيمراد یہ ہے کہ نتہاری اولا د کی مثال جونم سے پیدا ہوں گھے زبت کیے ما نند ہیں جوزینو ن سسے نچورتسے ہبرعنفریب وہ علم بینمبری کے ساتھ کلام کر بر سکے اگرچہ فرشتہ اُن پر نازل نہو سرسے بہ کہ علی بن ابرا مہم اور فرات نے عبدا ملّذ بن جندب سے روابت کی سہے کہ نے امامہ رضاعلیہ السلام کی نہرمیت بیں کھا کہ آب پر فدا ہوں میں بیراور صعیف اور كم وربوكيا بهون جن امور كے لجالانے كى يہلے قدرت ركھنا تفااب اُس سے عاجز ہوں میں آپ بر فدا ہوں آپ تھے کھا لیے چیزیں تعلیم فرمائیں کہ جو مجے کو میرسے پر وردگا رسے قریب ر دیں اور میری عقل اور میرا علمہ زیا دہ کر داہے بھنرت نے جواب میں لکھا کہ نیں تم کو نخط بعبنبا ہوں جس کو بڑھواور اچلی طرح سمجھوا س میں شفاہے اس کے لئے حس کو نمارا ہے اور اس میں ہدایت ہے اس کے لئے جس کوخدا دینا جا ہے تم اس کوبہت پڑھا من الرحيوه لاحول ولا قوة الآيا لله العلى العظيم يهر على بن الحسين ند فرما يا كه بيشك محمد زبين برابين خدا مضيح ب إن كو د نباسه الله البا اس وقت سے ہم المبیت زمیں میں ابین ہیں۔ ہمارسے یاس لوگوں کی بلاؤں اور موت اور ب کا علم ہے اور اُس کا جو اسلام پر ببدا ہوا ہے اور حب شخص کو دعجتے ہے کو بہجان لیتے ہیں کہ وہ مومن ہے یا منافق اور مہارے شیعوں کے اور ان کے آبا وُ احدا دیکے نام ہمارے یاس تھے ہوئے ہیں خدانے ہم سے اور ان سے عہدوا قرار ہے کی جس جگہ ہم جائیں گے وہ بھی جائیں گے اور جس جگہ ہم وا عل ہوں گھے۔ وه بھی داخل ہوں گے ہمارے اور ان کے سوا متب ابرا ہم ہم براور کوئی نہیں۔ روزا پینے بینمبر کے نورسے انتفا دہ کریں اور اُنہارے رمو لُّ خسُدا

کے نورسے ۔ اور ہما رہے شبعہ ہمارے نورسے تنسک ہوں گے جو ہم سے حبرا رہے کا ہلاک ہوگا ا ورجر ہماری منا بعث کرسے گا نجانت پلسنے گا۔اور چسخص ہماری ولابت سے الکارکرے وہ کا فرہے اور جسخص ہاری مثابعت کرتا ہے تو بیٹیک ہم اس کی ہدایت کرنے ہیں اور وہ تھی ہدایت یا ناہے جو ہم کونہیں جا ہتا۔ اور جو ہم کونہیں جانبا ے اور اس کو اسلام سے کھے تعلق نہیں ہے۔ خدا نے ہم سے دین کی ابتدا ہے اورم می برخمنہ کیا ہے۔ ہماری برکت سے خدا و ندعا لمرتمهاری روزی زمین سے ہے اور ہماری برکت سے خدا یا تی اسمان سے برسانا بھے اور ہماری برکت سے خدا وند تعالیٰ تمرکو دریا میں عز ق ہونے سے اور زمین میں دھنسنے سے محفوظ رکھنا ہے اور ہماری وجہ سنے خدا نم کو تمھاری زندگی میں۔ نبر میں بمیدان حشر میں۔ صراط پر ۔ میزان کے نز د بب اورحبّت میں داخل ہونے کا قائدہ بہونیا ئیگا۔ کتاب خدا میں ہماری مثال مشکوۃ كى سى بىئى ادروەمشكۇة تنديل بىرىپ لېذا بىم بىل وەمشكۇة حس بىرمصباح سىسےاور باح حصرت محتربی اورمصباح زجاجه میں ہے جس کی کا ہری ہو حن آ تحضرت ہیں اوس فرات کی روایت کے مطابق ہم زجاجہ لا منز قبہ ولا عزبہ ہیں بینی آپ کے نسب مبارک میں کسی طرح کی خرا بی نہیں <del>ہے</del> جس کی کہھی منٹر ن<del>ی سے</del> نسبت دیں اور کبھی معرب سے پکاد سه نأس نارسے مراوفراک شخور علی نور یعنی امام ایک امام کے بعد بھا ی الله لنوس و من بشار سے مرا د نور علی بن ابی طالب سے خدا ہمارٹی ولابت کی طرف اس کی ہرابت کرتا ہے حس کو ووست رکھنا ہے اورخدا پر لازم ہے کہ ہمارے ولی اور ہمارے شبعہ کومبعوث کرے ایبی حالت میں کہ اُس کا چہرہ کی بر بان واضح اور اس کی حجت خدا کھے نز دیکے غطیمہ ہو۔ روز فیا مت ہما ہ جہو کیے ساتھ آسٹے گا۔ اس کی ولیلیں باطل ہوں گی۔اور خندا پر لازم ہے کہ ہے دوستوں کو سینمبروں ۔ صدیقوں ۔ شہیروں اور صالحوں کا رقبق فرار دیسے اور کیتے

مے دمات بیصفی فرا فرآن کا اشعارہ ناربین آگ سے اسلیے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے آگ کے مناسب استعالی سے اسلیے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے آگ کے مناسب استعال سے فائدہ ما صل ہوتا ہے و فلط صورت بین نقساں اور ہلاکت کا باعث ہا اسلی قرآن ہے جس کے معنی و مطالب نشلے وی کے مطابق اس کے اہل سے ماصل کئے جا ہیں تو فلاح و نجات اخروی کا سبب ہا در ومطالب نشلے وی کا سبب ہا در ومطالب استان میں استان استان میں استان استان میں استان میں استان میں استان استان میں استان استان میں استان است

اچھے ہیں ۔ ان کمے رقبیٰ ۔ اور خدا پر لازم ہے کہ ہمارے وستمنوں کو مثبیطا نو ل در کا فرل کا رفیق قرار دے اورئینف رمرے ہیں ان کے رفیق۔ ہمارے مشہید کو تمام شہید و ں بر دس درجه فضبلت مانسل ہے اور ہمارے شبعوں میں سے شہیدوں کو تمام شہیدوں پرسات حِصته نصنیلت ہے۔ لہٰذا ہم ہیں تجبیب اور ہم ہیں اولا دانبیا دا وصیا اور ہم کناب خدا میں مخصوص ہیں اور ہم تمام لوگوں میں بینیر خدا کیے سا تخدسب سے افضل وا والی ہیں کہ ہم ہی وہ ہیں کہ خداسے اپنا وین ہمارے کیے مفرد کیا ہے اس آبیت بی شَرَعَ لَکُهُ صِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوْحًا وَّالَيْ فَيُ آوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهُ إِبْرَاهِيمَ وَهُوْ اللَّى وَعِيْسَكَى أَنْ أَيْنَ مِنْ اللِّي بْنَ رَكِي سوره شورى آيت ١١١) بعنى فدان تمهارس لك دین مقرر کیا ہے جس کی وسبت ہم نے نوع کو کی بھی اور جس کی وصبت ابر اہیم<sup>م</sup>، موسلی 'اور عبلی سے کی تھی کہ دین کو فالم کریں وَ لَا تَتَفَقَّ فَوْ إِنْ الْحِيالُوراس مِي مُتَفْرِق نه ہوں ابعن محمدٌ سے دین بر فائم رہو۔ کبُو علی المُشُورِ کِینَ مَا تَنْ عُوْ هُو الْبِهُ فرمایا کہ ان لوگوں برجمہ مشرک ہیں بعینی ولایت علی سے انکار کرتھے ہیں جس کی نم ان کو دعوت دیتے ہو بعنی ولايت على كا قبول كرناان يروشوارس ألله يَجْنَبِي الله مَنْ يَبْنَاعُ وَيَهُمِ عَيْ اللهِ مَنَ يُبِنِينُ الممنع فرما يا كه خدا جس كوجا متاسب ابني طرف برگزيده كرتا ہے اورجس كى يا إلى البياني طرف بلات كراب اليين المك رسوا ، خلاس بلات ، كرّا أي جوولات ، كوتم اليه أست تبوا اكرابً ا بینًا محمد بن عیاش <u>نسے صزت صا</u>د ق<sup>ا</sup>سے روایت کی ہے کہ حصزت امام زین لعابی<sup>ن</sup> علیالسلام نے فرمایا کہ ہماری شال کتاب خدا میں شکو ہے انند کے لنڈا ہم ہی مشکوۃ ا درمشکواة وه سوراخ ہے جہاں حمراغ رکھا جا ناہے اور حمراغ زجاجہ ہیں ہے اور زحاجہ محرّ بي اوركا نْهَا كَوْكَبُ دُيّ يَّ يَّوْقَلُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ عَلَى بن إِي طالبَ بي-نوی علی نوی قرآن کے بھدی الله لنودی من بشاء مداہراس شخص کی مماری ولایت کی طرنب مدایت کر<sup>ن</sup>ا سیسے جس کو دوست رکھتا ہے۔ بچو سخفے۔ علی بن ابرا ہیم نے عضرت صا د<del>ن سے</del> روایت کی ہے کہ حضرت امام محد باقی

ر حاشیہ صفی گذشتنہ) اگر نااہل اوگوں سے حاصل کئے جائیں نوابدی بلاکت کا سبب ہے اور امام کی ذات مرا یا نور اس لئے کہ اُس سے دنیا دائخرت دونوں جگہ فلاح ہی فلاح سے دمنزجم)

تهاس آیت الله نورالسقوات والاس من کی تغییر میں فرمایا که خدا نے ابیشے نور ا تبدا کی حس طرح اس کی ہرایت مومن کھے ول میں ہو تی ہے کمشکونے منبھامصباح شکوۃ مومن کا سینہ ہے اور قندیل اُس کا دِل ہے اور مصباح وہ نور ہے جس کو خدا نے اُس کے دل میں قرار دیا ہے دوند من شعور کا مباس کے تنجرہ مومن کے۔ ای شر قبیہ د کا عربیہ بینی وہ بہاڑ کے درمیان ہونہ نثر تی ہو کہ آ فناب غردب کے وقت اس برند حیکے اور ندیخ نی ہوکہ طلوع کے دقت اس کی روشنی اس برندیوسے بلکہ طلوع و . کے موقعوں ایر سروفنت آفتاب اُس بر جیکے بیکا دین بنتھا بیضی بعنی نزد یک ہے که وه نورحس کوخدا نے اس کے دل میں فرار دبا ہے روشنی بخشے اگر میہ وہ کلام نرکرے لى نوس لينى فرنفنه بالاستَ فزلفنه اورسُنّت بالاستَ نبعه ى الله كنوس ا من بشآم بینی نداجس کی ما تما ہے اینے فرانض اور اُسنّت کی طرف ہدایت کرنائے بيض ب الله الامثال للناس فرايا كه خدا نه مومن كمه ين يرمثال دى بيد مومن كابركام بي يانيج نوروں بي گروش كرنا ہے۔ ہركام بي اس كا داخل ہونا نور ہے ہركام سے باہراتنا تورہے اس کا کلام نورہے اس کا علمہ نورہے۔ قیامت میں ہشت کی طرف اس کی بازگشت نور ہے۔ حصرت نے فرما یا سبحان اللّہ خدا کی شال نہیں۔ فیلا تضح دوا الله الا مثال دي سوره نحل آيت ٤٠) ل*ېذاخدا ڪيه لئے مثاليس نه بيا ن كرو*-

و و مرى أيت ، في بيؤت افي الله آن تُرُفعَ وَ يُنْ كُوَ فِيهُا السَّهُ السَّهُ عَنْ فِيكُواللهِ فِيهُا بِالْغُلُ وَ وَ الْاَصَالِ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ يُعْلِمُ وَ يَجْارَةُ وَ وَ لاَ بَيْعُ عَنْ ذِكْواللهِ وَإِنْ اللهُ اللهُ يَعْلَمُ اللهُ اللهُ يَوْدَ اللهُ اللهُ يَوْدُونَ اللهُ اللهُ

ہیں جواہل اُسمان کوروشنی بخشتی ہیں حب*ں طرح نسارے اہل زمین کوروشنی و بیتے ہیں*۔ اور تبعنوں نے کہا ہے کہ وہ تینمبروں کے گھر ہیں جبیبا کہ حق تعالیٰ فراناہے اِنَّعَا بُورِبُدُ اللّٰہُ لِيُن ُ هِبَ عَنْكُو مُ الرِّحْسَ اَهُلَ البَيْتِ اور فرايا ك سَمْمَا لَهُ عَلَيْكُو أَهُلَ إلْيَيْتِ اورتینغ طرسی نے کہاہیے کہ اڈن اللہ ان ترفع وہ مکانات انبیا وَ اوصیائے علین مے ہیں اور س فع سے مراد تعظیم ہے اور اُن سے نجاسات کا دور کرنا کے اور نافر مانیوں اور گذا ہوں سے پاک رکھنا ہے۔ بعضنوں نے کہا ہے دفع سے مراوان میں اپنی ما جنیں خداسے ب كرناسته ويذكو فيها اسده يعني ان مي فداكانا م لياما ناست . كهته بيركها ن مير قرآن كى تلادت كى جانى سبح يا الله كه اسمائے حسى ان ميں بيان كے جاتے ميں يسبت فيها بألعدة والاصال يبني ال ميرضيح وشام خداكي تنزيه بيني خداكي ياكي بيأن كي جاتي ہے بعضوں نے کہا ہے کہ نماز پڑھنا مراد ہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ اُن چیزوں سے خدا کا باک ہونا بیان کرنا ہے جوندا کے لئے جائز نہیں اور ان صفنوں سے خدا کومتصف كرنا بنصين كاوه مستخق ہے اور وہ سب حكمت اور صواب سے مقرون ہیں رپیر بیان كیا كہ تبیج لرسف والمصكون لوك بين نوفدا فرما المسي كررجال لا تلهيه عد تعارة ولا بيع عن ذكر الله بنین وه لوگ بین حن کو تمارت اور بیع و کرخدا سے غافل اور اپنی طرف مشغول نہیں آ اور نا نماز برصف اورزکو و دبیتے سے بازر کھتے ہیں بنا خدن ہو ما تنقلب خیا القلوب والابصاراوران عبادتول كي ذربعس اس روز سي ورشف بيرس كا بول دلول اورآ بمھوں کومتنغیر کر دنیا ہے تا کہ خدا ان کے عمل کا بہترین بدلہ دیے اور ان کی تونیق ینے نفن سے زیا دہ کر ہے اور خداحیں کوجا نہنا ہے بے صباب روزی و نبلہے۔ اس آبیت کا برلفظی نرحمه سیے اور اب اس کے متمن میں صدیثیں بیان کی حیاتی ہیں۔ عامه وخاصه نے ابنس اور بریدہ سے روایت کی کہے کہ جب جناب رسول خدا نے اس آبیت کی ملاوت فرما نی ایک شخص نے کھڑے ہو کر بوچھا کہ یا رسول اللہ وہ ممکانا و ن ہیں۔حصرت نے فرما یا کہ میغمیروں کے مرکا نات ہیں اس سمے بعد حصرت او کبر نے لفڑسے ہوکرا ورخانۂ علی و فاطمہ کی طرف اثبارہ کرکھے پوچیا بیرمکان بھی ان ہی میں داہل معضرت من مرايا بال بكدان سب بين بهتر ي شاذان نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ بیں مسجد نبوی میں تھاکسی نے

اس آیت کی تلادت کی توئیں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کون سے مکا نات میں فرایا کر سینمبروں کے مکا نات ہیں اور اپنے اعقر سے جناب فاطمیۃ کے بیت الشرف کی مان اللہ کی ا

محد بن العیاش نے بند معتبر محد بن العقبل سے دوایت کی ہے کہ اس آین کی فیر میں جناب امام موسی کاظم سے سوال کیا امام نے فرا یا کہ بیت سے مراد خانہائے محکد رسول افتہ ہیں اور صفرت علی کامکان مجی انہی میں داخل ہے ابند دیگر انہی صفرت سے دوایت کی سَبے کہ بیوت سے مراد خانہائے آل محدّ ہیں جوعلی وفاظمہ وحن وصین علیم السلام اور جناب حمر و اور صفرت جعفر کے مرکا ان ہیں بالغدا دوا کا صال فرا یا کہ اس سے مراد ماز ہے جونف لیت کے اوقات میں اواکی جائے بھران کی تعریف میں فرما بائے کہ دجال لا تلھی بھھ جعام ہ و کا بیع عن ذکر واللہ بینی وہ چند مرد ہیں اور ان کے سابھ کسی اور کو شرکی نہیں فرمایا اس کے بعد فرمایا سیے نیجز یہ ہیں جن سے ان صفرات کو عملوا و بذب بھی من خضلہ اس سے مراد وہ چیزیں ہیں جن سے ان صفرات کو محفوص فرما ہے میں ان کی مودت واطاعت کے دارجب ہونے کے اور ان کامسکن بہشت فرار دیا ہے۔

بهست مرارد بالمسلم المحرده تمالی سے روایت کی ہے کہ قبادہ بصری امام میں باقر ہی خدمت ہیں مام میں باقر ہی خدمت ہی مام میر باقر ہی خدمت ہیں علیہ نے اور بھا کہ تم ہی نقید اہل بصرہ ہواس نے کہا ہا رحصزت نے فرما یا واسے ہونچہ پراسے فنا وہ بھیک خلاق عالم نے ایک گروہ کو پیدا کیا اور ان کو اپنی مخلوق پر حجنت قرار دیا تو وہ لوگ زمین کی یخیں ہیں شل بہا شوں سے خدا سے کم مطابی قیام کرنے ہیں علم خدا سے مجمع اسسے محد ان کو برگزیدہ کیا قبل اسس کے کہ خلائی کو بدا کر بھراس اس محداث میں مام فرش کی وا ہمنی جانب سے پرسے دو ہ لطیف اجسام عوش کی وا ہمنی جانب سے پرس اور ابن جا میں ایسا نہیں ہوا در بھراس نے کہا کہ خدا کی شماری صحبت میں دیا ہوں اور ابن جا سے بیام ہوا ہوں اور ابن جو است میں میں ایسا اصفراب بیدا نہیں ہوا سور ہے ہوئی میں خدا ہے اور ان اللہ ان ترفع و اس میں مدان اللہ ان اسلام ان اللہ ان ترفع و یہ کہ کہ دور کے سامنے بیسے ہوئی کی شان میں خدا نے وار میں سے ہیں جن کا ذکر فیا ہے ۔ ان ترفع و یہ کہ دفیا اسلام الانتم وہاں جمیعے ہواں میں خدا ہے اور ان اللہ ان ترفع و یہ کہ دور کی اسلام کا دکر فیا ہوئی کا دکر فیا ہے کہ دور دو اس جماعت میں سے ہیں جن کا ذکر فیا ہے ۔ یہ کہ دفیا ہوئی کا دکر فیا ہے دور کی کا دکر فیا ہوئی کا دکر فیا ہے کہ کہ دور کی کا دکر فیا ہوئی کا دکر فیا ہوئی کا دکر فیا ہوئی کا دکر فیا ہوئی کا دیا کہ دور کیا کہ دور کیا کہ کی دور کیا کہ کیا دور کیا کہ دور کیا کہ دور کیا کہ دور کیا کہ دور کیا کی کیا کہ کی کر کیا دور کیا کہ کو کر کیا کیا کہ کر فیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کر کیا کہ کیا کیا کہ کو کر کو کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کر کیا کہ کیا کہ کو کر کیا کہ کو کر کیا کہ کو کر کیا کہ کو کر کیا کہ کیا کہ کر کیا کہ کو کر کیا کہ کیا کہ کیا کہ کر کیا کہ کی کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ

اس آیت میں کیاہے۔ قنآ دہنے کہا آپ نے سے فرما یا خدا کی قسم۔ خدا مجر کو آپ پر فدا کرسے خدا کی قسم بیم کان ابنٹ اور گارے کا نہیں بلکہ بیئزنت و ثنرف و بندی کا گھرہے۔ کلینی کے حضرت صاوق سے فی بیوت اذن الله ان تو فع کی تفییر میں روایت کی سیے کم اس سے مراد میغمیر کے مکانات ہیں۔ اور خصال میں حصریت امام موسلی تما ظمہ سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا کہنے فرما یا کہ خدانے تمام خاندانوں سے جارخاندانوں کو بہندورگزیڈ باب مباك فرما باسك إنَّ الله اصطفاد مُرد نُو حَادًالَ إِثْراهِ بَعَود الرَّعِنوانَ عَلَى الْعُلَيديَّنَ - اوراسحاج بيں روايت كى ہے كە ابن كوانے حضرت اميرا لمومنين سے روايت كى ہے اس آيت كى تفسير من كيش الْبِرّ آنْ مَا نُوْتُ الْبِيُوتَ مِنْ ظُهُو يَا هَا وَالْكِنَّ الْبِرَّمِينِ اتَّقِي وَانْوُتُ الْبِيونَ مِنْ أَبُوا بِهَا يِصِ كَا رَجِم بِهِ مِهِ كُرِيزِ كَي نهي ہے کہ کوگ مکانوں میں ان کے پشت سے رہا ندکر آئیں نکی اس کی ہے جو خدا ہے ورسے اور مکانوں میں ان کے در دازوں سے داخل ہو یصرت نے فرما یا کہ ہم ہیں دومکانا سن کے بارسے بیں خدا نے حکم دیائیے کہ ان کے دروازوں سے آؤ۔ا در ہم بین درگاہ خدا إدراس كمصركا نات جن كمي دروا زدن اورمكا نون سيے فدا كى طرف جا نا جا ہئے توجس نخفس نسه بماری مثابعت کی اور مماری ولایت اورامامت کا افرار کیا مرکانوں بیران ہے در دازوں سے داخل ہواا در جونتخص کہ ہماری نمالفنٹ کر ہا ہے ادر دو مروں کوہم تضیدت دیتا ہے مکا نوں میں ان کی پشت سے داخل ہو مائے له

تَيْهِ مِن اور يَوكُنَّى آبِيث، وَالَّذِي بَنَ كَفَرُقَ الْاَعْمَالُهُ هُ كُسَرَابٌ بِقِيْعَةٍ يَحْسَبُهُ الظُّمُانُ مَا عُرَحَتَى إِذَا جَاءَةُ لَمُ يَعِدُهُ شَيْئًا قَوَجَدَاللَّهَ عِنْدَةُ فَوَفَا وَحِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ قَ أَوْكَظُلُهَاتٍ فِي بَعُدٍ لَجِي يَغْشَالُا مَوْجٌ مِنْ فَوْتِهِ مَوْجُ مِنْ فَوْ قِهِ سَمَانُ ظُلْمَاتُ تَعِضُهَا فَوْنَ بَعُضِ إِذَا أَخُرَ جَ بَهَ لَا لَمُ تِكَنَّ يَولُهَا مَنْ لَكُ يَعِعَلِ اللَّهُ لَهُ نُوزًا فَمَالَهُ مِنْ نُورُ مِنْ رَبُّ مِنْ قُورُ اللَّهُ اللهُ لَهُ نُوزًا فَمَالَهُ مِنْ نُورُ مِنْ رَبُّ مِن قُورًا لِنَّا اللهُ لَهُ مُؤَدًّا فَكُنَّا لَهُ مِنْ نُورُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّلِهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّالِمُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللّ بیونکه را بفترا بینون میں ایمان وعلم و نبوت وا مامت اور کامل مومنوں کی مثال نور سے فرا کی ہے۔ اور یه و د نو*ن آینین کا فرون کی ش*ال میں نبان کی ہیں جوان **دوات م**قدسه کی ضد ہی*ں کہ* و ہ ہوگ جو خدا ورسول سے انکارکر نے ہیں اور ان سے اعمال مراب کے اندہی جمیداؤں میں ظاہر مونے ہی جی کویا یا یا نی گمان کرتا ہے۔ حب اس کے نزدیک پہنچیاہے نو دہاں بھے نہیں یا آاور ندا سے عذا مجم اور اس کی طرف اس سے اعمال کی حزا کو اس سے یا ہی بانا ہے اورخٹ اسب خلدخلا لئ کا صاب کرنے والاسہے۔ باان کا فروں کی مثال ان ناریکیوں کے ما نندہے جرگہرہے دربا میں ہوا ور س دریا کوایک موج وسانب سے بھراس پردوسری موج بھراس موج بربادل جھائے ہوئے ہوں اندھبرے کے اوبراندھبر ہواورجب وہ ابنا ہا تخت واعضا بیں سب سے زبادہ ظاہر عضوہے باہرنکا آیا ہے نوممکن نہیں کو بھوسکے اور س سے لئے خدا نور نہ فزار دسے تو اس کے التے کوئی روشی بہیں ہے۔

ابن ما میار نے بند معنبر صرت امام محد با قراسے روایت کی ہے کہ اُگیا بین گفر دُا
سے مراو بنی امیہ میں اور مراوظ مان سے بیاسا منا فق سوم ہے جو بنی امیۃ کو بمراب کی جانب
سے مراو بنی امیہ بین ہے جب وہ اس جگہ ہونے ہیں تو عذاب النی کے سواکھ نہیں پانے
تفسیر علی بن ابرا میم میں صرت ما وق سے دوایت کی ہے کہ ظمان سے اشارہ ہے نہنا
اوّل ودوم کی جانب یعشاہ موج سے مراد فتنہ سوم ہے من فوقاء موج سے اشارہ ہے طلحہ وزبیر کی طرف. خلامات بعض جا فوق معنی سے اشارہ ہے فتہ معاویہ اور
ممام بنی امرہ کی جانب بور مومن ابنا ہا بخذابی کے فتنوں کی تاویکی میں نکان ہے تومکن

رحات بسفی گذشت پاک رکھنا چاہتے اور ان کے گھر والوں کی تغطیم واحترام کرنا چاہئے اور ان کی منابعت کو واجب سمجفنا چاہئے اور ان کی بیروی سے انحراف ذکرنا چاہئے۔ ۱۲

انہیں کرو کھرسکے نعر بجعل الله له نورا فعاله من نوس بینی جس شخص کا بنی فاطمہ کے ا ما موں میں <u>سے کو</u>ئی امام خدا<u>ت</u>ے فرار نہیں دیا ہے نو اس <u>سمے لئے نیا</u>مت میں کوئی ہنہ ہوگا کہ اس کے نور میں راستہ <u>جلے</u>ا ور حبیبا کہ ووسری آبت میں فرما یا ہے ہو ڈیکھٹھ يَسْعَى بَيْنَ أَيْنِي يُهِيمً وَ بِأَيْمًا نِهِدُ رِئِ سوره مديد آيت ١١) امام نے قرما إكر آئم تیامن میں مومنین کے نور م<del>بو بگ</del>ے ۔ ہوان کے سامنے اور دامنی طرف سے حیلیں گے تا کہ شیعوں کومہشت کے قصروں میں مہونچا دیں۔اور کلینی نسے اس مدیث کولبند قیمیح وموثق تقورّے اختلا ف سے روایت کی ہے اور ابن مام ارنے ب ندمعتبر مصرت ملکونی ا سے روابت کی ہے کہ کظلمات فی بعد لجی اتبارہ ہے اول ودوم کی مانب اور مسن فوقد موج سے اصحاب جمل وصفین و نہرواں کی جانب اشارہ ہے من خوقت سعاب ظلمات بعضهامن فوق بعض مراوبني امتيين اذ اخدج يلاه لع يكلا ببعد ملها ليبني جب اميرا لمومنين اينا بإلحقه بإسرنكاليت بين ان كيے فتنوں اور تاريكيوں میں ممکن نہیں کہ ویکھ سکیس تعنی ان کواچھی باتیں اور نیک مشور سے و بنتے تحضے تو وہ لوگ نہیں انتے تھتے سوائے اس شخص سے جس کوآپ کی امامت اور ولایت کا اقرار تھا دمین لھ بجعل الله نورا فعالله من نوريين جس تخص كم لئ فدا نه ونيا بيس كوني الم مذ قرار ویا ہو تو اس کے لئے آخرت میں کوئی نور منہ ہوگا بعنی اس کا کوئی امام نہ ہوگا جو اسسکی ابیشت کی مانب رہنمائی کرہے۔

ر کھنا اور ہماری ولا بت کا افرار نہیں کرتا مگریہ کہ خدااس کے ول کو پاک کر دیا ہے ا ور خداکسی کے ول کو پاک نہیں کر ناحب یک وہ ہمارا فرما نبرداریز ہو جائے اورمنعام سلامتی میں ہمارے سا تفرقه بوط نے رجب وہ ہمارامطیع ہوجا آا ہے تو خدا اس کو شدا بر سے محفوظ رکھنا ہے اور اُس کوروز نیامت سے ہول سخنت سے مامون فرار دیبا ہے عِجْمُى ٱبِين . - ٱلَّذِينَ يَتَبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِيَّ الْأُرْتِيَّ الَّهُ مِنْ الدَّيْنَ الْأُرْتِيَّ مَكُنُوبًا عِنْدَهُ هُولِي النَّوَ لِمِ مَا يَعَلَى كَالْمُ يَعِيلُ كِأَمُوكُهُ مُ بِالْمَعْرُونِ وَيَنَّهُ لَهُ حُد عَنِ الْمُنْكَرِوَ يُعِلُّ لَهُمُ الطَّلِيَهَاتِ وَيُعَرِّمُ عَلَيْهِ هُ الْخَيَّالِثَ وَيَضَعُ عَنْهُ هُ اصْرَهُ حُووَاكُا غَلَالَ الَّذِي كَانَتُ عَلِيهُ حُرٌّ فَا كَذِينَ امَنُوا بِهِ وَعَزَّمُ وُهُ وَنَصَرُونُ وَانْبَعُواالنُّوْمَ الَّذِي كَا أَنْزِلَ مَعَكَ الْوَالْمِكَ هُدُ الْمُفْلِحُونَ ٥ (بُ سوره الاعراف آببت ۱۵۸

خدا وند عالم مومنین متقبن کے اوصاف بیں جن سمے لئے اپنی رحمت محضوص فرمائی ہے فرما أاستبيركربر

بولۇگ بېغېرائ كى پېرونى كرنى بېرىيى وە بېغېر جو تكھنا پۇھنا نەنھا يا امام الفزى

کے مؤلف فراستے ہیں کہ اس تاویل کی بنائیران کا نازل کرنااوران کو تہ بین پرجیجنا انکی ارواح مقد کوال کے اجسام پاک کی طرف بھیجنے کے اعتبار سے کدر دمانیت اور نورانیت کے انتہائی مرتبہ قربط صل کرنے ہے بعد ان کوننسبلینے رسالات اور خلق کو دعوت و بینے کا حکم ہے۔ تو خلق سے ان کی معامشرت منعام بنید سے بہتی کی جانب ازل ہونے سے مثل ہے جیسا کہ خلاوند عالم فرماً الجه إِنَّا أَنْزَ لْنَا اللَّهُ لَوْ فِي صَوَّا رَّسُولِكُ إِنَّا مِنْبَارِكِ لَهُ بِعِن مِدِيثُون مِن والد ومواسب كرحق تعالئے نے ان محد تورمغندس كوصلب أدم ميں ساكن كيا يا اس اعتبار سے كران كى محيت و ولا ببت جناب رسولخدا برنازل كى اودمكن بهدكه نور فرآن مرا و بواوراس كالطلاق اس اعتبار سے بموجیسا کہ سابق میں تحقیق موجیکا کر کتاب اللہ ناطن اور قرآن خنیقی سپی لوگ ہیں اور اس کے ما فظ اور حال اورمغتریبی حضرات میں اور نزان کا زیا و هجمته باعتبار باطن انہی کی ثنان میں نازل مواہے لبذا اس سبہ ورکی تا ویل اُن سے کی ہے اور بہ نمام وجہوں میں سب سے زیادہ واضح ہے اور اس وجر سے بارسے بیں آبت کی ناویل میں بہت سی مدینیں ہیں جواسکے بعد مذکور ہو گی۔۱۱

رمکہ کے رہننے والا تھا توریت اور انجیل میں اس تیمیر کھے اوصا ف اور اس کی تیمیری كا ذكراين ياس لكها بوا يانه بين جوان كونيكيون كالحكم ونباها وربري إتون سے منع كرّ البي أوران كے لئے پاك وطاہر جيزي حلال قرار وينا ہے اور فبيث اور برى حيزي ان برحرام كرناب اور د شوار امورياعهد ديمان كا بوجه جوان بريزا موا نفاكم كه تا ہے نوجولاگ اس پراپیان لائے اور انہوں نے اس کی تغطیم کی اور اس کی مدو کی اور اس نور کی بروی کی جراس رسول کے ساتھ نازل ہواہے تو وہی ہوگ کا مباب اور فلاح یا فنہ ہیں۔ اكنزمفسروں نسے نوران مرا دلیا ہے اور کلینی نے صزت امام حیف صا د ق سے ر داین کی ہے کراس آیت میں نور سے مرا د امیرالمومنین ہیں اور آئمرُ معصومین ہیں - اور علی بن ابرا ہم سنے روایت کی ہے کہ تورسے مرا واببرالمومنین ہیں۔ نو خدا سنے بیغیر کے باریخ میں سیمبروں سلے عہدلیا کہ وہ اپنی امنوں کو آنحسزت سے شعلی خبر دیں اور اس کی مد دکریں 'نوا نبیانے تول سے مدد کی اور اپنی امتوں کو رہ عہد دیا اور عنقریب رحبت میں رسولخدا ً اور تمام انبیادنیامیں وابس میں سکے ادر ان حضرت کی دنیا میں مدو کریں گئے۔ کلینی نے بھی دو سری حدیث میں حضرت صاوق سے روابیت کی ہے کہ قا لَیٰہ بُنَ الْمَعْمُولُ بِهِ بِينِ امام برايمان لاس*نے بِين* وَعَذَّبُ ذُهُ ٱخرآیت بک بین جبت اور طاغوت <u>سے</u> پر بہر نہیں کیا جوا ول و دوم ہیں اور ان کی عباد ن سے مراد ان کی اطاعت سے۔عیاشی فصحفزت امام محمرًا فرسے روایت کی ہے کہ نورسے مرا داس آیت میں علی بن ابی طالب

سالویں آبت . میر نباؤی لیکھو گوانوش الله با فو اھھے ڈوالله مُنام الله با فو اھھے ڈوالله مُنام الله با فو اھے د وکو کیو کا انگے افر دون دہ السف آبت می بعثی کفار و منا فقین جا ہتے ہیں کہ فدا کے نور کو اہنے منہ سے بھو کک کر بھا ویں اور اپنے یا طل وینوں سے دین کو دیا دیں واس نخص

اہ مولف فراننے ہیں کہ جو وجہیں کہ نور کے نزول کی توجیبہ میں۔ بانچویں وجر میں ندکور مہوئی ہیں وہ سباس مجد علی بیان کی جاسکتی ہیں۔ اور نمیسری اور بانچویں مجد علی بیان کی جاسکتی ہیں۔ اور نمیسری اور بانچویں وجر بھی اس اعتبار سے بھی مساسب ہے کہ ابتدا میں نبوت نازل ہوئی ولایت امیر المومنین مجی اُسی کے سابھ نازل ہوئی والایت امیر المومنین مجی اُسی کے سابھ نازل ہوئی ہو۔

کے مانندج آفتاب کے نورکواپنے منہ سے بچوبک کر بھیا نا چاہیے اور خدا اسپنے نور کو پ<sub>یرا</sub> کرنے والاسپے اگرمے کفار نا پہند کریں۔

کمینی وینرہ نے بندم تنبر صورت امام محد با قرطسے روایت کی ہے کہ لوگوں نے اسس ایت کی تعنیراُن صنرت سے دریا دنت کی حصرت نے نے فرطا اِکہ لوگوں نے جا ہا کہ ولا بت امبرالمومنین کو اپنی با توں سے مثاویں اور خدا امامت کو کا مل کرتا ہے مبیبا کہ دو سری

آیت میں فرمایا ہے۔

آگی بنی امنوا با ملی و ترسولی والنوراکی کی آنزگذارس جگه نورسے مرا د
امامت . لوگوں نے اس کے بعد کی آیت هو اکن کی آئی سل تر سور افتا کی طری و

دین افتی لینظیور کی علی الدین تحلی و آب و سره ندور کی تغییر و ریافت کی صرت نے

فرایا کہ وہ فعلا وہ ہے جس نے اپنے رسول کو اُن کے وصی علی بن ابی طالب کی ولایت کے

فرایا کہ وہ فعلا وہ ہے جس نے اپنے رسول کو اُن کے وصی علی بن ابی طالب کی ولایت کے

ویز ال پر غالب کر و سے جیسا کہ فروایا ہے کہ خوا اپنے فور کو ولایت قائم آل محد کے سبب نسام

ساتھ پوراکرے گار و کو گیر ی الدی آفت و نوو کو الایت علی آل میں اور کی میں اور اور اور بست علی بن

ابرا ہم نے واللہ می می قون کی تاکہ اس طرح نازل ہو گی سے فرایا ہاں ، علی بن

ابرا ہم نے واللہ می می قون کر قائم آل محد کی تعدا ہے کہ خوا اپنے ورکو والم آل محد کے والیہ ایس کے میں اور ایس کی حیادت نہ ہوگی میسا کہ صرت رسول خدا اس کے جیسے کہ وہ وایا کہ وہ وہ والم آل محد کر نواسی طرح عدل وانعیا ف سے بھروین کے جیسے کہ وہ بیان کہ وجو رسے بھروین ہوگی۔

پہنے علم وجو رسے بھری ہوگی۔

ا کمال الدین میں مصنرت صا دق سے روابین کی ہے زمین کہی ایسے حجت خواسے خالی نہیں رہتی ہووانا ہوتا ہے اوروہ زمین پراموری سے اس بجیز کوزندہ اور قائم کرتا ہے حس کولوگ ضائع اور بربا دکرد بہتے ہیں۔ بجراس آیت پر دیں ون لیطفیوا نوس اللہ کی آخر بکت نیا ویت کی۔

محد بن البیاش نے روایت کی ہے کہ امام محد با قرشنے اسی آبت کی تلاوت فرما بی اور فرمایا کہ خدا کی ضم اگرتم لوگ دین حق اور ولابت اہمبیّے جست بروار ہوجا و تو خدا

وست بردار نهبس مو گارینی بلاشبر ابسے گروہ کو بدرا کرسے گا کہ جواس وین کواخنیا رکرنیکے يا قائم ّا ل محمر كوظا هرفر مله يُركّا جونمام خلق كواس وين مِي وامل كرينگيه. البينا يحضزت اميرالمومنين سهدواليت كيهيكه ابب روز جناب رمول خدا صلعم برنشرین سے گئے اور فرما پاکہ خدا نے اہل زبین پرنظری مبیباکہ چاہئے اورسب بیں سے مجر کوانتیار کیا بھرد و سری بازنگاہ ڈالی نوعلی کو اختیا رکیاجو میرسے بھائی میرسے وارث میرے و می اور مبری امت میں میرسے خلیفہ ہیں اور میرسے ببد ہر مومن کے ولی اور امام ہیں ۔ جوشخص اُن سے دُوسی کر تاہیے اس نے خداسے دِوستی <sub>کیا در ح</sub>قف ان سے وسمنی کر<sup>ا</sup>ناہے ا ب<u>ں نے نداسے</u> دشمنی کی ہے اور جوان کو دوست رکھنا ہے وہ نحدا کو دوست رکھنا اور یو شخص ان کو دستمن رکھنا ہے خدا اس کو وسمن رکھنا ہے خدا کی ضمراس کومومن کے سواکو ٹی عیبر مومن دوست نہیں رکھتااور کا فرکھے سوااس کو کو ٹی دستمن نہیں رکھنا۔ وہ میرسے بعد زمین کو نور ہم اور رسمن زمین ہیں۔ وہی کلمہ نفتو کی اور عروزہ الوتقی ہیں حس کوخیلانے قرآن میں فرلیا ہے اس کے بعد حضرت سنے اس آبیت پر بیادن لیطفئد انوس الله کی آئز کے الاوت کی اس سے بعد فرمایا ابھا المناس مبرا کلام وہ لوگ جو موجد دہیں ان بک پہنچا ویں جوموج<sup>ود</sup> نهیں ہیں خدا و ندا میں تجھے کو اس امر برگوا ہ کر نا ہو ں دمھے صدیث محاسلسلہ اینے بیان میں توجع رتے ہیں) اس کے بعد خدانے تمسری مرتبہ زمین پرنگاہ کی اور مبرسے اور مبرسے بھائی علی کے بعدا ور گیارہ اماموں کو ایک سے بعد دوسرے کو جو اس کا فائم متعام ہو گا اختیا کیا ان کی شال آسمان کیے شاروں کی سی ہے کہ جرشارہ عزوب موجاً اُہے اس کے بچآ دو سراتناره طلوع موتا ہے۔ دہ لوگ ما دی اور مدابیت یا فنہ میں کوئی شخص اِن کو صررتہیں بہنجا سکنا۔ گراس محصوا جوان محصرسا تھ مکر و فریب کرسے اور ان کی مدونہ کرہے۔ وہ ا مُدنسب زمین میں حبت خدا ہیں اورخلائق پر اس کمنے گواہ ہیں جب شخص نے ان کی اطاعت ی - اس نے تداکی اطاعت کی اور حس نے ان کی نا فرانی کی - اس نے تعداکی معصیت کی ۔ وہ فرآن کے سابھے ہیں۔اور فرآن ان کیے سابھے ہے وہ قرآن سے مُدَا نہ ہوں گھے۔ یہاں بمك كرسو من كوز برميرسے ياس دار موں المُصُور أين، - يَا أَيُّهَا الَّهِ بِنَ امْنُوا اتَّقَوُ اللَّهُ وَامِنُواْ مِرْسُولِهِ يُوْتِكُو كِفْلَيْنِ مِن تَمَّ خُمَيْهِ وَ يَعْعَلُ لَكُونُورًا تَنْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرُلَكُورُ وَاللَّهُ غَفُورٌ لَآجِ

(آيت ۲۸ سوره صريد يي

مفسرین نے بول ترجمہ کیا ہے :-

ینی ایسے وہ گروہ حوضرا کی لیگا تگت پرامیان لاستے ہوا ورموسلی اور علیاج کی تصدیق لرنے ہوخدا کے عنداب سے پر مہر کروا وررسول خدا پر ایمان لاؤیا بیر کہ روہ لوگوجی خدا ورسول بيز ظا هرمين ايمان لا<u>ئت</u>ے بيورسول يرول ميے ايمان لاو<sup>ن.</sup> ما كەخدا تم كواپني رحمت سے دوحصنهاس نور كاعطا فرماستصجس كي ردشني نيس فيامت كصدروز راسة چيوا ورخدانتم كومجثش ب اور خدا بخشنے و الامہر باب سے۔ بعضوں نے کہا ہے کہ نورسے مراو قرآن سکے۔ تحلینی اور ما ہمیار وغیریم نے بسند ہائے بہار روابت کی ہے کہ کفلین سے ما دینات مام حسن اور خیاب امام حسین علیم اسلام بین و بعبعل لکھ فورًا تھ شی بد بعین تمهار سے واسطے وہ امام مفرد کرسے جن کی تم پرولی کرو۔ ابن ما میار سے دو سری سندسے روابت کی ہے له حصرت امام محد با فرسنے فرایا کر کفلین سے مراوسین ملیم السلام ہیں و بیعل لکو نوم ا تنهننی به بینی ایساا مام عاول حس کی افترا کریں اور وہ علی علیہ انسلام ہیں۔ابضًا جا بڑن ہولٹہ انصاري يصاب ندمعتبرر وأببت بب كمر كفلين سيحسنين اور نورسي حضربت على عليهم السلام مرا د ہیں اور فرات سنے بھی انہی این عباس سے اسی معنمون کی روایت کی سہے۔ ایضاً حضرت امام محمد باقراسے روایت کی ہے کہ کھیں سے مرادحسنین ہیں اس کے بعد فرمایا کہ جس کوخداگرای كرما بهي باجس كو بهارست تبيول بن سعة قرار دينا بهد كوئي بلا بهي جواس كو دنيا مي مهنجني ہے اس کو صنرینہیں بہنچا سکتی اگرچہ وہ زبین کی گھاس کھانے کے علاوہ مسی چیزیر فا در نہ ہو

که مولف فراتے بیں کہ رصت سے مزادر حت اُخروی ہے یا رحت دینری ادر جو کا ام خلاکی رحموں اور لیمتوں اور لیمتوں میں سب سے بڑی رحمت اور نعمت اس کے بندوں پر ہے ان حدیثوں میں ووٹوں رصوں کے مصداف اُظم کو با فرایا ہے اور اختمال ہے کہ امام ناطق اور ایام صامت ہرز یا ندمیں دوٹوں مراو ہوں اور ان دوٹوں معصوموں کا فرکم مثال کے طور پر جرجو آیت کے نازل ہونے کے وقت موجود تھے اور پر بھی احتمال ہے کہ کفلیں سے مراود بنوی اور اُنوی مور کے مصداق مور کے مصداق مور کے سب سے بڑے مصداق سے اس معتبار سے کہ معا ویہ سے سے کیا اور نبیوں کی جانیں محفوظ کر لیں اور حضرت امام صون سب محفوظ کر لیں اور حضرت امام حسون سب مصداق نعمت ویو ہوں کے صفح کیا اور نبیوں کی جانیں محفوظ کر لیں اور حضرت امام حسون سب سے بند در سے پر فائن میں بڑے مصداق نعمت ان دو توں بزرگوں کی تحصیص فرمائی اور آبیت میں جرابھی جانتہ مور تھے اس معبب سے ان دو توں بزرگوں کی تحصیص فرمائی اور آبیت میں جرابھی جانتہ صفح اور ایس سبب سے ان دو توں بزرگوں کی تحصیص فرمائی اور آبیت میں جرابھی جانتہ مور تیں ہوتے اس سبب سے ان دو توں بزرگوں کی تحصیص فرمائی اور آبیت میں جرابھی جانتہ مور تھی اور ایست میں جرابھی جانتہ مور تھی اس سبب سے ان دو توں بزرگوں کی تحصیص فرمائی اور آبیت میں جرابھی جانتہ مور تی بہتے اس سبب سے ان دو توں بزرگوں کی تحصیص فرمائی اور آبیت میں جرابھی جانتہ کی جانب کا اور آبیت میں جرابھی جانب کی جو تھی اور ہوں بررگوں کی تحصیص فرمائی اور آبیت میں جرابھی جانب کو توں بررگوں کی تحصیص فرمائی اور آبیت میں جرابھی جانب کی کھیلیں کے دور توں بررگوں کی تحصیص فرمائی اور آبیت میں جرابھی کا میں کے دور توں بررگوں کی تحصیص فرمائی اور آبی ہور کی کھیلی کی کو برابھی کی تحصیص کی کو تو توں کی دور توں بررگوں کی تحصیص کی کھیلی کے دور توں بررگوں کی تحصیص کی کھیلی کے دور توں بررگوں کی تحصیص کی کھیلیں کے دور توں بررگوں کی تحصیص کی دور توں بررگوں کی تحصیص کی کھیلی کے دور توں بررگوں کی تحصیص کی کھیلی کی کے دور توں بررگوں کی تحصیص کی کھیلی کے دور توں بررگوں کی کھیلی کے دور توں کی کھیلی کے دور توں بررگوں کی کھیلی کے دور توں بررگوں

نوي اور وسويل آيت به يَوْمَ تَرَى الْمُؤَمِّنِينَ وَالْمُؤُمِّنَاتِ بَيْعِي نُوْرُهُمْ بَهُنَا أَنِي يُهِمِ وَبِأَيْمَانِهِمَ لِنُثْمِ لِكُولُمُ إِلْيَوْمَ جَنَّاتٌ نَجْدِى مِنْ تَعْتِهَا الْأَنْهُرُخَالِدِيْنَ فِيهَا ذُلِكَ لَفَوُنُ الْعَظِيْرُ لِ يَوْمَ يَقُولُ الْمُنْنَافِفُونَ وَالْمُنَا فِقَاتِ لِلَّذِيثَ الْمَنُواانْظُرُ وُ نَتَبِسُ مِنْ ثُوْمٍ كُوْقِيلُ الرَّجِعُو أَوَمَ آئَكُمُ فَالْتَهِسُو الْوُرَّا فَضَرِبَ بَيْنَهُ بِسُوِّي لَهُ بَابٌ بَا طِنْهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَلَا ابُ لَا يُنَادُونَهُ ٱلَوْنَكُنَّ مَّعَكُونُ قَالُوا مَلَى وَالْكِتَّ غَرَّتُكُدُ الْإَمَا فِي حَتَّى جَاءَا مَرُ اللَّهِ وَغَرَّكُوبِاللَّهِ الْعَرُوسُ مَا فَالْيَوْمَ لَا يُوْمَ مِنْكُوْ فِهُ يَتُّونُ مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُواْ مَا وَلَكُمُ النَّامُ هِيَ مَوَ لِلْكُوْ وَبِئُسَ الْهَ ید آیت ۱۲ ناه۱) حس روزنم دیکھوگے مومنین ومومنات ہرا کک کا نور جو تیزی ا ن کے سامنے اور وا بہنی حانب ملے گا اور فرشنے ان سے کہیں گے کہ تم کو نو تخبری ہو بہشتہ ی جن کے بیجے نہر س جاری ہیں تم ہمنشہ اس میں رمو گھے بیغظیمہ کا مبابی ہے اور اس روز منافق مرد منافی عورتیں اُن ایمان والوں سے کہیں گئے کہ ہماراانتظار کر ویا ہماری مبانب نگاہ کر دناکہ سے نورسے ہم بھی کیمہ فالمرہ اٹھا میں ان سکے جواب میں کہا جائے گا کہ اپنے بیجھیے دنیا می<sup>وال</sup>یر حاؤ اورا بمان اوراعمال صالحه سعه نور ماصل كرديا مسح است محشر ميں واليس مباؤ ياجس جگه جا ہو ماؤ کیونکہ ہم سے تم کو کچھ حصتہ نہیں ملے گا بھران مومنین اور منا فقین کے درمیان ایب دلوار کھینج دی مائے گی حس میں ایک وروازہ ہوگا کہ حس میں سے مومنین اندر داخل ہو بگے یا وہ رحمت خداکا دروازہ ہوگا جو بہشت ہے اور اس کے باہر خداب اللی ہوگا حس کو جہتم کہتے ہی شاقین ہومنین سے کہیں گے کہ کمیا و نیا میں ہم تھارے سابھ نہ تھے مومنین کہیں گئے بیشکہ تم نغاق میں متبلاا ورموموں پر بلاؤل کا انتظار کیا ک<u>ہ تنہ بھتے</u>اور دین می*ں سک* بنم کو ارزیوں نے فریب و سے رکھا تھا بہال بمک کہ ندا کا حکم بعبیٰ موت تم کوا ٹی اور پیلان سے ما فل کردیا نھا لہٰذا تم سے خلاکوئی فدیہ نہ ہے گا اُوریڈ کا فروں سے تمحارا تھکا ناجہتم ہے اور وہی تمعار سے لئے زبادہ سرا وارہے اور وہ تمعار سے واسطے واپس

ربقیہ ما شیر معنی گذشته ) ندشون وار و مواسے اس کی بنار پر ممکن ہے رومانی مشی رجلنا ) مراو ہوجس سے علی کمالات سے ورجے اور اُنٹروی مراتب ما میں ہوتے ہیں اور مکن ہے مہیں سے مراوقیا مت ہوجیا کریسی فدھم کی اولی نیکور مواری

بونے کا مقام بہت بڑا سہے۔

ووسرك مقام يرفرا باكت يكا آيها الله ين المنوا تُوبُوا إلى الله توبّع نّص ومكورة وتكفير عنكم سيتات كوريه فلك أنظره والمنطب بجيري وين تعيها الأنهار يَوُمَ لَا يُغْزِى اللَّهُ النَّبِيُّ وَالَّذِينَ امَنُوا مَعَكُ نُورُهُ هُورَيْعِي بَيْنَ آبِي بِهِدْ وَ بِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ مَ يَنَا اَنْهِ هُ لَنَا نُورُ مَا وَاغْفِرُ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَنْحٌ فَي يُركُ وَرثِ المرد تحريم إن یعنی اسسے ایمان والونداکی بارگاہ میں اینے گئا ہوں سے خلوص ول سے توب کر وہینی ایسا توب ر بجران گذا ہوں کا اعادہ نہ کہ وامید ہے کہ تمہارا پر ور دمجا رتم پر نسکاہ کرم کر<u>ہے</u> اور <del>تھا آ</del> گنا ہوں کو بخش و سے اور تم کو بہت توں می داخل کر سے بین کے بیمے نہر بی جاری ہیں۔ اس روز خدااسینے سنمہ کو اور اہل ایمان کورموانہ کرسے گا۔ ان کا نور اس روز ان کے آگھ آگے اور وا ہنی جا نب کیلنا ہوگا۔اور وہ کہتے ہوں گھے کہ اسے بھارسے پرور دگار ہما ہے نور کو ہمارہے کئے بوراکر دھے اور ہم کو بخش دھے بیشک تو ہر حیز بر قا در ہے۔ علی بن ابرا ہیم نے صنرت صاد فی سے اس آبت کی تفسیر میں روایت کی ہے کہ نوی ہو یسعی بین اید بھے وہایمانھے کے بارے بی صرت نے فرمایا مومنوں کے امام انکے نور ہوں گے جوان کے آگے آگے اور دامنی جانب سے میلتے ہو بگے یہاں کم کہ ان کا یں اُن کے منعا مات یمک بہنجادیں۔

تغسير فرات بس صرت الم محد با فرسے روایت کی ہے کہ میں نے یوم تنری اُلمو مُونِینَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ نُونُمُ هُوْبِينَ آيْدِينِهِ فَي نَفْسِير صرت سے دريا فت كا ام نے فرايا كم جناب رسول خداست فرما با سبے کہ وہ نور مومنین کے اہم کا ہوگا جوروز نیامت اُن کے اسٹھاکھ چلے گا جبہ خلاا مام کواما زت دسے گا کہ جناتِ عدن میں اپنی منزلوں کو جا و اور مومنین ان کے بیجه برنگے بہاں کی کران کے سابخ بہشت میں داخل ہوں اور قول حق تعالیٰ ہابد آنھھ م ارسے میں فرمایا کرتم لوگ نیامت کے روز دامن آل محر کو مرکز ان کا وسیلہ اختیار کرو کے اور وہ حصرات حسن وحسین کا دامن کمٹریں گئے اور وہ امیرا کمومنین کا دامن کمٹریں گئے اور وم بناسب رسول خریدا کا دامن برسب ہوں گے بہاں تک کمان حفرات کے ہے سا تفرجنت عدن میں داخل ہوں۔خدا کے اس قول بُنٹُ لکُوُ اَ لَیُوْم حِبَّنتِ کی تَفِسْ مِرکے ابن شہراً شوب نے مناقب میں حضرت امام محمد با فر<u>سے روابت کی ہے کہ</u> ہمار سے <u>لئے</u>

ہمارے نورکوکا مل کروے کامطلب ہے کہ ہمارے شیوں کو ہم سے بلی کروے اور سے انظر دُوکا اَفْدُوکَا اَفْدُوکَا اَفْدُوکَا اَفْدُوکَا اَفْدُوکَا اَفْدُوکِا اور مبادر اِلْمُ مِنْ اللّٰہِ مِنْ اللّٰ اللّٰہِ مِنْ اللّٰ اللّٰ مِنْ اللّٰہِ مِنْ اللّٰ اللّٰ مِنْ اللّٰہِ مِنْ اللّٰہِ مُنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ اللّٰ مِنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ مُنْ

ہر با ملی بن ابرا میم نے حصرت امام با فرسے روایت کی ہے کہ حب شخص <u>کے استے</u> قیامت میں نور ہوگا وہ نجات یائے گاا ور ہرمومن <u>کے اسے</u> منزور نور ہوگا۔

ایفناً تغیرنوش این بهد دبایمانهد کے بارسے میں روایت کی ہے کہ فدار وزقیا وگوں کے ایمان کے مطابق اور منافقوں کے ایمان کے مطابق ان میں نورنقبیم کرسے گا تومنافعو مع الشه نوران سمه بائبس ياۋں میں ظاہر ہوگا اور جلد زائل ہوجائر گا- اس وقت منافقتن ومنین سے کہیں گئے کہ اپنی جگہ برعظہرے رہوتا کہ تمعارسے نورسے ہم بھی کیر فائدہ ماصل کریں .مومنین کہیں گھے کہ اپنے نیجھیے والبس حا ڈ اور نورطلب کر و نو والیں بیٹ مائیں گھے ا در ان کے درمیان ایک دیوار فائم ہو جائے گی اورمنا نقین دیوار کے پیجیے سے مومنین كوآواز دیں گھے كە كیا تم مهارسے سائز دنیا میں نہیں تھنے وہ كہیں گھے ہاں تھتے تولیكن نمہار نفسوں نے گنا ہوں کی مبا'نب فرمیب دیا اور وین میں تم نے شک کیا اور مومنوں کے لئے بلاگ<sup>وں</sup> كانتظاركياكرت عض فالبومركا يوخذ منكوفه ينة المم ف فرما ياكه فدا كي فراس آيت سے متصور میووی ونصاری نہیں ہیں اور خدانے کسی کو سوائتے اہل قبد کے مراونہیں لیا ئے ھی موللکھ تعنیٰ آتش حہنم تمہارے لئے زیاوہ سزا وار بئے ۔ اور حباب امیرعلیاسل مے خطبہ غدیر میں ندکور سے کہ سبفت کرواس امری مانب جو تنہا ہے ہرور دگار کی خوشنودی کا باعث سے قبل اس کے کہ کوئی دیوار تنہارسے درمیان کھینج دی جاسے س ندر دحن اوربا ہرعٰداب ہواس وقت تمہاری فریا دیر نوج نہ کی جائے گی اور نم نالدوزاری کو ھے اور اس کی برداہ نہ کی جائے گی۔

كتاب ضال ميں مديث طويل ميں روايت كى ہے كہ جناب رسول خدا تنے فرما يا كەروز فيات

میری امّت کے لئے با نج علم ہوں گھے۔ بہلاعلم اس امّت کے فرعون کے ساتھ آئے گاجو منافق اقل کے ووراعلم اس مّت کے سامری کے ساتھ ہوگا جو منافق دوم ہے۔ بمبراعلم الم سَتَ بابیق ہم برگاجومنافق سم ہے۔ جو تیا

علم معاویبر کا ہوگا ادریا نچوال علم اسے علیٰ تھارا ہوگا جس سے سایہ میں مومنین ہوں گئے اور تم ا ن کھے امام ہوسگے ۔ بیرا ن جازعلم والول سے خطاب ہوگا کہ والبس عادُ اور نور طلب بھران کے درمیان ایب دیوا رکھینج وی جائے گی حس میں ایک دروازہ ہوگا۔ اسکے اندر کی جانب رحمن ہو گی جس میں میرے شعبہ اور موالی ہوں گے۔اور جو لوگ مبرے ا بھر ہوں گے ان بوگوں نے میرسے سابخ زرہ کر باغیہ فہتے اورراہ راسٹ سے پنحرف ہو ں کے سابخ جنگ کی ہوگی۔ در دازۂ رحمت سے مراد میرسے ثبیعہ ہیں بگروہ باغه دغيره منا نفين مرسے شيعوں كوندا ديں گئے كركيا بم تمهارسے سابھ ونيا ميں ند عقيم آخر ب جیساً که گذرا - اس کے بدر صرب نے فرمایا کہ بعر میر کے شیعہ اور میری امّت سے مومنین ن کو ژبر دار د ہوں گے اور درخت عوسے کا ایک عصامیرے یا غرمیں ہو گا جس سے ہیں اپنے نوں کو حومن کو زسے اس طرح منکا وُں گامیں طرح اونٹ ہنکا مے جاتے ہیں۔ خصال میں جا بڑا نصاری سے روایت کی ہے وہ کہنے ہیں کہ میں جناب رسول غذا کی فدمت ی منظم احصات نے میرالمومنین سے فرمایا کہ خدانے تھا رہے شیوں اور مجتوں کو سات خصلتیں عطافرہا بی ہیں۔ مر<u>ئے ن</u>ے سکے و ثت زمی ۔ د قبر کی ، وتحشت کے وقت اطمیبان ۔ نا<del>ر</del> کی میں نور ۔ قیامت سے خوف ویریشا نی سے اطمینان وسکون . زاز <del>وٹ س</del>ے اعمال سے زر دیہ انعیاف مراط کیرسے باسانی گذرنا۔ اور بہشت میں سے سے پیلیے داخل ہونا۔ اس سے حرسيعي بين ايد يهجروبايمانهم كي الاوت فرمائي. كَارِهِوس أيت .- اللهُ وَلِيُّ الَّذِينَ امْنُواْ بَغُورْجُهُ عُرِينَ الظَّلْمَاتِ إِلَى النَّوْمُ وَ الَّذِينَ كَفَرُ وَآاَ وُلِيَّعُهُ هُ الظَّاعُونِ لَا يُخْدِجُونَهُ هُو يِّنَ النَّوُرِ إِلَى الظَّلُمَاتِ رِيَسُورِه البقره آیت ۲۵۰) لینی غدا ولی یا ولی امراُن توگوں کا سے بچرا پیان لائے ہیں۔ وہ ان کو ّناریکی گفر ت وبهالت سے نکال کرایمان و ہرایت اورعلم کی رومنٹنی میں لا ناہیے۔ اور حولواً کا فرہو گئے ہیں بعین علم اللی میں گذرا ہے کہ وہ لوگ کا فکر ہوں گے ان کا دوست و مرد گ طاغوت بعنى مشيطان كيصيحوا مل كفز وضلالت كايبيثوا بسي اور ميشوايان كفرومنلا لت إن ونورا پما ن وعلمرہ ہرابت سے یاان امور کی قابلیت سے نکال کرکنزوفستی کے ارائکا پ کی تاریکی میں سے مباشعے ہیں ۔ یا نور دلائل و برا ہین سے نکال کرشٹ کوک و شبہات کی ہاریکی میں سے جانتے ہیں

الام ماول كنتمته برمال جنت باجائي كم الرجه ماحب الازسيت اوروفادارة يون-

تفسرعیا شی میں صنوت صاد تی ہے روایت کی ہے کہ اس آیت میں نور۔ محمر ہیں اور ظلمات سے مراد ان کے دشمن ہیں . میر سخرت صادق سے روایت کی ہے کہ مراد ہے کہ جوشخص ان امکہ سرامان لاناہے جو خدا کی جانب سے بیضاعال میں بڑا ہو خدااس کو قیامت کے اندھیرسے عا باہے اور بہشت میں داخل کر ناسہ اور ان لوگوں کو جوام مرحق سے کا فرمو گئے ا دران اماموں کا اعتقاد رکھتے ہیں جوندا کی جانب سے مفرینہیں ہوئے ہیں وہ ہمیشہ ر بب سے آگر جہ وہ اعمال و کر دار میں نہایت زاہد ومنفی وعیاد گذار ہوں۔ نی نے بند بند ترا بن مینور سے روایت کی ہے کہ میں نے حضرت صادق کیے عوصٰ کی کہ مجھے ان **لوگ** برنهایت تعجب اورمغالطه بوز اسے جن کو آپ کی ولایت سے تعلق نہیں بلکہ در سرے منافقین کی لا ركحنة بي اوربساجب إمانت دو فااورسيخ مونيه بب ادران لوگوں كے إرسے بن تم به جوآب اور بوان بیس میکن ندخیاحب ا مانت میں نرسیج میں اور ینه وفاد*ار بیں چھٹرت پینفتے* ہی در ھُاورنہا؛ ﷺ عنت میں فرما ایک اس کا کوئی ویں نہیں جوخرا کا بھیاوت ایسے مام جابر کی محتبت کیہ انتزاز مائے جوخدا کی جانہ ہے مقرر نہیں ہوتا لیکن کس پر ہُر آئے تنا بنہیں جرندا کی **عبا در نہیں ک**رنا م<sup>ال</sup>ال ک**ولا** یہ اعتقاد رکھساہے ج خلاکی میا دستے نصوب ہو ہائے۔ میں نے تعجب سے کہا کہ اُن کا کوئی دین نہیں اوران پر کوئی تھا، نبس ـ فرمایا با ں ثناید نوک نے خداکا یہ فول نہیں مصنا ہے الله ولی الذین ا من انظلمات ای المنوی بینی ان کوگن ہوں کی تاریکی سے نکال کرتوبراور آمرزش کی مانے ہے جانا ہے۔ اس وجہسے کہ وہ ہرامام عادل کی امامت براغتفاد رکھنے ہیں جوخدا کی جانب سے مين مواسب اورفرما ياسب والذين كفر وااوليا تهو الطاغوت بخوحونه النورالى الظلمت داوى كتاسي كرئيس نيع من كياكه كياالذين كفر واست مراد كغادته ہیں ہے حضرت نے فرما یا کا فروں سے لئے گیا نور ہو تا ہے جن کو اُس سے طلمات کی طرف نکالیر سلام ماصل ہوتا ہے۔ چوبکہ ان توگوں نے ہرجا براماہ ہے۔ بلکم مقصود وہ گروہ ہے جن کونوراس ولابت اختبار کرلی ہے حوخدا کی جانب سے بنہیں ہیں اسی سبب سے نو . تكل كركم ابى كى تاركى ميں بيلے كئے لہذا خدائے ان برأتش جہتم داحب فرار ديدى ہے تو وہ لوگ اصحاب نا رہیں۔ اور اسی میں ہمیشہ نہ ہیں گھے۔ بشیخ طوسی نے مجالس میں امیرالمومنین <u>سے روایت کی ہے</u>

آبت کو گفتہ فیما خیالیا وُن کیمت الاوت فرمانی تو لوگوں نے پوچیا کدا صحاب نار رائعیی دوزخی، کون لوگ ہیں صفرت نے فرمایا کہ جو لوگ میرہے بعد علی سے جنگ کریں گئے وہی کفار سے سابھ جہتم میں ہول گئے۔ اس کئے کدان لوگوں نے جن کا انکار کیا۔ اس کے بعد جبکہ ججت اُن رتمام پر گرکہ

کیاب اول الایات میں دہمی سے روایت کی ہے کہ صنرت نے فرمایا کہ بڑ ہاں سے مراد جناب رسالتها ہیں اور فرمین سے مراد صنرت امبرالمومنین میں اور علی بن ابراہیم انے کہا ہے کہ نوراما من امبرالمومنین سے مراد صنرت امبرالمومنین امبرالمومنین سے مراد وہ اوگ بیں جنھوں نے امبرالمومنین اور انگر معصومین علیم السلام کی ولایت اختیا کی ہے۔ اور مجمع البیان میں صفوت ما و فی سے روایت کی ہے کہ بڑ ہاں سے مراد محمد ہیں ۔ اور فرداور صراط مستقیم سے علی بن ابی طالب مراوی سے

تیرصوب آین او من کان مَیْننا فاحید بنه و جعلنا آن فور آیده فور آیده فور آنه الناس کے من الناس کے من الناس کا درمقرر کیا النام کیا تاکہ اور میں میں وہ کیا تاکہ اس کے اسے دندہ کیا تاکہ اس کی ایمان کی طرف ہدایت کریں اور اس کے لئے ایک نورمقرر کیا جس میں وہ کیا تاکہ اس کی ایمان کی طرف ہدایت کریں اور اس کے لئے ایک نورمقرر کیا جس میں وہ

وگوں کے درمیان راسنہ چلتاہے۔ بعضوں نے نور کی علم و حکمت سے نفیر کی ہے بعضوں نے فرآن سے اور معبنوں نے ابہان سے کیا۔ وہ استخص کے اُند ہوسکنا ہے جس کی صفت ہے کہ وہ کفروضلانت اور جہالت کی تاری بیں بطرا ہوا ہے اور اس بی سے ہرگزار نہیں ٹکل سکنا اسی طرح کو فروں کے لئے اعمال کی زیت دی گئی ہے۔ کیبنی نے بسندمعنز حضرت صادق سے وجعلنا لد نورًا کی نفیبر میں روایت کی ہے كداس سے مراد نور امامت كے كدامام حس كى افتراكر ماسے اور كمن مثلة فى الظلمات سے مراد وہ شخص ہے جوا مام کو یہ بھانے۔اور دومبری معتبر سندسے روایت کی ہے ، خلانے یا باکہ حضرت اوم توخل کرہے۔ روز جمعہ کی مہلی ساعت میں حصرت جبريل كوجبجا اعفون نے ايم معنی د اُجنے يا تھے کی سانویں آسمان سے مبلے آسمان کے میں سے اور بائیں ہا ہے کی ایک معی زمین اوّل سے ساتویں طبغہ زمین کے سے لی تو خدا نے اس کی طرف خطاب کیا ہو کھ جبر ل کے داہنے ہائے میں تھا کہ تبھے سے پینمہروں' اور ان سے ادصیار؛ صدیقوں مومنوں اورسعاد نمندوں کو بیدا کروں گا۔ اور جرکیران کے بائیں بائنے میں تھا اس سے خطاب کیا کہ تجھ سے جیا روں ، منٹر کوں ، کا فروں اور اشقیار کو یں داکروں گا۔ پیران دونوں طبینوں کو آبس میں محلوط کیا نوولا بیت میں آبک و وسرے سے حداً بوسكة جيسا كرفراً اسبح يُغورجُ الْعَيَّ مِنَ الْمَيْتِ وَيُغُورِجُ الْمَيْتَ مِنَ الْحِيَ لِين زنده كومُرده سے نكاليائے اور مُرده كو زنده سے نكاليائے بصريت نے فرمايا وہ رندہ جومردہ سے نکالاجا آہے وہ مومن ہے جس کو کا فرکی طینت سے باہر لا آ ہے اور مردہ جوزندہ سے یا برآنا سُنے وہ کا فرہے جومومن کی طبینت سے نکلٹا سے لبذا زندہ مومن سُنے اور مردہ کا فرہ يه بين قول عن تعالى اومن كان ميتا فأجيب نألا كيم معنى للذا مومن كي طينت كاكا فري طينت سے اخلاط ہے اور اس کی زندگی اس وقت ہوتی ہے جبکہ خدااپنی فدرت سے اس کی طبینت کوکا فرکی طبینت سے حداکر نائے۔ اسی طرح حضرت رب العزیث مومن کو و لادت میں کا فرکی تاریک طینت سے نور کی جانب با ہر لا ہائیے اس کے بعد جبکہ وہ اس میں داخل بوجيكا بوتائها ادركا فركونور مصطلمت كفرى عانب تكالنانه ومن كى طينت سَهِ جبيها كه فرما مَا سَهِ لِيُنْدُنِي مَنْ كَانَ حَيَّا تَوْمَعِينُ الْقَوْلَ عَلَى الْسَاكِ وَيُن ی بینمه کوبھیا کہ وہ اس کوڈرائے جو زندہ بینی مومن ہو یا سیے اور کا فروں پرعذاب کا دعدْ

جیمعے ہوجائے یا ان پر محبت تمام کرے۔

عیاستی نے صنرت امام محدیا فراسے اس آیت کی روایت کی ہے کہ میت سے مراد وہ شخص کے جو ہمارے امرامامت کی معرفت نہیں رکھنا اورائی حیات کے معنی بر ہیں کہ اس کو ا ما مت کی معرفت ما صل ہوگئی۔ اور نور سے مرا و مصرت علیّ بن ابی طالب میں اور جو کچھ طلمات ہیں ہے اس کی مثال خلق کے وہ لوگ ہیں جو کھے نہیں حاشتے اور ابنے امام کو نہیں بیجائے اور ان لوگوں کی طرف اسیفے دست مبارک سے اثبارہ کیا۔اور ابن شہرا شوب نے اسی صنمون کے ذریب روایت کی سے اور علی بن ابراہیم نے کہا ہے کہا و من کان مبنا بینی وہ حق سے جاہل ہن ماہے۔ فاحبينا ويبنى بم حقى كم طرف اس كى مرايت كرف بي وجعلنا له نوس اور نورسيم او ولایت کے کمن مثله فی الظلمت بینی المرکی ولایت کے بارے بین حق سے ہے بہرہ ہیں۔ بجووسوس أبيث :- وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤُمِنَاتِ وَلَا تَزِدِالظَّالِينَ اِلَّا تَمَاَّ اللَّهُ مَا وَقِيْ سوره نوح آيت ٢٠) بيني اسے ميرسے يرور و گار مجد كو اور ميرسے يدر كو بخش فيے ا درجو میرسے گھر میں صاحب ایما ن داخل ہواس کواور مومن مردوں اور مومن عور توں کواور · طالموں کے لئے بلاکت کے سوااور کوئی جیزمت بڑھا۔

على بن ابرامهم نع حضرت صاوق سے روایت كى بھے كربیت سے مراد ولابت ہے كرج شخص ولابت تبول كرنا ہے گویا كه وه پنمبروں كے گھروں بي داخل ہوا ك شیخ طرسی نے کہاہے کہ ببیت سے مرا دیا انحضریت کا گھرہے یا کشتی اور تعبقوں نے کہا ہے کہ خانہ محکر مراد ہے اور مومنین سے مرا دیا تمام مومنین ہیں یا اُمنٹ محمد صلی اللہ علیہ و

اكه وسلم سيجه.

كلبني ادرابن ما بهيار نصيصزت اما مرموسي كأظم عليه السلام سعة قدا و ندعالم يحد فول وَ إِنَّ الْمَسَاحِدَ اللَّهِ فَلاَ تَنْ عُوا مَعَ اللهِ أَحَدًا اللَّهِ أَحَدًا اللَّهِ اللهِ عَلَى اللهِ الله الله كى بين بنا داسمين، خداك سواكسى كى عباوت مركد ويحفرن سف فرما باكمسيد و سعمراد

ك مولف فرانے بي كربيت سے بيت معنوى ہے جيباكر يہلے گذر ديكا بعنى عزنت وكرامت واسلام وایمان کاخا ندان نوج شخص ان کی ولا بت اختیا رکهٔ ناہیے نووہ اسی خاندان میں داخل ہوگیااوران سے ملى بوكيا لنذات بعيان على جوابل ولايت بين اس كمرين واخل بين اوردُ عائف نوح بين شامل بين-١١ فداکے اوصیادیں۔ اور علی بن ابرا بہم نے صفرت الام رضا علیہ السلام سے دوابت کی ہے کہ آپ کرمساجد سے المہمرا وہیں۔ ایفا ابن ما ہمار نے الام موسلی کا ظراسے روابت کی ہے کہ آپ نے فرایا کہ بیں نے اپنے پر د بزرگوار سے شنا کہ مساجد سے مراداو صبا راورا مُرہیں ہو ایک کے بعد دور سراالام ہے۔ لہذا مرادیہ ہے کہ نم ان کے سواکسی اور کی طرف لوگوں کی وعوت وہدایت مت کر و ورنہ تم اس خص کے ماند ہو ما وُسکے جس نے کہی غیر خدا کو پکارا ہے ساہ عیاشی نے صفرت صا دق سے اس آیت دَاَقیہ وا وُ جُدُدہ کو غِدت کو غِدت ہم کا زیمہ اور کے بار اس کے بیا کا کے وقت جکا وُ۔ امام نے فرمایا کہ مسجد سے کہ اپنے ہم وال کہ دُا یہ نیک کو جہنہ کے اس آئی مشجدیا عیاستی نے معزت صادق سے خدا کے اس قول خُدہ دُا یہ نیک کو جُدہ کے جہنہ کی مشجدیا

الم او المراس ا

ان کے نما نہائے مقدمہ کی طرف ان سے علوم دین ماصل کرنے اور ان کی اطاعت و بروی کرنے

كسيلة رجرع كروا وران كى وفات كے بعدان كے شا ہمشرف كى زيارت كے لئے رج ع ہو-

یام برسے مرا دا بل میرموں اس لیے کم بی مصرات مسجدوں کی تعمیراوران کے آباد کرنے والے میں

یاان بزرگواروں کو ممازاً مسجد اس لئے کہا ہے کہ خدا وند نعالی نے ان کے نزد کہد، بھنیمانیں صفح اُنگا

کی نفسیر میں روایت کی ہے جس کا نرجہ بیہ ہے کہ ہر صحبہ کے نزدیک اپنی زینت کر ویھز کے نفسیر میں روایت کی ہے جس کا نرجہ بیہ ہے کہ ہر صحبہ کی جند طرفیدں سے قربی کی جا سکتی ہے۔

اق آل بد کہ معبد سے مراوا کی حفوات ہے متانات اور شا پر متعبد دسہ ہوں۔ مبیا کہ جسف حدیثوں میں وارو ہوا ہے۔ حدوسہ ہے بیر کم مراوی ہیں وارو ہوا ہے کہ دیا آیت نماز حجمہ و نماز عیدین کے لئے مخصوص ہے اور جبکہ بیر ما مز و موجود ہوں تو یہ و و مروں پر مقدم ہیں۔ تیکسو سے ایک کا دیل والا کے ساتھ ہوجیا کہ بعض حدیثوں سے بھی ظاہر ہوتا ہے لیکن مدیثوں میں ہر نماز کے وقت اور جبکہ بیر ما فرہ بہننا مراد ہے بعض میں خوشبولگا کا اور بعض میں ہر نماز کے وقت ایس فاخرہ بہننا مراد ہے بعض میں خوشبولگا کا اور بعض میں ہر نماز کے وقت ایس اور بند و یکے ایس فاخرہ بہننا مراد ہے بعض میں خوشبولگا کا اور بعض میں ہر نماز کے وقت کھی کرنا کے میں اور اس سلسلہ میں میں موروس کی اعمال ان کے سامنے بین کئے جانے ہیں اور اس سلسلہ میں حسب ذیل آئیں ہیں

بِهِلِي آيت، - وَ كَذَالِكَ جَعَلْنَاكُو الْمَنَّةُ وَسَطَّالِتَكُونُو الثُّهَ لَهَا يَا عَلَى النَّاسِ وَ يَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُو شَهَيْدًا دِبِ سِره بِعْرِهِ آيت ١٣١١)

' ووسري آيت: - فَكَيَفَ إِذَاجِئُنَا مِنْ مُقِ أُمَّةٍ مِنْهِيْدٍ لَا جِئُنَا بِكَ عَلَىٰ هُوُكَا عِ شَهِيْدًا - رسوره النارقِ آيت الم،

بىرى آيت بدفك اعْمَلُوْ افْسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُوْ وَمَ سُوْلُهُ وَ الْمُوْ مِنُوْنَ مَى سُولُهُ وَالْمُو مِنوُنَ مَى سُولُهُ وَاللهُ وَالْمُو مِنوُنَ مَى سُرَّدَ دُونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَا وَقِ فَيُسَبِّمُكُو بِمَا كُنُ ثُمُ تَعْمَلُونَ وَقَالَ اللهُ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَا وَقِ فَيُسَبِّمُكُو بِمَا كُنُ ثُمُ تَعْمَلُونَ وَ عَيْسَبِ مُكُونًا وَاللّهُ عَالِمِ النّهُ اللّهُ اللّ

ري سوره نوبرآيت ۱۰۵)

جِرِ مَنْ أَيِتْ ، عَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِ أُمَّةٍ شَهِبْدًا عَلَيْهِ فَرِمِنْ أَنْفُسِهِ مُرَحِ فَنَالِكَ

(لقيه ما شير من گزشت خفرع اوران كي تنظيم كرنے كا حكم دباہے - اور بہت سى حدثني وار ہوئى ہيں كري ايس كري ايس مست

له مؤلف فرمانی جری که حد بنوں میں باہم ارتباط اس طرح میرسے خیال میں بمکن ہے کہ رینت سے مراد عام رومانی وحبمانی زنیتی ہوں-اور ولائے المبیت تمام ز بنتوں ہیں افعیل واشرف رومانی زنیت ہے اور مرمدیث بیں جرراوی کے فعل اور اسکے حال کے مناسب تھا بیان فرما باہے-

نَبِهِينًا عَلَىٰ هُوُ لَا يَو الْسَهَيْدَان ريك سوره العَل آيت ٢٩)

بِانْجِينِ آبِت .- وَ جَاهِلُوْ ا فِي اللَّهِ مَنَّ جِهَادِ ﴾ هُوَ اجْتَبَا كُوْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُو ۚ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٌ مِلْهَ أَبِيْكُو ْ إِبْرَاهِيْمَ مُهُو سَمَّكُمُ الْمُسْلِمِيثَ فُمِنْ قَبْلُ وَ فِي ۚ هٰذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيْدًا اعْلَيْكُو وَ تَسْكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ريك سوره الجي أيت ٨٠٠

يَصِيُ آيت ، و نَزَعْنَا مِنْ كُلِ أُمَّةٍ شَهِيْدًا فَقُلْنَا هَا أُوا بُرُهَا نَكُمُ فَعَلِمُ وَ أَنَّ الْحُنَّ بِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُ عُمْ الْكَانُو المَفْتَرُونَ ربِّ سوالسَّم آيت ٥٠)

سالزِين آيت: - قَ أَشَّرَ قَتْتِ الْكَانُ شُونِي رَبِّهَا وَ وُضِعَ ٱلْكِتَابُ وَ جَآمِينَ بِالنَّبِيِّنَ وَالشُّهَدَآءِ وَتُعِنَى بَيْنَهُ مُ بِالْحَقِّ وَهُوْكَا يُظْلَمُونَ رَبِّ سِره الزرَّيْنَ آ مطوس آيت - وَيَقُولُ الْوَشْهَادُ هَوْ كَآءِ الَّذِينَ كَنَ بُوا عَلَى رَبِّهِمْ " آ كَا لَعُنَةُ اللهِ عَلَى الظَّالِينِينَ رِيِّ سوره بودآبت ١٨)

نربر آيت ١- أَفَمَنُ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْ ذَيِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِكُامِّنُهُ -ر یک سوره جود آیت ۱۱)

وسويس آبن ، - وَجَاءَتُ كُلُ نَعْيِس مَّعَهَا سَاكِن وَ شَهِينًا ٥ دين سره مَن آبت، ببلی آیت کا نزجمہ: - ہم نے اسی طرح نم کوامت وسط قرار دیا لیعنی امنت عاول یا افراط و نفریط کے درمیان فائم رہنے والی امن جیا کہ سابن میں ندکور ہو بھایا امنوں میں سب سے بہتر تاکہ تم ہوگوں برگواہ سہواور رسول تم برگواہ ہوں۔

شیخ طوسی کے کہا کہ ان سے شامد ہونے میں نین افوال ہیں۔ بہلا فول بیر کہ وہ لوگوں راُن کے ان اعمال کے دنیا دائنٹرت میں گواہ ہیں جوحق کی نمالغت میں کہتے گئے ہوں میسا ئه فرمایا جَاءُ أَنْهَا لْنَسَبِیِّن وونسرا فول به که مراویه ہوگی کہتم بوگوں پر حجبت ہواور ان کے لئے حتی و دین بیان کرواور رسول تم برگواه ہوں اور تھارے گئے حق د دین بیان کریں: تیسرا فول یک برحضرات انبیار کے بارے میں گواہی دیں گے کہ انہوں نے احکام اہلی کی نبلیغ کی اوران کی اُمتوں نے ان کو جھٹلایا ۔ اور ان پر رسو ل کے گواہ ہونے کا پرمطلب ہو کہ ان کیے اعمال کیے گواہ ہو بھے یا ان برحبت ہو بھے یا فیامت میں ان کے بارسے میں گواہی دینگے کمرا محصول نے سیج گواہی دی ہے اس صورت میں علیٰ بمعنی لام ہوگا بعنی علیکم

کے معنی لکھ ہوں گے لے

ترجيحيات القلوب بلدسوم إب

كليني صفارابن شهرآسوب اورعياشي نيےبند مائے معتبر صزت امام محمد با فراور معترت صادق سے روایت کی ہے کہ اس آیت کی تغییر میں فرمایا کہ ہم امت وسط ہیں. ا ورہم مخلونی برخدا کے گوا ہ ہیں اور زمین میں حبّت خدا ہیں۔

فرانت مے بسیندمعتبر حضرتِ امام باقتر سے اس آیت کی نفسیر میں روایت کی ہے کہ ہرز ماند میں ہم المبیت میں سے ایک گوا ہ ہے بھٹرت علیؓ اپنے زماند میں امام حسؓ ا پنے زما مذیں اور امام صین اینے زمانہ میں اور ہرامام جو اپنے زمانہ میں ضدا کی جانب ہوگوں کی ہدایت کرسے اپنے زمار کا گواہ ہے۔

ایسنًا بصائر میں حضرت امام محد باقر سے روایت کی ہے آپ نے فرما یا کہ اُست نے وسطاً يعنى عدد لَّا تكونوا شهداً على النَّاس يعنى المُ بولوكون يركواه بين ويكون الرسول عليكوشهيلاً اليني رسول تم يركواه بهول كم يصرت صادق سے روايت كى ہے آ ب نے فرمایا کہ ہم لوگوں بران کے حلال وحرام سے بارسے میں اور چرکھراحکام اللی کو ضائع کیا ہے ان سب برگواہ ہیں۔ کا فی اور بھاٹر میں المیرالمومنین سے روایت کی ہے کہ خدا نے ہم کوبرائیوں سے پاک اورگنا ہوں سے معصوم فرار دباسپے اور اپنی مخلوق پرگواہ نابائے اور اپنی زمین پر حجت قرار دیا کے اور فرآن کے ساتھ ہم کوا ور ہمارے ساتھ آئی کو رون كياسب- سم اس سے حبسد است موں محے اور ندوہ ممسے مبدا ہوگا۔ عیانتی نے حضرت امام محمد با فتر سے روابت کی ہے کہ ہم تمام ممطوں سے اوسط اور

که موُلف فرانے بیں کہ بہت سی مدیثوں میں وار د ہواہے کہ آبت بیں پینظاب، مرکی طرف ہے اوروه خلق پرگواه بین ادر برمدتین دووجهون برمحمول کی جاسکتی بین اقدل بر که خطاب مخصوص انهی معنزات سے ہوا ورامنت سے مراد و ہی حنرات ہوں مبیا کہ بعض مدینوں میں وار مربوا ہے کہ آیٹ اسس طرح نازل بو لى ب و كذلك جعلناك حداثمة و سطاً وو مرس يركه خطاب تمام امت سے مو امس اعتبار سے کہ امک علیم السلام می امت میں واخل ہیں للذا المركم يواث او کمہم اتمت وسط میں اسس کا برمطلب یہ ہوگا کہ بھارسے سبب سے برامت اس معفت سے مومق بوتى سب ١٧٠

بهتر بسبن فرشتول اورمسند ون سے جن کو صدر محلس میں تجیانے ہیں۔ امتاف خلائق کے سائذ مبيناكه خداوندعالم ارمث وفرانك وكندلك جعلناك وامة وسطأ جا پہنے کہ غلو کرنے والا بماری طرف ربوع کرسے اور مصرت میا دی سے روایت کی ہے ر آب نے برآیت پڑھی اور فرماً یا کیا تم گمان کرتے ہوکداس آیت میں گوا ہوں سے مراد ا مام اہل قبلہ ہیں خدا کی وحدانیت سے قائل ہیں۔ایسا نہیں ہے کیانم سبھنے ہو کہ جستی کی گواہی وُنیا میں ایک صاع ہے۔ یر فبول نہیں کی جاتی حق تعالیٰ قیامت میں اُس سے گواہی طلب کرسے گا اور نمام گذشہ امنؤں سے سامنے قبول کرسے گا ایسا نہیں ہے خدا نے ایساارا دہ نہیں کیا ہے گراسی جاعت کاجن سے حق میں خباب ابرا مہم کی دُعا فبول ہوئی ہے اور وہ لوگ مراو ہیں جن سے خدانے پرخطاب فرمایا ہے کہ کنتھ خیر احد اخرجت للناس لعبني تم بہترین امن ہو کہ لوگوں کے سفے مفرد کئے گئے ہواس کے بیدان کے اوصاف فرنا ناہے کہ یہ توگ نمیک کا موں کا حکم کرنے ہیں اور برا نیوں سے منع کرتھے ہیں اور اس سے مرادا مئہ ہیں اور دہی حصرات امکن وسط اور نمام امتوں میں سے مہتر ہیں نیزانہی حفزت سے روایت کی ہے کہ بیخبروں اور اما موں کے سو ا لوگوں کے گواہ اور نہیں ہیں کیونکہ جائز نہیں ہے کہ خدا تمام امت سے گواہی طلب کرے حا لا بکہ ان میں کچھ ایسے **ل**وگ بھی ہیں جن کی گوا ہی ایک تہنی سبزی پر بھی نہیں فبول کی جاتی۔ ابوا تقاسم حكاني نيے شوا ہدالتنزيل ميں صنرت عليٰ سے روايت كي ہے كہ خدا وند عالم فے اس ارشاو میں لتکونوا شهد آعلی الناس میں ہمارا ارادہ کیا اور ہم سے خطاب فرما باسپ لېذا رسول خداً بهم برگواه بېن اورېم خدا کې حانب سيخلق برگواه بېن ورزېن میں خدا کی حجت میں اور ہم ہی وہ میں جن کے بارسے میں خدا الے فرما یا ہے دکن لك

و دسری آبت کا نرجمہ بہ ہے کہ اس و نت کا فرد ں کا حال کیا ہوگا جس و قت ہم ہر امت کیا خرد ن کا حال کیا ہوگا جس و قت ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گئے۔ مفسرین نے کہا ہے کہ وہ انبیار علیہ السلام ہیں ہوا بنی ابنی امت کے گواہ بیں اور اسے محدّ ہم تم کوان سب پرگواہ فرار دیں گئے۔ بعض نے کہا ہے کہ اسے دسول تم اپنی امّت پرگواہ ہوا در بعضوں نے کہا ہے کہ تم ان گل ہوں پرگواہ ہو۔ جنا نچد کہا ہے کہ تم ان گل ہوں پرگواہ ہو۔ جنا نچد کہا ہے کہ تم ان گل ہوں پرگواہ ہو۔ جنا نچد کہا ہے۔ کہ تم ان گل ہوں پرگواہ ہو۔ جنا تید کہا ہے۔ کہا ہے۔ کہ تم ان گل ہوں کے ایسے بیں۔ کہ بیا تی ہے۔ کہ بیا تی ہے کہ بیا ہے۔ اسے بیں۔ کا ایسے بیں۔ کا در ایسے کہ بیا ہوں کے ایسے بیں۔ کہ بیا ہے۔ کہ تم ان گل ہوں کے ایسے بیں۔ کو بیا ہوں کو بیا ہوں کی ہے کہ بیا تم بیا ہوں کی ہے کہ بیا ہوں کا ایسے بیں۔ کو بیا ہوں کا بیا ہوں کی ہے کہ بیا ہوں کی بیا ہوں کو بیا ہوں کی ہے کہ بیا ہوں کی ہوں کو بیا ہوں کی بیا ہوں کہ بیا ہوں کی بیا ہوں کیا ہوں کی بیا ہوں کی بیا

نازل ہوتی ہے اور نسیس اور ہر قرن اور ہرعہد میں میں سے ایک امام اس اُمّت ایک گواہ ہے۔ اور محمد سم ریکواہ ہیں كتاب احتجاج من حديث طولاني من حصزت ام کەرسولوں کوروکس تھے اوران سے سوال کیا جائے گا بالت اپنی اُمنول کوہونجائی جس پر میں نے تم کو مامور کیا تھا۔ وہ نمسہ نے پہرنچایا نوان کی امتوں سے سوال کیا جائے گا کہ کیا بیغمہ وں نے م لوگوں کو بہنچا ئیں۔ توامت سے کا فرلوگ انکار کریں گیے جیسا *مِمادِشاً وفرا البِيعُ* فَكَنَسُنُكَنَّ الَّذِيثَ آمُ سَلَ إِلَيْهُ هُ وَلَنَسْتُكَنَّ الَّذِيثَ آمُ سَلَ إِلَيْهُ هُ وَلَنَسْتُكَنَّ المُوْسَلِيْنَ أَكُولُولِ كَاركِسِ كُم مَا جَاءً مِنْ بَيْنُ رِقَالًا مَدِيرً وَلا مَدِيرً واس وفت البيار جار ں خدا میسے گوا ہی طلب کریں گئے اور آنخصر شیا گوا ہی دیں گھے کہ انبہا معلیمالسلام سے کہنے ہیں اور ان کی امت سے وہ حجوط **ب**و لتے ہیں حبفوں نے نبلیغ رسالن کا ا ہے پھر مبردسول کی امت سے خطاب فرا میں سے کہ بلاق ان کھا انگو بہت بڑا وَّ مَنْ بُوْ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَكُ كَا بِينَ البِينَ الإشبِهِ أَمْهَارِى طرف حِبْت كَيْ وَشَخبرى وبين والااور عنداب سے ڈواستے والا آیا ہے اور خدا ہر جیزیر تا در سبے بھورت نے فرمایا کا ہے اعضا و جوارح کو گویا کرویے کہ وہ تمہار نوایی دیں که رسولان خدانے اس کی رسالت تم کو بہنجا دی ہے ا ور برا شارہ ہے خدا سے اس قول کی طرف فکیف اِذَا جِنُنَا الْحُاسِ و فتن الم تحصر میں کی گراہی کو اس خوف ے دونہ کرسکیں گئے کہ اپسانہ ہوکہ ان کے لیوں پرمپرلگا دی مبائے ا وران کے انعفا وجوارح ان کے افعال برگوا ہی دیں۔ اس کے بعد جناب رسول خدّا اپنی امت کے شافنوں اور کا فروں کے متعلق گوا ہی دیں گئے کہ یہ ملحد ہو <u>گئے تھے</u> اور دین <u>سے</u> برگٹنہ ہو گئے تھے اور استحضرت کے وصیوں سے عدا دیت کی اور ان عبدوہماں کو توٹر ڈالا نضا اوران ی سنت کو مبدل ڈالا اور ان سے اہلیت پر ظلم کیا اور دین سے اُلٹے یا وُں بھر در مرتد ہو گئے سفے اور اُن اُمنوں کی بیردی کی جنھوں نے پہلے اپنے بیمبروں سے خ کی اور ان کے اوصیاء پر ظلم کئے اس وقت سب اینے کفروضلالٹ کا افرار کریں گئے وركهس محد مَه بَنَا غَلَبَتْ عَلَيْنا شِقُو تُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ظَّالِينَ وبين فدا ونداسم رشفاو

غالب ہو گئی تقی اورم گل موں کے گروہ میں مضے ۔ اس کے بعد جِنْدَا بِكَ عَلَى هُوُ كَا إِنْ اللَّهِ اللَّهِ ندا فرا الهي يَوْمَهِ إِنَّهُ وَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوْ ا وَعَصَّوَ الرَّسُوُلَ لَوْ نُسَوِّى بِهِيمِ<sup>و</sup> الْكَاسَ صَى وَلِكَا يَكُنْهُونَ اللهَ حَدِينًا رف سوره نما آيت ١٨) يني ص روز كرسب كواه ا ن کے خلاف گوا ہی ویں گئے نو وہ گنہ گار لوگ اس بانٹ کو دوست رکھیں گئے اِ ور ا رز وکری کے کہمر حائیں اور زبین میں وھنس جائیں اور کو ٹی بات خداسے نہ چھیے گی۔ علی بن ابرا مهم سنے روایت کی سہے کہ اس سے مرا دیہ ہے کہ وہ لوگ بیخوں نے جناب امر کاحق غفنب کیا ہے جب کہ آرز و کریں گئے کہ حب مقام پر وہ جمع ہوئے تھے اور سى أميرالمومنين عصب كيا تقاكاش زبين ان كونگل ليني اور جناب رسول خداست امرام نين سے حق میں اوران اور کئی غیلا ات سے بار سے میں حو کھیے فرط بانھا۔ خدا سے جھیا نہ سکیں تھے۔ تمسری ادر حومتی اینوں کامضمون آبس میں ایک دوسے سے نزدیک ہے۔ مری آیت کا ترجمہ بیہے کہ دلسے رسول میں دو کہ جس امریزنم ما مور بھے اس کو سِجالِا وُ۔ یا پیچکہ نہد برسے طور پر ہے۔ نومبن جلد خدا اور رسول اور مو<sup>ا</sup>منین نمہا<u>ے ط</u>عمال کو دنگیس گھے! اور نم ہوگ بہت جلد ظاہر و پوشیدہ بانوں سمے جاننے والے کی طرف لِمَاتَ بِاوْكَ تَوده تم كوره سب كيمة تباديكا مو كي تم كرت عف مفسترین نے مومنین کی نفسیر میں اختلاف کیاہے بعضوں نے کہاہیے کہ مومنین سے راد شهدا ہیں اور تبعنوں نے کہا ہے کہ اعمال تکھنے والے فرشنے ہیں اور بہت سی حدیثیر فاصد دعام سے طریقہ سے دارد ہوئی ہیں کہ مومنین سے مراد ایمہ اطہار ہیں۔ جینا نجہ صفار ہ ابن ستهرآ شوب اورعیاستی ا ورکلینی و غبر سم سف بسند باسئه بسیار روابت کی بیک سم جناب اما م محد یا قروا م م حبفرصا د فی علیها السلام نے فرما یا که بیر میگه مومن <u>سے مرا</u> دیم ایمُه م. اورمجانس من شخ طوسی اور بصایرُ الدرجانُ اور تغییرعیاشی میں حصرت با قرشسے روایت کی ہے کہ ایک روز جناب رسول فدا صحابہ کے محمع میں منتقے تنفے اور فسہ مایا کہ لئے بہتری ہے اور تم سے میرا جدا ہونا بھی بہتری تمہار سے درمیان میرا ہونا تمہارے ہے یس کر جا برین عبداللہ انصاری الشرکھڑے ہوئے اور کہایا رسول اللہ مہانے دمیا ات كا بونا تومعلوم ب كربهتر ب ليكن آب كى حدا فى كس طرح بمار سے كئے بہتر ہے صنرت نے فرایکر میراتمہارے ورمیان رہنااس طرح بہترہے کہ معدانے فرایا

مونين كم المالا باجاب زدل خلاورا مماير وتسكما ينيش كمريات يار

وتثريث ساه يكل ف عد الام البين اليسمعالي عديدة

سُبِيهِ مَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّ بُهُ هُ وَانْتَ رَفَيْهِ هُ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبُهُ هُ وَ بعنی ایسا نہیں ہے کہ خدا ان پر غدا ہے کر سے جبکہ تم ان کے درمیان ہو۔اور ایبایمیٰہیں *ہے کہ خدا*ان پر عذاب کرسے حالا بکہ وہ اس سے مخفزت کی دُعا کرننے ہو ں بھرنت نے فرایا کہ اُن پر عذاب کا رکھے ساتھ کرنے ہیں۔ اور ہماری مفارفت تہارے س طرح بہنرسے کہ نہارسے اعمال ہر دوسٹ نبدا ور پنجشنبہ کو میرسے سامنے بیش ہوتے ہیں اگر تنہارسے نیک اعمال دیجفتا ہوں نوخدا کاشکر بجالانا ہوں اوراگر رئے۔اعمال اً ہوں تو تھارہے لیئے خداسے آمرزمش طلب کر نا ہوں۔ مجالس شیخا وربصار الدرجات میں بندمعترروایت کی ہے کہ ابن اذنبہ نے صرت صادق ليس خلاك اس فول عُلِي اعْمَلُوْ افْسَيْرَى اللهُ عَمَلُكُوْ وَمَ سُولُهُ وَ الْمُورُ مِنُونَ كے بارے بن دریا فت كيا صرت نے فرمایا كم مومنین سے مراد ہم ہن تنبیخ نے مجالس میں اور مروم رہے حصرات نے بندمعنٹر دا وُ دابن کنیر سے روایت کی ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک روز میں معترت صاوق کی خدمت میں حاصر تفاحصرت نے خود بیان کرنا منروع کیا بعنر اس سے کہ میں تھے لوچیوں کراسے داو و تمہار سے اعال امنے روز شخبنبہ بین ہوئے تو کیں نے دیکھا وہ صلدرمم اور احسان ہوتم نے بنے فلاں جیا کے بیٹے سے سا مذکتے نوئیں شا دومسرور ہواا در میں نے سمجھا کہ بیصلہ رحمراس کا سبب ہوگا کر بہت حلداس کی عمر فنا ہوجائے گی اور اس کی اجل اُجانگی۔ دا وُ و کہتے ہیں کرمیراا کیب جیازا د بھائی میرا نہایت دسمن اور نصبیث تھا مجھے اطلاع ملی کروہ اور اس کے اہل وعیال نہایت پرشان حال ہیں تو میں نے اس پرشانی سے ان کو وُور کرنے کے لئے ابینے کہ معظمہ مانے سے پہلے کھواننظام کر دیا ہوب میں مرینہ مهونها توصرت نے مجے کواس کی خبردی۔ علی بن ا برا بهم <u>نے ب</u>سندصیحے مصریت صا دق شیسے روایت کی کہ اس آیے کر مریم مومنون سے مراوا ممراطبار ہیں . نیز اپنی مصرت سے روایت کی ہے کہ نیک اور بد بندوں

سے اعمال ہر مسے دسول خدا ہے سامنے بیش کئے ماننے ہیں لہذا تم میں سے ہرا کے کو

ا منی حضرت سے روایت کی ہے کہ کسی مومن اور کسی کا فرکو قبر میں نہیں وفن کرتے ہیر

بہز کرنا جامعتے اس سے کوائس سے بڑے اعمال اس سے بینی سے ا

The L' Merchile

گریہ کہ اس کے اعمال جناب رسول خدا اور امیرالموئین اور تمام ، نمہ اطہار علیم السلام کے سامنے بیش کئے جانے ہیں جن کی اطاعت خدانے خلق پر واحب فرار وی ہے اور خدائے عزقہ جل کیے فول دخیل اعلموا الم کا بہی مطلب سے۔

معانی الاخبار اور نفسیر معاسی میں ابو بعببر سے منظول ہے کہ اُس نے بھٹرت معاوق علیہ السلام کی خدمت میں عومن کی کہ ابوالخطاب کہتے تھے کہ ہرروز بنج شنبہ امت کے اعمال جاب رسول خدا کے سامنے ببین کئے جانے ہیں بھڑت نے فرطا کہ ایسا نہیں ہے بلکہ ہر مبری اُندا بہر مبری اُندا کہ ایسا نہیں ہوئے ہیں اُندا در برایوں سے بر بہر کر و بھر صرت یہ آیت تلاوت فرط کہ خاموش ہوگئے ابو بھیرنے کہا کہ مومنین سے مراوا میریں

میں بھاڑ میں صفرت میا دق سے روایت کی ہے کہ بندوں کے نیک و بداعال جنا ہے رسول خدا کے سامنے بیش کئے جانے ہیں۔ لہذار گنا ہوں سے) پر ہمبز کرو۔ دوس کے راعال میں کروں کے دوس کے راعال کروں کے راعت کے راعال روایت سے مطابق محمد بن مسلم نے اُنہی مصنرت سے دریا فت کیا کہ کیا دا مت کے راعال جناب رسول خدا کے سلمنے پیش کئے جانے ہیں۔ فرما یا کہ اس میں کوئی شک نہیں تھے راس میں کوئی شک نہیں تھے تھے ایل زمین پر گواہ میں بیر خواہ ا

ہیں۔

ابھنا انہی صرت سے دوایت ہے کہ نبدوں سے اعمال ہر روز پنجشنہ کو انتظارت کے مطابق فرما یا کہ ہر روز پنجشنہ کو انتظارت کے مطابق فرما یا کہ ہر روز پنجشنہ کو انتظارت کے مطابق فرما یا کہ ہر روز پنجشنہ کو انتظار اور ایم کے مطابق فرما یا کہ ہر دو نیجشنہ کو انتظار کے مطابق فرما یا کہ ہر پنجشنہ کے دوز بندوں کے اعمال رسول خدا کے سامنے پیش ہوتنے ہیں اور جب عور کہ اور جب عزیر کا در ایک اور جب عزیر کا اور ایم کے دور ایم کے دور ایم کے اعمال کو باطل فرما و بنائے جب اعمال کو باطل فرما بیتی ہم ان سے اعمال کو طابق فرما یا کہ مومنین سے مراج ایک کا کچھ فالدہ منہیں ہوتا ہو اور دو مسری روایت کے مطابق فرما یا کہ مومنین سے مراج ایک کا کچھ فالدہ منہیں ہوتا ہو اور دو مسری روایت کے مطابق فرما یا کہ مومنین سے مراج ایک کھر فالدہ منہیں ہوتا ہو اور دو مسری روایت کے مطابق فرما یا کہ مومنین سے مراج ایک دوایت ہے کہ خباب امام راحا

علیالسلام کے ایک خاص صحابی نے آب سے انتجاکی کہ مبر سے اور میر سے اہل وعیال کے لئے دعافر ما بین مصار سے اعلی میں وعام ہیں کرنا ہوں خداکی نسم تھار سے اعمال ہر شب وروز میر سے سامنے پیش کے جانے ہیں ۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے صرف کے جانے ہیں ۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے صرف کے اس ارشاد کو مبرت عظیم سمجار بھر محضرت نے فرما یا کہ شاید نم نے یہ آیت قل اعلاما " مہیں رشھی .

نیزروایت ہے کہ صادق نے اپنے اصحاب سے فرما یا کہ کیوں جناب سول فرا یا کہ کیوں جناب سول فرا کو د نبیدہ کرنے ہوایک شخص نے عوض کی کہ میں آپ پر فدا ہوں ہم کس طرح آنخفرت کو رنجیدہ کرنے ہیں فرما یا ثناید تم نہیں جانتے کہ تمہار سے اعمال آنخفرت کے سامنے بیش ہوتے ہیں۔ حب آنخفرت تمہار سے اعمال میں نا فرما نی اور کوئی گناہ دیکھتے ہیں تو آزروہ ہوتے ہیں لہٰذاان کو اپنے گنا ہوں سے رنجیدہ مت کیا کر د۔ بلکہ اپنے صالح عموں سے ان فرمن کیا کر د۔ بلکہ اپنے صالح عموں سے ان فرمن و مررور کیا کر د۔

 امم مع ان کے باپ واوا اور ان سے کنے والوں کے نام کے ساتھ ان سے سائے بیش کے مان کے بی آیت نازل فرائی قبل احداد آخریک و گور نہیں ہے جوٹ ہے اس وقت خدا نے یہ آیت نازل فرائی قبل احداد آخریک و گور نہیں ہے جوٹ کے اس وقت خدا نے یہ آیت نازل فرائی قبل احداد آخریک و گور نہیں فرابا کا محد ہیں ہے فرابا سٹر ڈ ڈ ڈ آن الا تحالیے الغیب والسنھا ڈ قافی نیکٹ ٹیٹ گور و اری بانا فرانی کرتے ہو خُدا وہ سب تم کو بنا وے گا۔ اور ان ہر مفہون کے بارے میں حدثیں بہت ہیں ہم مفہون کے بارے میں حدثیں بہت ہیں ہم مفہون ہونے کے سبب میں نے انہی مدکور و حدیثوں کے فر پر اکتفا کی۔ بہت ہیں ہم مفہون ہونے کے سبب میں نے انہی مدکور و حدیثوں کے وکر پر اکتفا کی۔ گواہوں کو مبدوث کر بیگھ تاکہ وہ نیکوں اور بدوں کے بارے میں گواہی ویں بھر گواہوں کو مبدت مددوں کے بارے میں گواہی ویں بھر گواہوں کو مبدوث کر بیا اور دنیا ہیں والیں آنے کی اجازت کی فروں کو مہدت مددوں کے بارے میں گواہی ویں بھر طلب کریں اور مذکور ہم کی اور نیک کریں اور دنیا ہیں والیں آنے کی اجازت کی سے کہ ہرز مانے کے لئے ایک امت اور ایک امام ہوگا اور ہم امت کی نفیر میں وایت کے ساتھ مبعوث ہوگا اور ہم امت ایک ساتھ مبعوث ہوگا ۔ کی ساتھ مبعوث ہوگا ۔ کی ساتھ مبعوث ہوگی ۔

مناقب ابن شہرآشوب میں صنرت امام محد باقر سے اس آیت کی تغییر میں روایت کی تغییر میں روایت کی تغییر میں روایت کی محد خرت نے نسب ما با کراس امنت سے گواہ ہم ہیں۔
علی ابن ابرا آسیم سنے کہا ہے کہ گواہ المُسٹ، ہیں اور کہا کہ بچر البینے بیمیرسے خدانے نسب رمایا کہ بچراسے محسستند تم کو ہم ان پر گواہ قرار ربینے بیمیرسے خدانے نسب رمایا کہ بچراسے محسستند تم کو ہم ان پر گواہ قرار ربینے دیں سے دین حصرت رسول المر پر گواہ ہوں سے اور المر اطہار تمام ہوگوں پر

انچویں آبت کا نرجمہ بہتے کہ خداکی داہ میں جہاد کر دہو جہاد کرنے کا بی ہے۔ اس نے نم کوبرگزیدہ کیا ہے اور دین میں نمہار سے لئے کوئی سختی و نگی نہیں ہے دین تھارک پدر ابرانہم کا ہے انھوں نے قرآ ک نازل ہونے سے قبل نمہارا نا مسلم رکھا ہے اور اس قرآ ک میں بھی بہی نام ہے تا کہ رسول نم برگواہ ہو اور فم نمام لوگوں برگواہ ہو۔ علی بن ابراہم شے روایت کی ہے کہ بہ آیت آل محراسے مخصوص ہے اور جناب رسول فدا آل محرد پرگواہ ہیں۔ اور آل محد نمام اُمّت پرگواہ ہیں۔ اور صفرت عیلی خداسے کہیں گئے کہیں اپنی امت پرگواہ ہیں۔ اور صفرت عیلی خدانے ہے کہیں اپنی امت پرگواہ تفاحیت کک کان سے در میان رکا ہوں اور جب نونے ہے اُم تناسسے اٹھا لیا تو بھر نوخودان برگواہ تفا اور تو ہر جبز برگواہ خوار دیاہے جب کک اُمّت پر رسول الدیکے بعدان سے المبیت اور عزت کو گواہ فرار دیاہے جب کک موجود ہوگا جب وہ و نیاسے چلے جا ہیں گئے نوتمام اہل زمین نسنا ہو جا ئیں گئے اور جناب رسول فدا ہے فسے مایا کہ خب دانے سے اور میرسے اہمیت کواہل زمین سے اور میرسے اہمیت کواہل زمین کے لئے اہان قرار دیا ہے اور میرسے اہمیت کواہل زمین کے لئے اہان قرار دیا ہے اور میرسے اہمیت کواہل زمین کے لئے قرار دیا ہے۔

ابن شہراً شوب نے روایت کی ہے کہ ہو ۔ کھی المسلمین من قبل و عائے جناب ابرام مم اور مصنرت اسمبیل میں ہو ہو م خدا کے خدم شکذار سفے محدُّ واکا محدُّ کی طرف اشارہ ہے حبب رسول خدا پر ایمان لائے بیصنرت رسالتما کی المحدِّر کواہیں اور وہ صرا

ان کے بعد لوگوں برگواہ ہیں۔

تفسیر فرات میں دوایت کی ہے کہ امام محد با قرعلیالسلام سے لوگوں نے ان آیتوں کی تفسیر دریا فت کی توصفرت نے فرما یا کہ ہم ان آیتوں سے مراد ہیں ا درہم برگزیر گان خدا ہمں اور ہمار سے مبب سے خدانے دین میں حرج فرار نہیں دیا ہے اور شدید ترین حرج نختیاں ہیں۔

ملة ابیکوابراهیم سے مرادیم ہیں اور بس. فدانے ہمارانا مہملین رکھا میں قبلہ یعنی گذشتہ کتابوں میں دفی هذا بینی اس قرآن میں لیکون الرسول علیکو شہبداً اہذا رسول گواہ ہیں ہم بران امور کے بارے میں جو ہم نے خداکی جانب سے بہونجایا اور ہم گواہ ہیں گروں پر نو قیامت کے روز ہو سے کے گاہم اس کی تصدیق کریں گے اور ہو ہے ہوت کے اور ہو سے کے گاہم اس کی تصدیق کریں گے اور ہو ہے ہوت کے گاہم اس کی تصدیق کریں گے اور ہو

قرب الاستناويس صنرت صاوق سے روایت کی ہے کہ جناب رسول خدا آنے فرایا کہ خلانی عالم نے میری امت کو جوعز و ننرف بخشا ہے سابقة امنوں میں سے کسی کو نہیں عطا فرمایا سولے ان کے بینمہ وں کہے۔

يهلا شرف بركه خلان عالم جس مينيركو بهينا تفاأس مصدفراً ما نفاكه دين مين كومشش

كرومم بركو في مرج نهي اورميرى امن سي خطاب فرايا كه دَمَا جَعَلَ عَلَيْكُوْ فِي اللهِ مِنْ مَدَ جَعَلَ عَلَيْكُوْ فِي المَدِينِ مِنْ حَدَّج مرج سيم واوثنك سُها-

در بیش بوجوتم کو ناپسند بوتو مجھ سے دعا کہ و تاکہ بین نہاری فوانا نفا کہ حب نم کو کوئی ام در بیش بوجوتم کو ناپسند ہوتو مجھ سے دعا کہ و تاکہ بین نمہاری فبول کروں۔اور میری

مّنت كوبهي شرك عطافه ما باحس مجكه كه فرما ياستهه أَدْ عُقَدْ يِنْ أَسْتَجِبُ لَكُوْ بِعِنى دِما كرواور فجر ي بريسة من مدين مرين مرين م

كويكارو تأكرين تمهارى دُعامُستاب كرول.

تبسرا مثرف به كرجب خداكس سغير كو بهيجا تفا أس كواس كى قوم برگواه قرار و بنا تفا
اور ميرى امن كوتمام خال برگواه كيا ہے. حب كه قراب بيدينگون الوّسُولُ شهيد باله قراب بيدينگون الوّسُولُ شهيد باله على علائم و الله بيد بيدينگون الوّسُولُ شهيد باله على على الله بين مي روايت كى على خدان مين مها جروانصار كے ايك مجمع مين فرايا كو تا المومنين نے فلمان كى خلافت كے ذمان مين مها جروانصار كے ايك مجمع مين فرايا كو تا الله بين الله ب

وَ جَاهِ لَا قُوا فِي اللّهِ حَقِّ جِهَاهِ ﴾ و پسوره الج آبن ، و ۸ ، سے آخر سوره آنک جمیس نو سلمان نے کھڑے موکر پوجھا کہ یا رسول اللّہ وہ کون لوگ ہیں ہیں برآپ گواہ ہیں اور وہ لوگوں برگواہ ہیں اور خدانے ان کو برگزیدہ کیا اور دین ہیں اُن برکونی موج نہیں ہے اور

لوگوں پر گواہ ہیں اور خدانے ان کو ہر گزیدہ کیا اور دین میں آن پر کو بی تحرج نہیں ہے *اور* ان کے باب ابرا مہم کی ملت ان کو دی ہے۔ جناب رسول خداشنے فرما با کہ اس امّت سے

منصوص نیره افراد ہیں اور تمام امت ان آیات سے مرا دنہیں ہے بسامان نے عرض کا منصوص نیرہ افراد ہیں اور تمام امت ان آیات سے مرا دنہیں ہے بسامان نے عرض کا

یارسول انڈوہ کون لوگ ہیں۔ پہر آگاہ فرائیے۔ فرایا کہ ہیں اور میرا بھائی علی اور اُن کی اولادسے گیارہ افراد ہیں۔ دمہا جروانصار حاصرین مجلس عثماں ،سب سنے کہا ہاں ہم سنے

سناہ ہے۔ کہ اس دین کی صحت پرجسے نہ ہے کہ ہم ہرامت کے گوا ہ لائینگے اور اُمتوں سے کہ ہوگے کہ اس دین کی صحت پرجسے نہ نے اختیار کیا تھا دلیل بیش کرور نواس وقت وہ جا نیں گے کہ حق خدا کے ساتھ ہے اس وقت وہ چیزیں ان سے گم ادر برطرف ہوجا ئیں گی جن سے افر اکر تنے تنے۔ اس آیت کی نفسیر میں علی بن ابرا ہیم ٹنے امام محمد با فرطسے روایت کی ہے کہ اس امت سے ہر فرقہ سے ان سے امام کو ما صرکہ یں گئے تاکہ ان پر گوا ہی ویں ۔ ساتویں آیت کا ترجمہ بہہے کرر دزقیامت زمین اپنے پرور دگار کے نورسے عدالت کے سابھ روشن ہوجائے گی خبیبا کہ خسروں نے کہائے اور علی بن ابراہم نے حصرت صادق سے روابیت کی خبیبا کہ خسروں نے کہائے۔ لوگوں نے پوچپا کہ امام خبرائے گا کیسا ہوگا فرما یا کہ اس وقت لوگ امام کے نور کے سبب آفتاب و ما ہتاب کی روشنی سے بے نیاز ہوجائیں گے اور ارسٹ و مفید میں اُنہی حصرت کم منقول ہے کہ جس و نت فائم خنظر دعمل اللہ فرج) ظاہر ہوں گے زمین اپنے پر دردگار کمے نورسے روشن ہوجائے گی اور نبدگان خدا نور آفتاب و ما ہتا ہے سے ستفنی ہوجائیں اور فرطنع الکرت اب یعنی کتاب کھولی جائیں اور فرطنع الکرت اب یعنی کتاب کھولی جائیں اور دو انہا اور گواہ بلائے جائیں گے۔ مفسروں نے کہا کہ گواہ فرشتے ہیں یا مومنین اور علی بن ابراہم نے کہا ہے۔ گواہ اٹم ہیں۔ و قیوت کہا کہ بہر یا مومنین اور علی بن ابراہم نے کہا ہے کہا کہ اور ان گوگ یا گئیگ گئی تا کہ کہا ہے گواہ ایک ہیں۔ و گھھ کا پُظُلَمُون کا اور ان گوگ یا جائیگا۔ و گھھ کا پُظُلَمُون

ترون این کا نزخمه به به که گواه کهیں گے که به وه لوگ بین تبخوں نے اپنے پرور دگار برا فترا کیا اور ظالموں پرلعنت ہے علی بن ابرا بہم نے کہا ہے کہ گوا ہوں سے مرا د المکہ رعلیہم انسلام ہیں اور ظالموں سے وہ لوگ مرا دہیں حبضوں نے آل محد علیہم السام

رمظالم کیئے اولہ ان کیے حتوق غصب کئے . منظالم کویں امت کمانے حراکۂ مفیہ وں کی نفسہ سے مطابق ریاسے وہ مشخص ہوا۔ م

امام رصائے روایت کی ہے کہ امیرالمومنین شاہد ہیں رسول خدام پرا ور رسول خدا کا اپنے ہر وردگار کی ما نب سے بینہ و بر مان بر ہیں۔ بصائر الدرجات میں روا بت ہے محمد برالمومنین نے فرایا کہ خدا کی قسم کوئی ہیت نہیں کتاب خدا میں جوون بارات سے و قنٹ نہیں نازل ہوئی کیکن ئیں اس کو جانتا ہو ںا وراصحاب میں سے کو ٹی ایسا نہیں ہے جس سے سریر بنوار نگی ہو۔ نگر ہے کہ کوئی آیت اس کی شان میں نازل ہوئی ہو۔ جو اسس کو ہشت میں جانے کیے باحبتم میں جانبے کے بارسے میں ہے بیش کر ایک شخص نے کھڑے ر بوها که یا امرالمومنین و همونسی آیت سے جوائی کی نشان میں نازل ہو تی ہے صن<del>رت ن</del>ے فرما يأكيا نوسف مس ستاب كم فعلا فرما النها قَدَنْ كَانَ عَلَى بَيْنَاةٍ مِّنْ مَا يَهِ وَيُتْلُونُهُ شَاهِ لَهُ مِينَهُ وسول خداا بنے پر در در گار کی جانب سے بیتنز پر ہیں اور کیں ان کا گواہ ہوں ور میں امنی سے بوں سفیخ طوسی نے بھی مجالس میں اس معتمون کی روایت کی ہے اور نفسه عیانتی میں حصزت امام با فرشسے روایت کی ہے کہ جو اپنے پر ور وگار کی حانب سے بتینه پر ہے وہ رسول خدا ہیںا ور حوان سے نالی ( پیھیے آنے دائے) اور ان سے شاہر ہیں ا ورا نہی صنرت سے ہیں۔ وہ حضرت امبرالمومنین ہیں اسس سے بیدا ن کے اوصیا بیکے بعد دگرے ہیں۔ اور اس باب میں حدیثیں ہیت ہیں جن میں سے بعض آبندہ معلد میں امبرالمومنین علیالسلام مصر مالات مي مُدكور موجمي . انشاء الله تعالى -

دالا اورگواه ہونگا علی بن ابرا ہم کی تنسیرا ور نہج البلاغہ بین اسٹے گا بجس سے ساتھ کھنیجنے دالا اورگواہ ہونگا علی بن ابرا ہم کی تنسیرا ور نہج البلاغہ بین امپرالمومنین سے منقول کے سنگر کھینچنے والا اس کومشر کی جانب کھینچے گا اور شا ہداس سے اعمال کی گوا ہی دسے گا اور کناب "نا دیل الابات بین مصرت صا دنی سے روایت کی ہے کہ کھینچنے واسلے امپرالمومنین اور شاہد جناب رسول فدرا ہیں

و ان روا بتول کا بیان جومومنین وابیان افک کمین واسلام اورا بلبیت کرل ک اور ان کی ولایت سے بار سے میں آیتوں کی تا ویل میں وار دہوئی ہیں

ا در آن مدیژول کا به آن جو کفار و مشرکین اور کفز و شرک اور نبول اوران سے دستمنوں اور ان کے دستمنوں اور ان کے دلا میں اور کا در ان کے دلا میں نبول کے دانوں کے متعلق آئیوں کی نا دیل سے تعلق رکھتی ہیں ۔ ان کی دلا بہت نزک کرنے والوں کے متعلق آئیوں کی نا دیل سے تعلق رکھتی ہیں ۔ ابن شہر آشوب نے صفرت امام زبن العابدین علیہ السلام سے اس قول خدا بیٹست کا اشُکَّدَ وُابِهُ آنُفُسَهُ حُرَانُ یَکُفُرُو اِبِمَا آنُوْلَ الله بَغْیا آنُ یَنْ لِا اللهٔ مَنْ الله بَغْیا آن یُنْ لِلهِ الله مَنْ اَلله بَغْیا آن یُنْ لِا الله مِنْ اَلله مَنْ اَلله مَنْ اَلله مَنْ اَلله مَنْ اَلله مَنْ اَلله مَنْ الله مُنْ ا

على بن ابراميم في اس قول عن تعالى وكذلك أَنْزَلُنَّا إلَيْكَ الْكِتَابُ فَالَّذِينَ التَّيْنَهُمُ الْكِتَابُ يُؤُمِنُونَ بِهُ وَمِنَ هُؤُوكَا إِ مَن يَوْمُونَ بِهُ وَمَا يَعْبَحَلُ بِا يَاتِنَا إِلَّا الْكَفِوْدُ فَى دَلِيْهِوه عَمَنُوت آبت، م) كي تفسير مي روايين كي سهد (نرجمه) بيني اس طرح مم نے تم برکتا ہے نازل کی ۔ اور حن لوگوں کو ہم نے کتا ہے عطا کی ہے وہ اس برایمان لاتے ہیں اور اس جاعت بھی بعض اہمان لانتے ہیں اور ہماری آبنوں سے ایکار ز کفار سی ہیں۔ علی بن ابراہیم نے کھا ہے کہ مراوا ن لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی ہے آ سلام ہیں کیونکہ اس سے نفط ومعنی انہی سمے پاس ہیں *اور اس جاع*د إفبلم مرادين اسس يركرم رنقَهُ مَنَّ اللّهُ عَلَى الْمُؤْمِينِ إِنَّ إِذْ يَعَثَ فِيهِ هِ وَسُوكًا مِيِّسَ ہ بین خدانے مومنین براصان کیا ہے کہ انفیں میں سے ان سمے یا س ایک دسوا کی تفسیر میں بہ وابیت کی ہے کہ مومنین <u>سے مرا دا آ</u>ل محکمہ ہیں اور یہ نفسیر سہنر ہے ج مفیہ دل نے نکلف کیا ہے کہ ان کے نفسوں سے مرا دان کی منس ہے ہوعوب ہیں إَس آيت وَالَّذِينَ الْمَنُوا وَا تَبَّعَتُهُ مُ ذُيِّ يَتُهُ هُ بِإِبْمَانِ اَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُيَّ يَتَهُمُ وَمَمَا النَّنَا هُوهُ يَنْ عَمَالِهِ عَدَيْهِ مِنْ شَيْ السِّي سوره طور آبت ١١) بين جو لوگ كرايمان لائے بين ورہم نے ان کی اولا و کو ان کا تا ہع نیا یا ہے اور بہشت ہیں واحل ہونے میں بھی ان سے ا میدا دیکے درجہ میں ان کوملحق کیا ہے۔ اور اس کا ق مے سبب سے ان کے احدا و کے اعمال اور تواب میں سے کھے کمی نہیں کی ہے۔ کی تفسیر میں روایت کی ہے کہ مفسروں کے ورمیان مشہور پرہے کہ ہر آبت مونین کے اطفال کے بارسے میں ہے کہ خداا ن کے باب دادا بالخذان كوبهشت مبس ممخق فبرما ئريگارا ورسجاري حديثيون مين تھي پرتفسيروار دسو تي سيھے اور على بن ابرا بهم في روايت كي ب كراً أيذ بن المنواسي مرا درسول خداا وراً ميرالمومنير

ا وران کی ذربات ان کے فرزندوں میں سے آئمۂ وا وصیا ہیں جن کو نملافت وامامیت بالفاخذا نبية ملحق كباسئيه اورجوتص خياب رسول خداشينه اميرالمومنين *امرا*لمومند <u>کے</u> ر جن میں بیان کی ان کی ذربت کے حق کیچہ کم نہیں کی۔اوران کی حجت اور امام <u>ے ہے اور ان سب کی بیروی واجب ہے۔اور حق تعالیٰ</u> اوران ہنب کی اطاعت ایک حَبُ تُولُوا المَنَا بِاللهِ وَمَأَ أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَأَ أُنْزِلَ إِلَى إِبْرًا هِ يُعَ وَإِسْلِعِيلَ لِحَقَّ وَيَغْقُونُ وَالْآسَبَاطِ وَمَا أَوْتِيْ مُوْسِىٰ وَعِيسِلَى وَمَأَا وَتِيَ النَّبِيَّوْنَ مِ تَدِيهِ هُ كَا نُفَرَقُ بَيْنَ آحَدِهِ مِنْهُ هُوْرَى غَنْ لَهُ مُسْلِمُونَ ۚ فَإِنْ امَّنُوْ إِبِهِ ثُلِ مَآ أَمَنُ ثُمُ لِّوْ ا خَاِنَّنَا ۚ هُوَىٰ شِفَانَ فَسَيَكُونِيكُهُ مُو اللَّهُ وَهُوَ السَّمِينِ ١٣٩٠) لبني كهد دوكه ممايان لاست اس يرجركي ہے بینی قرآن براور جو کھے بنیاب ابراہم واسماعیل واسحاق و بیفتور ا ورحو کچران کی اولا دوں پر نازل ہواسب برا ورجو حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہم ال ۔ سے دیا گیا ہے یا دوسرے انبیا کو دیا گیا ہے۔ ہم ان میں سے کہی۔ ر خدا کے فرانبر دارہیں۔ نواگر وہ لوگ بھی ایمان لائیں جیسے ب و ها مرایت یا فیهٔ بین اور آگر روگر دانی کرین اور ایمان په لائيس نووه مقام عداوت ووسمني ميں ہيں بحراسے رسول خدائم کوان سے منرسسے محفوظ کھے ب كيرسنف ورماني والاسم كليني اورعياتي وغيره ندين المم لا وایت کی ہے کہ اس آیت میں فحد لکہ اسے آل محمّد سے خطا ب ہے بینی علیٰ و فاطمه وحثین اوران کے بندکے المرکت اور فاق امنو اکی شرط نعبی اگر ایمان لائیں ۔ ام لوگ ہیں جا ہے کہ ان کا ایمان امٹر سے ایمان سے مانند ہوا ور اعمال میں ان کی بیروئی کریں . اکثر مفسروں نسے خطاب خوا وا تمام مومنین کی حانب بیاہے فیان امنوا بعن اگروہ لوگ ایان لائیں سے کہتے ہیں کہ ایل کنار مراد ہیں۔ اور جو 'ماویل حدیث میں ہے بہت واصنح ہے ان کی 'ماویل سے اس سید مَّا ٱنْذَ لْنَا الْمُنْنَاس تغنير ہے زبارہ مناسب ہے۔ کیونکہ میلے رسول خدا آوران کے ببیت یر جوخانهٔ وحی میں حاصر مصفے نز ول فرآن ہوااس کے بعد دو سرسے نمام لوگوں بہم بہنجا اوراسي سے ابراہم واسمعیل اور دو مرسے پینم وں پر نازل سے دہ است ارکوملا

دیا ہے لہذا جیسے ان و د ففر و ل میں سینمبروں اوررسولوں کا ذکر ہوا سے اسس فقرہ ( البینا) میں بھی مناسب مہی ہے کہ منزل البھھ انبیا واو صیا کے مثل و مانسٹ رہوں كليني و نعانى نے تصرِّت امام محر با فرسے اس آیت وَ مِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ أَنْهَادًا يَبْعِينُونَهُ مُ كَتَبِّ اللّهِ ربّ سوره بعزه آبت ١١٦٥ كي نفير دربانت کی در جمہ ، بینی لوگوں میں سے کچھ وہ لوگ ہیں جوالٹد سے سوا بنوں کو اختیار کرتھے ہیں اور مثل خدا کے ان کو ووست رکھتے ہیں جصرت سنے فرما با وہ اقرل و دوم ہیں جن کو پوگوں نے امامہ بنالیا کہے اس امام سے علاوہ حس کو خدانے لوگوں کے لیتے کنزار دیا ہے۔ اوران آيات وَ لَوْبَرَى اللَّهِ يُنَّ ظَلَمُوْ آلِ ذُيرَوْنَ الْعَلْمَابُ أَنَّ الْقُوَّةَ يَلْهِ تَجِيبُعًا أُوَّاتً الله شَي بُدُ الْعَذَابِ إِذْ تَكِلَالِّذِينَ الْمُعِكُامِنَ الَّذِينَ الَّهِ مُنَا الَّذِينَ اللَّهِ مُنَا الَّذِينَ اللَّهِ مُنَا اللَّهُ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ لَلَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُو وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوْ الَوُ أَنَّ لَنَا كُرَّةً فَنَتَّبُرًّا مِنْهُ هُ كَمَا تُبَرَّءُ وَامِنَّا كُنْ لِلَّ يُرِيْهِ هُ اللهُ آعُمَا لَهُ مُ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِ مُ قَمَاهُمَ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِهِ ربِّ سوره بقره آیت ۱۱۷) وه لوگ جنصوں نے خدا کا مشر کیب فرار و بنے کے سبب ظلم کیا ہے جب تیامت میں عذاب کو دکھی*ں گھے اور یہ کہ سرطرح کی فو*تت اللہ ہی <u>کے بئے جئے ا</u>ور ہینک خداکا غذاب سخت ہے اس وقت وہ لوگ ان لوگوں سے علیحد گی اختیار کریں گئے۔ جفوں <u>نے (</u>دُنیامیں)ان کی بیر*د ی کی تھی*ا در اُن کے باہمی تعلقات قطع ہوجا میں گے۔ ' لُو ببروی کرنے والے کہیں گئے کماش ہم بھر (دُنبا میں) بھیجد سبئے جاننے نو ان سے اسی طرح علیٰ کی اختیار کرنے جس طرح (ایج) انہوں نے ہم سے علیٰ کی اختیار کی ہے۔خدابوں ائن محداعمال كوحسريت بي صرت وكهائے كا وروه سب جہتم سے نہيں بح سكيں سكے کی تفسیر میں فرمایا کہ خدا کی تسم و ہ لوگ پیٹیوایان کھم ہیں حضوں نے حق المبیب عضب کیا ہے اور ان کے نابع۔

کتاب اویل الابات میں خدا سے اس فول ءَ اللّٰهِ مَتَ اللّٰهِ بَلْ اَکُنَّرُ هُمْ کَا بَعْلَائِنَ مِن سے بیشر دیا سورہ النما ایت ای بینی کیا خدائے عالمین کے ساتھ کوئی اور خدا ہے بکہ ان میں سے بیشر حق کو نہیں جانتے ۔ کی تاویل میں حصریت صادتی سے دوایت کی ہے کہ حصرت نے فرا با کیا امام ہدایت امام ضلابت کے ساتھ مثر کیب ہو سکنا ہے جو باہم متصل ہوں۔ نیز تغییر ابن ما میار میں بندم عتبر دوایت کی ہے کہ امیر المومنین نے فرما یا کہ جناب رسولیٰ

نے محصیے فرما ماکہ ما علیٰ بوننغص نمر کو دوست رکھے اس کے اوراس کیے ورمیان حس کو وہ دیجھے جس سے اس کی آنکھیں رونن ہوں کوئی ناصلہ نہیں گریے کہ اس کوموت آ ئے ربینی نمام عمر کوئی فاصلہ نہ ہوگئی اُس سے بعد اس آبیت کی ملاوت فرما ٹی دَتَبِناً آخْدِ جُنَا نَعْمَلُ صَالِعًا عَنْ إِلَّا فِي كُنَّا مَعْمَلُ فرما ياكرجب بمارس وسمن حبتم بين دا خل ہوں گے کہیں گے کہاہے ہمارے پرورد گار ہم کوجہتم سے نکال دہے آل کی و لا ست سمیے سابھز عمل صالح بجالائمیں گئے۔اس سمے خلا ف جو دنیا میں ہم انگی عدا دن فِيْهِ مَنْ تَنَاكُرُّ وَجَالْكُكُوُ النَّيْرِيْنُ وَلِيَّ سوره فاطرآيت ٣٠) كيام في تم كواتني مُم نهس عطاكي مفيحس مين حوشخص تصبحت حاصل كزنا جابسے نصبحت حاصل كريے اور تنفاري طرف ڈرانے والا بھی آیا تھا حصرت نے فرمایا کہ ظالمان آل محمد کا کوئی مدو گار نہ ہوگا جوان کی مدد کرسے اور عذاب الہی سے ان کو بچائے۔ اور حق تغالی فرما ناہے کہ وَالَّذِيْنَ اجْتَنِبُواالطَّاغُوْتَ آنْ يَعْبُدُوْهَا وَأَنَّا بُوْ إِلَى اللهِ لَهُ حُوالْيُشُوكُ عِين من *لوگوں نے بنز ں اور بیشوایا ن یا طل سے اختناب کیا کہ* ان ک*ی عیا* دت کریں اور خداک ما نب بازگشت کی انہی کے سلنے نوشخبری و بشارت سہے۔ ابن ما بھارنے صر صادن سے روایت کی ہے کشیعوں سے خطاب فرمایا کہ نم لوگ ہوجنھوں نے عیاد ت لماءنوت سے اجنناب کیا کہ خلفائے جورگ اطاعت نہیں کی اورجس نے کسی جبار کی اطا کی نوبیشک اس نے اس کی رسنش کی ہے۔ نیزابن ماہمیا رنے روایت کی ہے کہ مصرت صاد فی سے حقیقا لئے کے امس قول کی لَيْنُ اَشُرَكْتَ لِيَعْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتُكُوْنَنَّ مِنَ الْخَاسِوِيْنَ نَفْسِروديا فت كى-مفسول نے کہاہے کہ اس سے مراویہ ہے کہ اگر زیداسے ساتھ کسی فؤنے پٹریک قرار ویا نونفنگا اعما حطوباطل موجائے گا ور بلاث ، نونقصان اتھانے والوں میں سے ہوگا-بعبن مدينوں ميں دار و ہواہے كه ظاہرى خطاب آنحضرت سے سے ليكن مفصور ووسروں ی تنبی<u>نے جیسے کر کہنے</u> ہم کہ تج<u>ے سے ہم کہنے</u> ہم ایک ہمسایہ سنے۔اس مدیب میں معنرت نے ذمایا کہ مراد وہ نہیں ہے ہو نمہ نے گمان کہا ہے اور سبھا ہے خب و قت کہ خدا و ندعالم

ہے ابنے بیزیر کو دمی فرما کی کہ امپرالمومنین کو لوگوں سے الئے علم اور بدا بیت کا نشا ن فرار

دیں اور اپنا وسی بنائیں تاکہ توگ آپ سے تول کو مانیں اور آپ کی تصدیق کریں۔ اس وفت خدا نے حضرت اپر المومنین کو مغزر کرنے کے بارسے میں یہ آیت یکا آٹھا الدّ شفاہ المبلغ مَّا اُنْذِلَ اِلدَّ شفاہ الله عَلَیٰ کا زل فرمائی بعنی اسے دسول وہ حکم بہنی وو دا مت کی ہج تمہارے پر ور دگار کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے اس دفت ہم تحضرت نے جبر یل سے شکایت کی اور کہا کہ توگ خلافت علی کے بارسے میں میری تکذیب کرنے ہیں اور میرا نول نہیں قبول کرنے ۔ نوخدا نے یہ آیت نازل فرمائی کہ علی کے سابھ آگر میں دو مرسے کو شرک کر وگے نوٹھار سے اعمال حبط د ضبط کر لئے جا ئیں گے۔ ایسا خوف کر سے کہ دو ماکا شرک کر وگے۔ ایسا خوف کر سے کہ دو اس سے نوبا ور ماکا شرک کر دیے۔ ایسا خوف کر سے کہ دو اس سے زیادہ تا بال اعتباد اور این ہونا ہے کہ خدا اس سے کہے کر اگر تم میرے سابھ شرک کر دیے۔ تا آگئے مالا مکہ وہ مشرک کو مشاخے اور بتوں اور ہر باطل معبود کے ذرک رانے سے لئے آگائے مالا ماد یہ کہ کہ اگر علی کہ والایت بیں کی کو شریک قرار دوگے ( تواعال حبط و صنبط ہو حائمیں گئے۔

نیزبند منبرصرت امام محد با قرطیالسلام سے روایت ہے گدان آیات وک خالات کی تادیل کے بارے میں آیات وک خالات کی تادیل کے بارسے میں فرایا بعنی اسی طرح فعا کا حکم ان پر واجب ولازم ہو گیا ہے جو کا تادیل کے بارسے میں فرایا بعنی اسی طرح فعا کا حکم ان پر واجب ولازم ہو گیا ہے کا فرہو گئے اور وہی پنی بی کا فرہو گئے اور وہی پنی بی اس کے بعد فعد النے فرایا کو آلگی نوی وہ بی ایعنی وہ لوگ جو عش الحاسے اس کے بعد فعد النے فرایا کو آلگی نوی آلگی نوی وہ لوگ جو عش الحاسے ہوئے ہیں پر مصرت نے فرایا کہ رسول خوا اور اُن کے اوصیا علم اللی کے عش رمینی بلندی ورفعت کے سات خوا کا کہ مرائے گئے اُن کے اور مومنین کے لئے استغفار ورفعت کو اُن کے مال بی معرت کے لئے استغفار واللی اُن کو ایف کر اُن کے اور مومنین کے لئے استغفار واللی اُن کو گئے ہیں کہ اسے ہمارے والی تا اُنوا کو ایک وہ کہتے ہیں کہ اسے ہمارے کو کئی شرک کے الزا نو بہ کرنیوالوں کو بحث دینی انکو منبیف ورمیت ہے لہٰذا نو بہ کرنیوالوں کو بھن دے۔ بورے بینی امریت کو النوا نو بہ کرنیوالوں کو بھن دے۔ بورے بینی امریت کے لئے انو برکن کو کھن دے۔ بورے بینی امریت نو برکن کو کھن دے۔ بورے بینی امریت نو برکن کو کھن دے۔ بورے بینی امریت نو برکن کو برکن کو کھن دے۔ بورے بینی امریت نو برکن کو بینی دو برکن کا مینی کو کھن دو برکن امریت کی کو بھن دو برکن کی میں کو برکن کی کو بین کی میں کو بین انکو بینی امریت نو برکن کی کو بھن دو برکن کے دو برکن کی کو برکن کے دو برکن کی کو برکن کی کو بھن کرنے کے دو برکن کی کو برکن کی کو برکن کی کو برکن کی کو برکن کے دو برکن کی کو برکن کو برکن کی کو برکن کی کو برکن کو برکن کی کو برکن کی کو برکن کے دو برکن کی کو برکن کی کو برکن کے دو برکن کی کو برکن کی کو برکن کو برکن کی کو برکن کی کو برکن کی کو برکن کو برکن کی کو برکن کو برکن کی کو برکن کو برکن کو برکن کی کو برکن کو برکن کی کو برکن کی کو برکن کو برکن کی کو برکن

تَّبَعُّوْا سَبِيلُكَ اورنيري راه كي بروي كي حضرت نے فرمایا كه على مرتضى كى بروي كى سِ كبوبكروه سبل خدابين. وَفِهِ وَعَنَّابَ الْجَعِيمُ مَ بَنَا وَأَدْ خِلْهُ مُ جَنَّاتِ عَنْ إِن الَّتِي لُهُ تَهُدُو مَنْ صَلَحَ مِنْ أَيَّا لِهُمْ وَأَذُوا جِهِمْ وَذُيٍّ بَسْنِهِمْ اثَّكَ أَنْتَ الْعَزْيْزُ بُعِرُ وَفِيهِ هُو السَّيِّدُ التَّ يَدِي سوره المون آيت ٥) بعني ان كوعداب بهنم سي محفوظ ركم ۔ ہمارے میدور وسکار اور ان کو باغہائے افامت میں داخل کرجن میں سے دعیمی، نه نکلیں اور وہ باغ جن کا ان سے نوستے وعدہ کیا ہے اوران کو بھی د داخل کر ہوا جکھے ب داد اور بیوی بحور میں نیک ہوں۔ بشک نوغالب اور حکیمہ ہے اور ان کو ہرا نہوں سے محفوظ رکھ بھٹرت نے فرمایا کہ برا نبوں سے مراد بنی امیہ اور ان کے نمام خلفائے جور ہِں اور ان کے ماننے والے ہیں۔ وَمَنْ نَيْقِ السَّيِّلَاتِ يَوْمَثِيْ فَقَلْ سَ حِمْتَهُ وَ ذُلِكَ هُوَالُفَوْنُ الْعَظِيمُ فَإِنَّ الَّذِينَ كَفَرُّو ايُنَادُونَ لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ بِنْ مُّنْفِتِكُمُ ٱلْفُسَكُمُ إِذْ تُنَّهُ عَوْنَ إِلَى الْإِيْمَانِ فَتَكُفُّرُوْنَ ﴿ قَالُوا مَ بَنَا آمَتْنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتِنَا اثْنَتَيْنِ فَأَعْثَرُ فَنَا بِنُهُ نُوْبِنَا فَهَلُ اللَّهُ وُجِمِّنُ بِینْلِ ه دیکِ سوره الموس آیت ۹ تا ۱۱) اور حبر کونونے روز فیامت برا بُول سے محفّوظ رکھا نواس پر نونے بیٹک رحم کیا ہے اور بہ بہت بڑی کامیا بی ہے۔ اور جولوگ گاف م و کشتے بقینًا ان کوآ واز دی حالئے گی کہ بلاشیہ خدا کی دشمنی نمھاری اینے نفسوں کے بت بڑی ہے جس و قت کہ تم کوا پہان کی دعوت دی گئی نو تم کا فر ہو گئے او، اس کی طرف مائل منہ ہوئے۔ تو وہ لوگ کہیں گھے کہاسے نہمارسے پر ور دگار نونے ہم کو دوم ننبرموت دی ایک باردٌ نیا میں اور ایک د فغہ قیر میں سوال کھے بعد ۔ اور د د مرنبہٰ تونے زندہ کیا ایک مرتبہ دنیا میں اور ایک بار فیامت میں یا فہر میں نو ہم نے گئا ہوں س ا قرار واعتراف کیا توکیا جیئم <u>سے تکلنے کی کوئی صورت سے و</u>صفرت نے فرہ یا کہ ان لوگو .مراد بنی امتیبی*ن جر کا فر ہو کیے اور ایمان سے مرا*د علیٰ بن ابی طالب ہیں۔ ڈیل کھڑ بِأَنَّهُ إِذَادُعِىَ اللَّهُ وَحْمَا لِأَكُونَتُمُّ وَإِنْ يُشْرِكُ بِهِ تُؤُمِنُواْ أَفَا كَعُكُمُ اللَّهِ الْعَ الْكُلُّالُ يَا سوره مومن مذكور) بعني تمهار سے لئے عذاب كا بدلازم مونا اس ہ دنیا میں حب اہل ایمان *خدا کو اس کی وحدانیت سمے سابھ* یا دکرنے ے انکار کرتے تھے اور اگرمنٹر کین خدا کے سابھ شرکیب کرتے۔

پر وہ سخت و دستوار ہے۔ امام نے فرما یا وہ ولایت علی علیہ السلام ہے۔ آبلنہ یَجْبَیْنَ الْیَهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِ يَ إِلَيْهِ مِنْ يُنْفِينُ وَي سورة سورة سورة الماس مداخس كوما بناسهاس کواختیار کرنا اورابنی طرف اس کی ہدائیت کرناہہے جو اس کی بارگاہ میں انکساری اور عاجزی کرنا ہے۔ لینی بوتنخص ولابت علی بن ابی طالب کے بارسے بیں کسے دسول تہاری بات كوماناكي اور فبول كراسي.

ایضًا۔ ابن مامیار نے روایت کی ہے کہ حضرت امام محمدٌ بافر سنے محدین حنفیہ سے فرمایا له مهم ابلبیت کی مجتت ده چیز ہے۔ ہیسے مندا و ندعالم مولمن کھے ول کی دامنی حانب لکھنا ہے اور ص سے ول برخداتے برمجت لکھ دی اُسے کوئی مما نہیں سکنا کیا تم نے نہیں سُنا ے کہ خداستے عزو حبل فرما نا سے۔ أو لليات كُنِّتِ فِي تُعْلُوبِهِمْ الَّا يُبَمَّانَ اور سم المبیت

کی محبت ایمان ہے۔

ابجنًا بهبت سى مندول كيه سائفة حضريت صادق وامام رضاعليها السلام سيعامس آبيت أَسَّ عَبْتُ اللَّهِ يُ يُكُذِّ بِ إِلْيَ بِينِ رَبِي سوره الون أبت اللي نفسير من روابن بعلين لیا تم نے اس شخص کو د کھا جس نے دین کی مکذیب کی اور اس کو جعوث سے نبیت وی ان حضراً ت نے فرمایا کہ دبین <u>سے مرا</u> د ولایت علی ہے۔

فرات ابن ابراميم نعصرت صاوق مساس آيت صِنْبِعَة اللهِ وَمَنْ آخِسَنْ مِنَ اللهِ صِنْغَةً مَ كَي تنسير مِن روايت كى ب كه خلاكا ربك كزما طلب كر واور دين إيمان کے بارسے میں رب*گ کرنے میں خداسے بہتر کون ہے۔ بہگروز ب*مااینے فرزندوں پررنگ ئیزی نہیں کر سکتے کما <u>پنے</u> بجتی کو یا نی میں غوطہ د سے کر کہتے ہیں کہ ہم ان کو نصرانبیت ہیں بنكنة من يهضزت نه فرما يا كه رجمك كرنه سي مرا د مومنين كو دلايت المبيثة مي ربكنا امد كى الم مت كا افرار كرانائيك كدروز الست ان سے ولابت على كاعبد ليا كيائے۔ الصّارابان بن تغلب سے روابت ہے وہ کہتے ہیں کہ بیں نے حضرت امام محد باقر عاس أيت إلَّن يْنَا مَنُوا وَيَلْبِسُولَا يُمَانَهُ وَيُطَلِّعِهُ وَلَكُمْكَ الْآمْنَ وَهُوْمُهُ لَنَادُنَ كى تعنير دربافت كى بعيى جو لوگ ايمان لائے اور اپنے ايمان كوانھوں نے ظلم سے مخلوط منہ کیا ان کے لئے امن واطمینان ہے اور وہی ہدایت یا فنہ ہیں بھنرنٹ کنے قرا یا ۔ اسے ابان تم کہتے ہوکہ اس آیت میں خدا کے ساتھ نٹرک ہے اور ہم کہتے ہیں کہ یہ

آیت علی بن ابی طالب اوران سے المبیت کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ کیو کہ ان لوگوں نے ایک بلک جیکیئے بک سے لئے بھی شرک نہیں کیا ہے اور کھی لات دعویٰ کی پرستش نہیں کی جیسا کہ ان میں خلفا دیے ناحق کیا اور جناب امیر پہلے وہ شخص سے جنہوں نے جنا رسول خدا سے ساتھ نماز بڑھی۔ اوران کی تصدین کی۔ لہذا یہ آبیت ان کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ اور کلینی نے حضرت ان کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ اور کلینی نے حضرت ان میان اور کیسے کہ وگھی۔ اوران کی تصدین کی۔ لہذا یہ آبیت کی نفسیر میں روایت کی ہے کہ وگھی۔ اور ایس کی ہے کہ وگھی۔ اور ان بانوں پر کھی محموسی الله علیہ واللہ وسلم حصرت امیر المومنین اور آب کی فور تب کی دور تب کی دور تب میں اور محبت خلفائے ور کے ساتھ مخلوط نہیں کرنے وہ مراو ہیں لہذا ملم سے موث ایمان وہ سے جس میں ظالموں کی محبت شامل میں میں خلالموں کی محبت شامل میں۔

ایضاً فرات نے خصرت ام محد باقر سے روایت کی ہے کہ ہماری محبت ایمان ہے اور ہماری معبت ایمان ہے اور ہماری مداوت و دسمنی کفر سُنے بھریہ آیت پڑھی لکٹن الله تعبّب اِلکُنگوُالاِ نیمان کو زَینکُ یُن الله تعبّب اِلکُنگوُالاِ نیمان کو زَینکُ یُن الله تعبّبات اولیک هُوُالدَّاشِرُون کی نیمان کی محبّب اور اس کو زینت دی جے تہار سے دلوں میں اور این کی محبّب اور اس کو زینت دی جے تہار سے دلوں میں اور

کفرونسن اورگناه کوتمهارسے لئے کمروہ قرار دیا ہے اور ایسے ہی توگ ہدا بہت و صلاح با فتہ اور رسٹنگار ہیں ۔ اور کلینی اور علی بن ابرا ہیم نے اسی آبت کی تا دیل ہیں روایت کی ہے ابیان سے مرا دام برالمومنین کفرسے مرا د ظالم اقرل اور فسون سے مرا د ظالم دوم مرا درعصیان سے مرا د ظالم سوم ہے۔

ہے ارم پر قرار دیا ہے کفرو نثرک سے الگ نہیں بہا*ں تک ک*دان کی طرف بتینہ آئے بینی ان رحْقُ واصْحِ ہو سَى سُولٌ مِّنَ اللَّهِ سِي مِلْ وَسِعِرْتِ مُحَدِّمِينَ يَبْلُقُ اصْحُفَا مُسَطَهَّى وَكَايِم بحبفهائت پاکیزه کی نلادت کرنے ہیں بینی اینے بعدا دلوالا مرکی حانب توگوں کی رہنما تی لرنے ہیں جوا تمہ اطہام میں سے ہیں اور وہی صحف طہرہ ہیں ۔ ذیٹھا کُنْبُ خَیّمتَ فرمایا كمان محمه ياس واضح حق سبعه قد مَا تَنفَدَّ نَيَ الَّذِي بُنَ أَوْ نَوْ ٱلْكِيَّابِ بِيني شَيعُولِ كَي مُنذِ إ المصنفرق نهين موسة إلامِن بعن مَا حَالتُهُمُ الْمِينَ وَ لَا مِن مَا عَالتُهُمُ الْمِينَةُ وَكُراس مح بعد حمك ان كے ياس عن آكيا تھا۔ وَمَا أُمِدُو اللهُ لِيَعْبُهُ واللهَ مُعْلِيصِينَ لُهُ اللهِ بُنَ فرمايا كه اس فنم کے مسلمان مامورنہیں ہوستے ہیں لیکن اس لئے کہ خداکی عبا دست کریں ابسی حالت میں کہ دکن سوخالص خدا<u> سے کیا</u> ہواس <u>سے ساتھ کہ خداا وررسول اور ا</u> ممہ طاہرین ہ ا بهان لائے ہوں۔ وَ ذٰلِكَ ﴿ يَنُ الْقَيْمَاتُ الديبي دِبن مُحَمِّبَ . فرما إِكُم دين سے مرا و فاطمه زبرابي اور دوسرى روابت كم مطابق فالمرال محمد بين الكذيت المنوّ ا ق عَيدُ واالصَّلِحُتِ فرايا كربَعِي وه لوك جوخدا ورسول يرايمان لائتے بين اور أخصول في اولوالامر كيا طاعت كيئيجان امورمين حن كاان كوحكم وبأكباب أوالنبك هُمِّة خَيارُتُ الكبرية في دب السده البية أيت اناء) بعني وه لوك بهنز من خلائق بين - ووسرى روابت ك مطابق ذما باکہ بیرآیت آل محمد صلی انترعلیہ وآلہ وسلم کی شان میں نازل ہوتی ہے۔ ا ما پیشیخ میں جا بربن عبداللہ انصاری سے روابت کی ہے وہ کہنے ہیں کہ ایک روز برلوگ جناب رسول خدًا کی نعدمت میں ما منر تھنے کہ حصزت امرالمومنین نشریف لائے. رطنے فرمایا کہ تنہار سے یاس میرا بھائی آیا بھر فنرما یا کہ اسی خدائے برتز کی قسم جس کے تدرت میں میری مان ہے یہ اور اس سے سنبعہ روز قیامت نجات یا فنہ ہیں ملائشیہ سے زیا دہ عدل وانصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے والا ہے اور س زیا دہ ہرایک کے حن کی رعایت کرنے والائیے اور خداکھے نز دیک اس کی عزّت وفضيلت سب سے زياده ہے اُس وقت برآيت نازل بوئي اُولَيْ كَ هُمُ خَيْرُ الْبَرِيْ اِ اس کے بعد جب اصحاب سخمرً حضرت علی کو آنے ہوئے ویکھنے بھتے تو کہتے تھتے ،کہ خيرالريبا گيا-البعثا ببناب امبرالمومنين سے روایت کی ہے کہ رسول خداشنے فرمایا کہ ہر ہر ہدکے

پردں برسر یا نی حرفوں میں لکھا ہوائے کہ آل محدّ خیرالبریہ ہیں۔

البيناً . بيقوب ليسميم تمار سے روابت ہے كه بين صنب امام محمد با قراكي خدمت ميں

حامنر ہوا اور عرصٰ کی کرائے فرز ندر سول میں آپ پر فدا ہوں بیں اپنے بدر بزرگوا ر روز

کی تحریروں میں یا نا ہوں کہ امپرالمومنین علیہ انسلام نے مبرے بدر میٹر سے فرمایا کہ آل محکمہ سر میں میں میں میں میں میں میں اس میں میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک اس میں ایک میں میں میں میں میں م

کے دوست کو دوست رکھو اگرمیہ وہ فاسق اورزنا کار ہواور آل محکاکے وشمن کو دشمن منابع

ركه واكريه وه برار وزه واراور برا أنماز گذار بوئين ني جناب رسول فدائيس سُناهه كربه ايت إِنَّ الَّذِينَ المَنْوُّادَ عَيلُواالصَّلَحْتِ أُولَكِيكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ بِرُهِي عِيرِي

ایک اِن اعلیٰ میں اسلوا د علیموا کے ایک میں اور میاب میں اسے ملی نم اور نمہارے حانب رُخ کیااور فرمایا اسے علی خدا کی قسم یہ نمہارسے شیعہ ہیں اسے علی نم اور نمہارے

و و سنوں کی وعدہ گا ہ حوض کو تر کیے جہاں نورانی جیروں سے ساتھ سروں رہے اج رکھے

موسقة مين سكه دامام محد بافر عليه الب لام نعے فرط يا كه كناب على مين ايسابي لكھا ہے۔

اورامیرالمومنین علیبرالسلام کی ثنان میں اس آیت سے نازل ہونے سے سلسلہ میں بہت

سی صدیثین وارو ہوئی ہیں جن میں سے سبعن ہم انحضرت کے حالات میں ذکر کریں گے

اس كے بعد حقت اللے نے فروا یا ہے سے سے وی الله عَنْهُ فَدُ دَسَ حَنْدُ اعْنَا فَ حَدان سے اصلی

ہے اور وہ خداسے را منی ہیں۔ ا مام جفر صادئ علیہ السلام سے روابت کی ہے خدامون

سے ونیا وا خرت میں راصنی ہے اور مومن اگر جدونیا میں خدا سے راصنی ہے لیکن اس کے

ول میں ابتداء امتحان اور مصائب محصب سے مجھ خلش ہوتی ہے گرفیا سے روز

اُن تواب کو دیکھے گاجواس کے لئے مقریسے نوانس و قت و ہ خلاسے جواس کی رضاو

خوست نو دی کے سزا دارا در حب اگری شہر را منی ہو حبائے گا۔

الصِنَّا-ابان ابن تغلب سے روایت کی ہے کہ حضرت صادق علیہ اسلام مسلطان یہ دَ دَیْلٌ لِلْمُشْیِاکِینَ الَّینِینَ لَا یَا نَوُنَ الذَّکُونَ وَهُدُ وَهُدُ وَالْاَحِدَ تَوْ کَا فِـ حُرُدُن

کی تلاوت فرمانی بینی افسوس ہے ان مشرکوں برج زکران نہیں ویتے اور وہ آخرت می تلاوت فرمانی بینی افسوس ہے ان مشرکوں برج زکران نہیں ویتے اور وہ آخرت

کے منکر ہیں۔ بھر فرما باکہ اسے ابان کمیا تم گمان کرنے ہو کہ خدامشرکوں اور مُٹ پرستوں

سے ان کے مالوں کی زکواۃ طلب کریگا ؟ مالا مکہ وہ خدا سے ساتھ

دوسرے خدای بھی پرستش کرتے ہیں۔ اہا ن نے پوجھا بھردہ کون لوگ ہیں اما مہنے فراہا

و ہ ان کی خرابی مووہ بیں جوا مام اوّل کے ساتھ دو مروں کو مشرکیب کرنے ہیں اور امام

انکار کے بارسے بیں ویر کے متعلق امام اول نے اُن سے جو کچھ کہا اس سے انھوں نے انکار کیا۔

على بن ابرا مهرنه مداكه اس فول وَاذْكُودُ الْعِنْدَةَ اللهِ عَكَيْكُمْ وَ مِيْنَاقَهُ الَّذِي يَ وَاثَقَاكُمْ لِهِ ﴿ إِنْ فَكُنُّمُ تَعِعْنَا وَاطْعَنَا رِبْ آيت، سوره المرّه) كم نفسي سے بارسے میں روایت کی ہے بینی ابنے لئے خدا کی نعمت کو اور اُس عہد کو یا د کروہ سے منبوطی سے اس نے لیا ہے جبکہ نمر نے کہا نھا کہ ہم نے شنا اور اطاعت کی رہ بکہ رسول خدامینے اُن سے دلایت وا مامت علی کئے پارسے میں عبکہ دیمان لیا توانھوں نے کہا ہم نے مشنا اور اطاعت کی بھرا تحصرت کے بعد انہوں نے اس عبد کو نوڑ ڈالا۔ کلینی نے حصرت صادق علیہ السلام سے خدا و ندعالم کے اس ادشا دھوَ الَّانِ عـُــ خَلَقَاكُهُ وْ فَعِنْكُهُ وْ كَافِرُ وْ مِنْكُهُ مُوْمِنَا كَيْ نَصْبِيرِ مِن روايت كَ سَصِيعِني وه خداوه سبع جس نے نم کوخلق کیا۔ نم میں بعض کا فرا ور بعض مومن ہیں حصریت نے فرمایا کہ خدانے اُسی روزجِس ون نم سے عبد ایا تھا جبکہ نم آ دم سے صلب میں ما نند ذر ہ سے بھتے ہمار می لایت پارسے میں *تنہارا ایمان اور کفر حانثا کھا۔ نیز د*واین کی ہے *حصرت با فرعلیہ* السلام كر خدان ابرالدمنين سينطاب فراياب عن مكدار شا دكياب و لَوْ أَنْهُ وَإِذَا ظُلَمْ وُ نَفْسَهُ مُدَحًا وُوكَ وَاسْتَغْفَرُوا اللّهَ وَاسْتَغْفَرُلَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَلَّا وَاللّهَ تَوَّابًا تَى خِيمًا لا فَلَا وَمَ بِكَ لَا يُؤُمِنُونَ حَتَى يُعَكِّمُوكَ فِيمَا شَعَرَيْنَهُمُ ثَمَرَكَ يَجِهُ وَافِئَ أَنَفُسِهِ حُدَيًّا صِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِمُانُ رَفُّ وَيُنا آیت ۲۴ و ۲۵) بعنی وه لوگ حبضول نے اپنی حانوں برحب ظلم کیا اگر نمہارے یاس آنے اور طلب منفرت كرنے اور رسول مجی ان کے لئے طلب آمرزش كرنے تو بشك خداكو تر یہ نبول کرنے والا اور مہر بان یا نے۔ لین ایسا نہیں ہے تہار سے پر در درگار کی قسمہ وہ لوگ مومن نہیں ہوسکتے حب بھے نام کو ان باتوں ہیں جن ہیںان کیے درمیان اختلاف ونزاع وافع ہونی ہے تم کو حکمہ نہ نبائیں اور جو حکمہ تمرحاری کرواس کے بارہے ہیں ایسے ظبہ ذکریں اور تمہار کے حکمہ کی اطاعت کریں جوا طاعت کرنے کاحق کے۔ امام نے ف رمایا کہ بیخطاب صحیعۂ ملعونہ کے بار سے میں امیرالمومنین سے ہے جب کواقرل و'دوم اور منا ففتوں کے ایک گروہ نے لکھ کر آئیں میں عہد کیا تھا کہ

اگر دنیاسے خدا وند عالم محر دصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کو اٹھا سے گا توخلافت بنی ہاشم کس نہ بہونیخے دیں گے۔ دا مام نے فرایا کہ، ما شَحَرَ بَدُنَهُ وَسِے بہی مرا و سے کہ ان لوگوں نے اپنی عبا فرایا کہ، ما شَحَرَ بَدُنَهُ وَسِے بہی مرا و سے کہ ورست نہیں ہوگا بیاں کل کہ امرالموشین کے باس آئیں اور خدا سے طلب منفرت کریں اور یہ فرینہ ہوگا ہاں کہ امرالموشین کے باس آئیں اور خدا سے طلب منفرت عبان بی ورثر عبارت خوافر ما قان کی تو بہ فبول ہو جائے گا۔ بھراس کے بعدان علی کے تو بہی کیفیت بیان فرائی کرمنبول نہیں ہے۔ اور اُن کا ایمان درست نہیں لیس میں تو بہی کیفیت بیان فرائی کرمنبول نہیں ہے۔ اور اُن کا ایمان درست نہیں لیس نے تو بہی کو تن کر دیں یا معاف کریں اور ان میں کہ اگر آپ جا ہی اور اُن کا افرائ کریں اور اُن کو بہی کے تو بی فرائیں وہ اس پر دامنی دہیں اور بیش کے بید ہے ہم کو تن کر دیں یا معاف کریں اور اور وائی تا ہوئی کہ بھر اس کے بعد اور اُن کا فرہ مغبول ہوگی بھر اس کے بعد اور وائی کی فوہ مغبول ہوگی بھر اس کے بعد اس طرح نو بہر ہی گئے نوان کی نوبہ مغبول ہوگی بھر اس کے بعد اور اُن کا آئی ہو بھر کہ کا کہ بھر اس کے بعد اور اُن کا تو بہر کی تا کہ بھر اس کے بیا کہ سابقہ تیت کی سے بعد فرایا کو آئی ہوئی کہ کہ سے علی سے بارے بی اس برعمل کریں جیسا کہ سابقہ آپ کی میں میں نہ کور ہوا نو بیش ک ان سے سے بہتر ہوگا۔

ہے جس کیسے نواب آخرت حاصل ہو ناکھے۔

ایفناً مصرت امام محد با قراسے اس کین فاقعہ و جھک اِلماتین تونیقاً کی تفییر میں روایت کی ہے بینی اپنے چہروں کو وین حق کے لئے سیدها کرو الیمی مالت میں جبہ و نیائے باطل سے دوین کی طرف مال ہوفیط قات الله الّتی فی طرف الناس عکیہ تا الله الّتی فی طرف الناس عکیہ تا الله الّتی فی مقادا و دابن با او بہ نے بعن وہ جس پر خدا نے لوگوں کو خلق کیا ہے ۔ علی بن ابراہیم وصفادا و دابن با او بہ نے بہت سی سندوں کے سا نفر صفرت امام رضا اور حصرت صادق علیہ السلام سے روایت

ا فرار ورست نہیں ہے اور وہ میڑک سے۔ ابيناً بسندم منز حزت صاوق عليه السلام سے خداو نعه عالم سے اس ارست د إِنَّ الَّذِينَ امَنُوا نُحَ كَفَرُوا نُحَ امْنُوا نُحَّامَنُوا نُحَّاكُ فَرُوا ثُمَّامُ كَادُوكُ فُرًا تَعُ يَكُن اللهُ لِلَغَيْنَ لَهُمْ وَلا يَهْ يِهِمْ سَبِيلًا كَيْ تَعْبِينِ روايت بِ بِين جِ لوك ا بمان لائے بھر کا فرہو گئے بھرا بمان لائے بھر کا فرہو شکتے بھران کا کفرزیا دہ ہوا تو ممکن نہیں کہ خدا ان کو بخشے اور بنران کی را ہ نجبر و نجان کی جانب پرایت فرما سے گا۔ *حضرت نبے فرمایا کہ بیرآیت اول د ووم وسوم کھے بین بازل ہو بی کہے جو* ابندا ہیں زبانی ایمان لا مے پیرکا فر ہو گئے بینی الینے کفر موظا ہر کیا جس وقت کہ بیغر خدا سے ان يرولا بيت امبرالمومنين مين كيا اور فراياً مَنْ كُنْتُ مَوْكَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْكَاهُ لَبَنيُ حِسَ ئیں مولا اور حاکم ہوں اُس سے علی مولا اور بینوا ہیں ۔ پھر جب حصرت نے ان کو بیب مهلئة فنرمايا تومجبورًا زبإن سے إقرار كما اور ببعبت تھى كى۔ اس كے لب ں سغمیر نے رحلت فرمائی توبیعت سے تمریکتے اور کفر میں نزنی حاصل کی اور ان لوگول ے غدیرخمر میں امیرالمومنین سے بعیث کی تفی سختی کی کہ فلاں کی بیعث کریں ، یا بنین رسجیت سکے لیئے سختی کی لہٰذااس گروہ سے لئے نظعی خیرونیکی اوراہمان کم وحصرا في بنيس ريا وراس آيت إنَّ الَّذِينَ الْهَ تَنَّا وَاعَلَىٰ أَدْ بَالِ هِوْ مِّنْ تَعِلْدِ مَاتَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَ كَالنَّيْ النَّيْ النَّيْ النَّيْ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّ کی تفسیر میں فرمایا کہ بنتیک جو لوگ وین سے برگٹ نز ہو گئے اپنے پیچھے لوٹ سکتے بینیاسی حالت *کفر می*ص برکہ تھے اس کے بعد جبکہ ہدا بت ان پرنظا ہر ہو حکی تھتی شیطا ن نے ان کے لئے صلاکت کوزبینت وی اوران کی آرزو میں وراز کر دیں پھنرت نے فرمایا کہ وہ اقدل ود وم وسوم ہیں۔امپرالمومنین کی ولایت اختیا *د کرسے ایم*ان سے برکشنز ہوگئے ايضاً ا شي كهنون كلفه اس ادشا ورب العزّت و مَنْ يُجِرِدُ فِيْدِي بِالْحَادِ بِظُلْمٍ نَّيْدِ قُعْ مِنْ عَنَابِ أَلِينُهِ دِ كِلِسُوره الجِ آبت ه م كي تفيير مِين فرايا بيني جوشخص امرحرام كا

ادا وہ کرسے کہ ظلم دستم کے ساتھ می سے روگر دانی کرسے اس کو ہم دروناک غذاب کو مزہ مکیھائیں گئے بھرت نے ساتھ می سے روگر دانی کرسے اس کو اورا او عبیدہ کے برایت فلاں فلاں اورا او عبیدہ کے برایت میں نازل ہوئی جواس عہدنا مرسے کا تب سمتے جس و فت کہ کمیہ میں داخل ہو کرائینے کھر رہا و رہ کے ایمرا المومنین کی شان میں نازل ہوا تھا اس سے اندا کر رہ عہد و پیان کیا تھا۔ کو ہے اندر ملحد ہو گئے اس ظلم سے سبب سے جو جناب رسول فعدا اوران سمے ولی علی ب

این اُرصن صادق سے قراحی تعالیٰ اِنْکُدُ لَفِی قَوْلِ مُخْتَلَفِ یُوْفَ کُ عَنْهُ مِنْ اُنِیْ اَنْ کُدُ لَفِی قولِ مِن اُفِکْ عَنْهُ مِن اُفِکْ کَانْسِی مِن اُفِکْ کِی تفسیر میں روایت کے میشک تم اینے قول میں مختلف ہو رحصنرت نے فرایا کہ ان کی گفتگو و لایت مصرت علی علیہ السلام کے بارسے میں محی ۔ وہ شخص حبت سے بھر ویا جاتا ہے ۔ بار ہے ۔ بھر ویا جاتا ہے ۔ بھر ویا جاتا ہے ۔ بھر ویا جاتا ہے ۔ بھر ویا ہے ۔ بھر ویا جاتا ہے ۔ بھر ویا ہے ۔ بھر ہے ۔ بھر ویا ہے ۔ بھر

ایسناً کینی اور این ما میار نے معنوت امام محد باقر سے دوایت کی ہے کہ برآیت اس طرح ازل ہوئی فَابِ اکثر النّاسِ بِوَکَا یَہٰتِ عَلِیْ اِکْ کُفُورُ الْاہِ اِنْ الْکُورُ النّاسِ بِوَکَا یَہٰتِ عَلِیْ اِکْ کُفُورُ الْاہِ اِنْ الْکُورُ النّاسِ بِوکَا یَہٰتِ عَلَیْ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلَا اللّٰهُ اللّٰه

کتاب ناویل الا حاویث بی انظب خوارزی جو علمائے عامہ سے ہے روایت کی ہے کہ اس نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ اس نے ابن عباس سے روایت کی ہے ایک جاعت سے لوگوں نے رسول اللہ سے پوچھا کہ یہ آیت کس کے حق میں نازل ہوئی ہے وَ عَدَّا اللّٰهِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰ اللّٰہُ اللّٰ اللّٰ اللّٰمُ اللّٰ اللّٰمِ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰ اللّٰمِ اللّٰمِ

ہونے پر ایمان لاستے ہیں۔ اُس وفت علی بن ابیطالب المحیں گئے اور نورکا ایک سفیہ علمران نسمے ہامفز میں دیا جائے گا۔اس علم سمے نیچے (سابہ میں) تمام سابقین ولاحقین ولاحق مهاطر وانصار جمع ہوں سکھے۔ان میں کوئی غیر شامل نہ ہوگا۔ بھر علی بٰن ابیطالب نوریکے اکی منبر ررونن افروز ہوں گے اور اُک حصرت سے سامنے ان میں سے سب لوگ ے ایک کرسے بیش کئے مائیں گے اور وہ حصارت ہرائیب کواس کا اجرا وراس کا نور عطاناً ما يم تحد بحب بين عام يكانوان مع كهاجانيكا كم تمين المنت كراور بهنت جر ا بنی مگه کو دیجه لیا . اور میجان لیا - بروردگار عالم فرنا ناہے کہ میرے نه دیکے بشش کے ا ور اجرعظیم کہے . مجر حصزت ان لوگوں کو جوزیر علم ہوں سکھے ہے کرمیشت میں مینجا میں مع اورغيروں كوجبتم ميں داخل كريں ميے اس فوال من نقالي وَاللَّهِ بِينَ اصَنَّوا بَاللَّهِ وَ دُسُلَةَ أُوْلَيْكَ هُكُ الْعِبِي يُقُونَ قَالِنَهُ مَا آمُ عِنْدَا رَبِهِمْ لُهُمْ آجُرُهُمْ دَ مَنْوَسٌ هُوَ الله عِنْ سوره العديد آيت ١٩) جمعه بهي مين بين يجس **ما نرجمه به بهوا كه جولوگ خدا** ورسول مرابمان لاستے ہیں میں توگ ببیر س کی تصدیق کرنے والے اوران کے گواہ ہیں خداسے نزویک بینک انہی سے لئے اجرونور تے بھزت نے فرما با کہ سابقین ا ورا قدلبن اوروه مومنين حن سمه دلول ميں ولايت اميرا لمومنين ہوگی حَالَيْ بِنُ كَنْ رُ. وَكُنَّ إِنَّ بِإِيا يَانِنَآ أُولَيْكَ أَصْحَابُ الْجَيجِيْمِ وبيني بن لوگوں نے كفراختيار كيا اور بهاری آبتوں کو تحبلابا میں لوگ جہتی ہیں۔ امام نے فرمایا کہ وہ لوگ کا فر ہو سگتے اور ولابت على كو حبوت سمجها اور حصرت امير المولمنين كين سے انكار كباله

سه موست علیه الرحمه فرطنت بین که اس نسم کی آیتوں کی تادیل بین صدیثیں بہت بین جوکرا بہالانوار میں خدکور ہو چکیں۔ ان بین سے بعف کا ذکر اجمر المومنین ملیہ السلام کے حالات بین انشاء اللہ کیا جا بھا۔

آبات ایمان کی تا ویل جو ولایت المبیت علیم السلام سے کی گئی ہے نظا ہر ہے کہ ایمان کا بہترین جزو

ان فوات مقد سہ کی ولایت بئے اور یہی ولایت تمام اجز النے ایمان سے لئے بھی لازم ہے کیونکہ
ایمان کے اصول فروع انہی حصرات سے بیان سے معلوم ہوتے ہیں اور ایمان کی تاویل ولایت سے

کرنا اسی سبب سے ہے کیونکہ ان فوات میں ایمان کو کمال خوا جا بیان نہیں اور کو کی تاویل ایکار ولایت سے

ولایت سے بھی کرنا واضح ہے اس سے کہ ایمان کے عمدہ جزو ولایت رابقیم میں اور کو کی تاویل دو گئیں )

ور فصل ان مدننوں سے ببان میں جوا مُداطہار سے ابرار ومتقی اور البنین میر صور سے کی اور ان سے سنبید میر مور سال میں۔ اور ان سے سنبید

اصحاب بمبین ہیں۔ادران سے قیمن استیرار و نجارا وراصحاب شال ہیں۔

امیرالمومنین علیه السلام سے دوایت کی ہے آپ نے ف رمایا کہ خدا ورسول کی جانب تمام سیفٹ کرنے والوں میں سب سے زیا دہ سبعت کرنے والا میں بول اورسب سے زیا دہ مقرب میں بول ۔
زیا دہ مقرب میں بول ۔

(مانیْه سابقه) المبینت کاسلب کرناکفر بی بوا نیز بو کچه میمیرفداکی جانب سے لاست بیں ان سے انکار عین کفر سَبے ۔ اور مشرک کی تا ویل ان کی ولایت سے ساتھ کسی کونٹر کیک کرنا ولایت سے انکار کرنا ہے ۔ اس کی چند وجہس ہیں .

ا - اس امام محص متعالم میں جس کو خدا سے مقرر فرط یا سبے کیی دومرسے کو مقرر کرنا خدا سے ساتھ شرکیب ہونا ہے۔

۷- اس شخص کی فرا نبرداری کرنا جس کی اطاعت کا عجم خدانے نہیں دیا اس کی پرشش کرنائے جبباکہ مقدا و ندعالم قرآن میں فرآ ناسے کرنبیطان کی عبادت منٹ کر و خدانے اپنی اطاعت کو عبادت قرار دیا سے۔ اور خدانے فروایا ہے کرا ہل کتا ہے علما ماور را ہبوں نے اپنے کو خدا قرار وسے لیا ہے اور خدا کے سواان کی کسی کی اطاعت باطل برستی میں شمار کیا ہے۔

۳۰ فدا نے بہت سی باتوں کوجواس سے دوستنوں کی نسبت واقع ہوئی ہیں اپنی جانب بنت و رہے۔ دی ہے جدیا کہ ان پر ظلم کیا جانا اچنے اوبرظلم ہونا شمار کیا ہے اور ان کی اطاعت وبعیت اپنی اطاعت وبعیت اپنی اطاعت وبعیت اپنی اطاعت وبعیت درار دیا ہے لہذا ہو سکتا ہے کہ اس سے ساتھ کسی کو ریٹر کیک قرار ویہ ہے کہ اس سے ساتھ کشر کیک قرار دیا ہو۔ اسپنے ساتھ کٹر کیک کرنا قرار دیا ہو۔

ابن عباس سے روابیت کی ہے کہ سبفت کرتے والے نین ہیں ہے قبل مومن آل فرعون رجوحصرت موسطے برسب سے بہلے اہمان لائے سفے۔ اور حبیب صاحب يسين چوست عليلي برسب سے سيہ ايمان لاست اور على بن ابي طالب مليالسام جوص رت محدملی الله علیه و آله ولم برسب سے بہلے ایمان لائے اور ڈان در نوں سے افضلین ابن شہرا شوب نے حصارت صادق سے روابت کی ہے کہ ہم سابقون ہیں۔ ہم نے تمام اموّل پرتمام کمالاست میں سیفت کی ہے اور ہم ہیں آخرین کہ ہماری سلطنت و حکومت سب سے تخریں ہوگی۔

ابن ما بهار نے شیخ طوسی سے انہی کی مسندسے ابوعیاس سے روایت کی ہے۔ وہ يهتضك بيرىف ورسول الترسيس قول حق تغالئ قالعًا يِعَدُنَ السَّايِعُونَ أُوالَيْكَ الْمُقَرِّيُّونَ ی تفسیر دریافت کی حصرت نے فرمایا کہ جبر میل نے کہا کہ وہ علی اور ان کے نبیعہ ہیں جو بہشت کی جا نب سبقت کرنے ہیں اورخدا سے گرامی رکھنے کے سبب خٹ دا کے

مقرب ہیں۔

ابضاً يحضرت المام محربا قرعس قول فداوندعا لم فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّدِينَ ا فَدَ وُحْ قَامَ يُعَانُ وَجَنَّتُ لَعِيْجِيرِ رَبِّ سوره وا تداّبت ٨٨ و٩٩) كى نفيير مي روايت كى - اگر مرف والامفرلون بین سے بہتے نو اس سے لئے روح بینی اسٹراحیت رارام) یا نسبم بہشت ہے اور رہان بینی پاک رزق یا بہشت سے بھول ہی جو مرتبے کے وقت الرقط ہیں *ہر وہ سوشیکھے*ا دروہ ہشت جس پنعنیں یا نہیں <del>گئے جصرت نے</del> فرما یا کہ یہ آبیت امپرا کمومنین ا دروہ ان کے بعد کے اما موں کی شان میں نازل ہوئی ہے۔

عیون اخبارالرضائیں معنرت ایر المومنی سے روایت کی کے آب نے فرطابا بد آیت وَالسَّا بِفُونَ ﴿ مِبرِی شان مِن ازل بونی ہے اور کنا بسیم بن فیس ملالی من وایت ی ہے کہ بیابت امپرالمومنین کی شان میں ہے ان حجبوّ اسے بارسے کیں جو مہاجرین اور انصار پرآب نے تمام کی تقیں اور فرایا تھا کہ بن نم کوقسم دیتا ہوں غداکی آیا تم حاشفے ہو *مِس و ثنت كذير آيت و* التّابقُون الاً قَانُونَ مِينَ الْهُهَا جِدِيْنَ وَ الْاَنْصَالِي وَالسَّابِقُوْ السَّنَا بِقُوْنَ أُولَائِكَ الْمُقَرَّبُونَ الرال مِونَى - لوَّكُول في ان دونول أيتول كي تفني جاب رسول خداسے دریا فت کی آئیسنے فرایک خدان آینوں کوسنمیروں اوران سے اوصیا کی ثنان میں نازل فرہ یا ہے تو میں خداسے نمام سبنمیروں میں سب سے بہتر ہوں اور علی بن ابی طالت میرسے وصی نمام دمیتوں ہے بہتر ہیں۔ لوگوں نے کہا بیشک ہم نے شنا ہے۔

بین طرسی نے مجمع البیان میں حصرت المعم محد باقرطیان الم مسے روایت کی ہے کہ سابق الم مسے روایت کی ہے کہ سابق امنت سابقین جاراتنا ص ہیں اول آد م سے بیٹے یا بیل جومار ڈالیے گئے دو مرسے سابق امنت موسی موسی مومن آل فرعون ہیں۔ تبسر سے امت عبستی میں حبیب نیار ہیں جو مصے امت محد

عليه انسلام بيرعلي بن ا بي طالب بير.

کلین نے روایت کی ہے کہ حضرت امام محمد باقر شخصت بیوں کی ایک جاعت سے خطاب نسب رایا کہ تم نبیبان خدا ہو تم یا دران خدا ہو اور تم سابقنوں اولوں اور سابقنوں ہو ہم ہم خطاب نسب رایا کہ تم نبیبان خدا ہو اور آخرت میں بہشت میں جانے والوں میں سابقنوں ہو ہم تنہار سے سابقہ ندا کی صفانت سے سابقہ بہشت سے ما مقربہشت سے صفامن ہوئے ہیں تنہار سے ندا کی صفانت سے سابقہ بین جنھوں نے گنا ہ سے ہیں اور وہ مو قف حساب بر روکے جائیں سے اور ان میں سے سابقوں وہ ہیں ج ہے جائیں سے اور ان میں سے سابقوں وہ ہیں ج ہے جائیں سے اور ان میں سے سابقوں وہ ہیں ج ہے جائیں سے اور ان میں سے سابقوں وہ ہیں ج ہے جائیں گے اور ان میں سے سابقوں وہ ہیں ج ہے صاب

بہشن کی عانب سبقت کریں گئے۔

مینی نے اصبنے بن نبا نہ سے روایت کی ہے کہ ایک شخص صفرت ایمرالمومنین کی محد
میں ایا اور کہا یا امیرالمومنین ایک گروہ کہا ہے کہ نبدہ نز انہیں کرتا اس مالت میں جبکہ
مومن ہوتا ہے اور خون حرام نہیں بہاتا ہجکہ مومن ہوتا ہے اور چوری دینے ویلوہ نہیں کرتا
جبہ مومن ہوتا ہے ۔ اور یہ اہمی میرے لئے سخت ہیں اور مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ میں
بہر کوں کہ ببندہ میری طرح نماز بڑھنا ہے اور میری طرح لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا ہے
میراث باتا ہے اور بیں اپنی وختر اس کو و تبا ہوں۔ وہ مجھ سے میراث پاتا ہے اور میں
اس سے میراث باتا ہموں تفوی کاہ کے سبب ہو وہ کرتا ہے ایمان سے فارج ہوجا لہے
اس سے میراث باتا ہموں تفوی کاہ کے سبب ہو وہ کرتا ہے ایمان سے فارج ہوجا لہے
ایس میراث باتا ہموں تفوی کہ ہے ہے ۔ اور ئیں نے جا بر رسول فدا سے سا ہے ایپ
ایسا ہی فرما تے سے اور اس پرکتاب فدا دلیل ہے ۔ فعدا و فدعا کم نے لوگوں کو تین قسم پر
پیدا کیا ہے اور ان کے لئے مین ورجے فرار و بے ہیں ۔ اور قرآن میں اصحاب میمینہ و
واصحاب میت میراو میں اور اس البقوں فرمایا ہے ۔ سا بھین خدا کے پیغیمہ ہیں ۔ بعن مرسل اور بعن

عِبْرِ مُرسِل بِسِ اور ان مِين يا نح روصبِي قرار دي بِي- روت القدس. رقع حالا بما ن- رتوح القوت . زوَّح الشبوزة اورژوح البدن .. دوح القدس برمينم مبعوث موتے مبعل مرسل ا در بعبن غیرم سل اوراس روح سے سبب سے خبریں مبانتے ہیں۔روح الایمان سکے باعث خدا کی عبادت کرتے ہیں اور اس سے ساتھ کسی کوشر کیب نہیں کرتے۔ اور روح بنے وشمن سے جہاد کرتے ہیں اوراینے معاش کی تھیبل کرنے ہیں۔ اور روح الشہوت تھے سبب لذید کھا نوں کی طرف رغبت کرتھے ہیں اور ہوان و صلال پوری سے نکاح کرنے ہیں اورروح بدن کے ذریعہ راستہ جانتے ہیں ۔ اس جاعت کی بخشش کیے ان میں معبن معصوم ہیں اور اگر کسی سے شافرونا در ترک اولی اور کوئی کروہ امر کر گذر بنے ہیں توخدا ان کومعاف کر دینا ہے اور ان پر اس کا کوئی انز باقی نہیں رہنا۔ اس کے بعد حضرت کے ف فرا ياكه فدا فرما استهد ينلك الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعِضَهُ هُ عَلَى بَعْضِ مِنْهُ مُ مَّنَ كَلْعَرَاللَّهُ وَمَ فَعَ تَعْمِنَهُ مُدِّرَجَاتٍ وَاتَنْبِنَاعِيشَى ابْنَ مَرْيَحَ الْبَيْنَاتِ وَ أَيَّدُ مَا أَهُ بِدُورٌ مِن الْقُدُ سِ رب موره بغزه آبت ٥٥٣ بيني إلى يغمرول ميس سے مم في بعض و بعن پر فضبلیت وی ہے۔ پینمبروں ہیں سے بیض فضائل سے تمانط سے فدان حسس تعتكوكي جيب حزن موسى اورمحد صلات الكدعليها اوران مين سع بعض سے ورسچے بہین بلند کئے جومحکڑ ہیں اور ہم نے علیا گا بن مرتمہ کو وا منح معجز سے عطا سکتے ال ان کورو ج القدس کے ذریعہ قوت بخشی اور نمام بنمبروں سے ابارسے میں فرا با دَا بَاللّٰ هُدُرُ بدوره على منطقة اورتعوست دى الكوابني خاص رفت ليبن جراسكي بركز بدمك يا اس كى عطاؤ رسب سيع سب حصرت نے فرمایا۔ بینی ان کو گرامی کیا اس روح کے ذریعیہ سے بھران کو ان کے غیر برفضیات تجنثی - تھے اصحاب میمند کا ذکر کیا اور وہ مومنین ہیں جیسا ابما ن کا تفاضاہے ۔اور ان میں عاررومیں ودلیت فرمائی ہیں۔ رق<sup>ط</sup> ح ایمان ررق<sup>ط</sup> ح قرت ۔ رقط ح شہوت اور رقع ح برن ا در ہمیشہ ان جار روحوں کو کا ل کرنا رہنا ہے بہاں تک کہ وہ اس پر چند حالتیں گذرنی ہیں ييسُن كراس مردنے كما يا اميرالمومنين عليه السلام وہ حالتين كيا بي و حضرت نے فرما يا - ان ں سے پہلی دلیبی ہے مبیبا کہ خدا وندعا لم سفے فرما یا ہے قد مِنْسُکھُ مَنْنَ بِیُرَدُّ اِلْیَا اَنْ مَا الْعَمْر لِيُكُولُا يَعْلَمَ بَعْنَا عِلْمِهِ شَيْمًا بِعِنْ تَم مِن سے بعن بہت زیادہ عرکو بینجنے ہیں جونا توانی ہوتی ہے یہاں کک کہ وہ بعب رجاننے سے کسی جبر کو نہیں جاننے بحفزت نے فرمایا

اصحاب شمري دوج ايان سنب بوتي ب

ابیے آدمی سے نمام روحیں کم ہوجاتی ہیں لیکن دین خداسے باہر نہیں جاتا کیو نکہ خدانے
اس کو اس عرنا دانی کو مپنجا یا ہے۔ لہذا وہ نہیں جانتا و فت نماز اور شبے روزی نماز کیلئے
نہیں اعظ سکنا اور جاعث کی صف میں گوگوں سے ساتھ کھڑا نہیں ہوسکنا لہذا ہور و
ایمان کی کی کا باعث ہے اور اس کو کوئی صرر نہیں بہنچنا۔
ایمان کی کمی کا باعث ہونے ہیں جن کی روح قرت کم ہوجاتی ہے تو وہ وہمنوں سے
بہاد نہیں کر سے بعض ایسے ہونے ہیں جن کی روح قرت کم ہوجاتی ہے تو وہ وہ شہوت
ہماد نہیں کر سے اور طلب معاش پر قوت دفدرت نہیں رکھتے اور بعض میں روح شہوت
کم ہوجاتی ہے اس طرح کدا کر خوبصورت نرین عور توں کو اس سے باس جیبیں تو وہ ان کی

اصما ب شمر به و و نساری بین اُن کے بارسے میں فرافر نا اَسْبِ اَلَّذِینَ التّناہُ هُ اُلْکِتَابَ یَنِ فُوْلَا اَلَٰکِیْ اِلْوَان کے المبیت اللّیَتَابَ یَنِ فُوْلَا لَکَا کَا فِران کے المبیت کی ولایت کو توریت و انجیل میں پر حریجے بیں وہ جس طرح اپنے گروں میں اپنے لڑوں کی ولایت کو توریت و انجیل میں پر حریجے بیں وہ جس طرح اپنے گروں میں اپنے لڑوں کو بھیانتے ہیں۔ اِنَّ فَرِیْقًا مِنْ اُنْ کُلُونُ وَ الْکُنْ اَلْمَانَّ وَمُعْمُ اِنْ کَا اِللّٰمَانِی اِللّٰہُ اِنْ کُلُونُ وَ اللّٰمَانِ کَلُونُ وَ اللّٰمَانِ وَمُونُونَ الْمُنْ اَلْمَانِ مَنْ اللّٰمِ وَاللّٰ اللّٰمُنَالِ اللّٰمِ وَاللّٰ اللّٰمَانِ اللّٰمِ وَاللّٰ اللّٰمَانِ اللّٰمِ وَاللّٰ اللّٰمُنَالِقِ اللّٰمَانِ اللّٰمَانِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ وَاللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ وَاللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ

16

ا دران سمے بدن میں نین روحوں کوساکن کیاروح قوت روح شہوت اور روح بدن بج ا صَافَهُ كَمَا اور ان كويويا يول سے نسبت دى اور فرمايا إنْ هُمَّدً اللَّهُ كَالَّا نُعَامِر بعني وَهُيل ہیں تمرح پائے۔ کیوبکہ عویا بدروح فزت کے ذریعے بوجرا تھا نائے اورروح شہوت سے چارہ کھانا شیصے اور روح بدن سے راہ جلتا ہے۔ برسکر اس ساہل فيها بإامرالمومنين آب في خدا مسي حكم اور توفيق سے ميرسے ديل كوزنده كرديا -ابن ما ميار منع حصرت امام محمد با قرط سے اس آبت كى تفسير من خَاصّاً إِنْ كَانَ مِنْ آصُعَابِ الْبَيِينِي فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ آصْعَابِ الْبَيِينِ - أَكريه متيت اصحاب مين سے ہے نواسے اصحاب میں تم ریسلام ہوا ور اصحاب میں کی حانب سے بھی تم پر سلام م ہوتمہارسے بھائی ہیں۔ حبیا کہ اکثر کمفسرین نے کہا ہے اور مضرت نے اس کا مدیث میر كه اصحاب البهين سننبيد إن عليَّ ہيں يحقيقا لله البينے ببغرَّ سسے فرما يَا سبِ كما صحار ب سے تم پرسلام ہو بعنی تم محفوظ ہوان سے جو تمہاری اولا د کو قبل کہتے میں اور دوسری دوایت میل فرمایا که ده بها رسے شیعه اور دوست بین -كآب ناويل الإحاديث ببن المام محمر با فرئسے روابت كى ہے كہ خدا فرما ما ہے م) میری محلون میں سے کوئی شخص ممبری حیانب متوجہ نہ ہموا ہو ڈعا کر سنے والوں میں ہم سے زیاوہ محبوب ہو جرم کو لیکار سے ادر مجھ سے سوال کرسے بی می وآل محمدً بينك ان كلمات سمے ذريعہ سے جوآ دمٹر نے اپنے پرورد رگار سے سيجھنے تھے اور اس کے ذریعہ سے اُن کی نوبہ فبول ہوئی پیسٹھے بینی آدم شنے کہا اُللھ حدّ نُّتَ وَ إِنَّ لِعُمَتِي وَالْقَادِمُ عَلَى طَلِيَتِيْ وَقَدُهُ تَعُلُمُ حَاجَتِي فَأَسْتُلُكَ عِنْق مُحَمَّدٍ وَ الله مُحَمَّدِ إِلَّا مَا سَ حِمْتَنِينَ فَغَفَرْتَ فِي سَ لَّتِي بِنِي است فَدُا تُومِيري نزں میں میرا و بی ہے اور تو ہی نا در ہے میری حاحبت برآری پر جومیں تجھ سے طلبہ کرتا ہوں ادر بیشک تومیری ماجت سے واقف ہے نوئیں نجے سے بحقہ وآ لیماً وال کرنا موں کہ تو مجھ بردھ کراورمبری لغزشوں کو بخش دسے ۔ خدانے ان پر دھی فرمانی که اسے آدم میں نمہارا ولی نعمت ہوں اور نمہاری حاجت برلانے بر فاور ہوں ا در بنیناً تهاری حاجبت سے آگاہ ہوں تباؤ کہ اس جاعت سمے دسسیہ سے تم نے کیوں محسه سوال کیا۔ آوم النے عومن کی اسے میرے یا لئے والے جب تونے میر

میں روح بھونگی ہیںنے سرا تھا کرءش کی مانپ مجھا تواس پر لکھا تھا گآیا لائے آگا الله هُ عَمَّدًا ثَمَّ مَنْ لَوْ اللَّهِ كَالِ اللَّهِ كَالِ اللَّهِ كَالِمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللّ سےاصحاب ممبین میں سے آل ۔ ناموں کو مجھے نبلا با ان میں سے جومبر محدّا دراُن سے شیعہ بھتے تو میں نے سمجھا کہ وہ کوک نیری مخلوق میں سب سے زیا دہ تیرے مغزب ہیں خدانیے فرما با اسے آ دمٹم نمے سے کہا۔ ا بصاً روایت کی ہے جناب رسول خدام سے کہ آر ہو کہ خدا نے تمہار سے ذریعہ سے ابت اسئے آفرینش میں حبت تما م کی اپنی مخلون پر جبکہان کواسینے نز دیک کھڑا کیا اور وہ چندسٹِ بہ سمنے نوان سے فرما <sup>ایا</sup> کہ کیا ہیں تمہالا بروروگار نہیں ہوں ان سب نے جواب دیا کیوں نہیں ؟ میرخدانے فرما یا کیا محدمہ سول نہیں ہیں۔ اِن سب نے جراب دیا ہاں بھیمے ہیں ۔ فرماً یا کیا علیٰ مومنین سمے امیر ا ور با دشا ہ نہیں ہیں تو تمام محنوق نے تہاری ولایت سے انکار کیاغ ور کیا اور سرکشی کی سولے نے پندفلیل ا فرا دھیمے اور وہ بہت ہی کم ہیں اور وہی اصحاب میں ہیں ۔ اليفناً روايت كي يُصِكر حفزت الم محديا زعله السلام سے توگوں نے اسس نول خدا وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِ أَنَّ كَي تَفْسُرورِ إِنْتَ كَي يَحْفُرْتُ نِيْ فَرِمَا يَا كَهِ مَقْرِب وه لوك ہیں جوا مام کے نزویک مقرب اور منزلت رکھنے ہیں۔ لوگو ں نے اصحاب بمین کو بوجھا فرما یا جوا ممهمتن کی اما مت کا ا فرار رکھنتے ہیں وہ سیب اصحاب میین میں واضل ہیں۔ بھی وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكُلِّدِينِ الصَّاكِينَ لِعِنْ الرَّمِينِ والاسْتِمْرُونِ فَي مَذيبُ دالا إور گرا بوں میں سے ہوتو اس کی مہمانی جہتم سے کھولتے ہو ہے یا نی اور جہتم کی حبلانے والی آگ سے ہوگی بحصرت نے فرمایا کہ وہ لوگ وہ ہیں جنوں نے اما مرکی مکذیر بنی نے روایت کی سے کہ حصرت صادق علیہ انسلام سے خدائے علی وعظیم سے اس نول رَ ٱسْلَكُكُورُ فِيْ سَعَى نَمَا لَوْ الْعُرْنَاكُ مِنَ الْمُصَلِّلُ إِنَّ بِعِنْ كُنْهِ كَارُول اور كافزول سے اصحاب ممین پوھیں گئے کہ کِس سبب سے نم کو حبتم میں داخل ہونا بڑا تو جبیا کہ مشہور ہے وہ کہیں سکے کہ ہم مصلین لینی نماز طریقنے والول میں سے نہیں تھنے ۔ اس ر وابیت بیں حصزت نے فرط<sup>یا</sup> کہ اس آیت بیں مصلی نمازگذار<u>سے</u> مسئی بیں نہیں ہے

کلکہ سابی کے مفابلہ میں ہے۔ کھوڑ ہے ووڑ انے کی مترط میں دس کھوڑ ہے ہونے ہی جن میں سرایک کے نام ہونے ہیں ہو کھوڑاسب <u>سے پہلے س</u>ے اس کوسابن کہتے ہیں ا در مجلی بھی کہنتے ہیں اس سنے بعد معملی سیے جس کا سرسا بن کے دائیں اور یا ئیں وو نول شخوال کے مفایل رہناہے۔ العرض سابق ائٹر ہیں جو تمام اُمّت پرسبفت ہے <u>گئے</u> ہیں۔ عقائدُ واعال میں شیعہ وہ ہیں جو چاہتے ہیں کہ اپنے تیک ان سے ملحق کر دیں اوراَن کی بیروی کریں اور بیرمعنی اسلوب آبیت کے زیاوہ مناسب سے کیو جملہ محرموں اورمنٹر کوں سے حالات سمے سابخر نمالفنت اصول دین میں فردع دین سے انسب ب ين ماز سد اس طرح و لَعُونَكُ نُطُعِمُ الْعَسَاكِينَ بِن بمرمكِينو لوكانا نهير کھلانے مخفے۔ یہ بھی صدیت ہیں دارو ہوائیے کہ اس سے مراوحمس کا دینا کیے ہوآل محارکا حن کے تواس کو بھی اصول دین کی جانب بھیر سکتے ہیں. ابن ما ہمیار نے حصرت صاوق علیہ السلام سے روابیت کی سیے کر حصرت نے اس أيت كُلُّ نَفْسِ إِمَا كَسَبَتُ مَ هِينَةُ إِلَّا أَصْعَبُ الْمَيْنِ لِين برنفس اين اعال مِن ر من سیے سوائے اصحاب بمین سے میوسمہ اصحاب بمبن سم المبسیقے سے شیعہ ہیں اور سيت كي نتم يعني في تعبنت يتساعًكُون عن المجرُوم بن كي تفسير مين فروا يا كه جناب رسول خدام نے امیرالمومنین سے فرمایا کہ یا علی مجر مین و ہ کوک ہیں جہنوں نے تمہاری ولايت سے انكاركيا بے اور فرما يا كەحب اس سے يوچيں سے كركون سى چيز تم كہم مس لائی تو وہ کہس سکے کہ ہم نماز نہیں بڑھنے تھے اور نہ سبینوں کو کھا نا کھلانے ا ورامور باطل مين امل باطل سلم سائخ مشغول يتر تضيب براتين وه اسماب ين الإ كما واصحاب مین ان سے کہیں سے کربر ہاتیں جینم میں داخل ہونے اور اس میں ہینٹہ رہنے کا سب نهيں ہوسكتیں صحیح نیا و كه كیا كرتے سطے ننب وہ كہیں سے كه دَكُنّا بھے آپائے ہوئے المة بن حَتْي انْيُنَا الْيَقِينُ لِعِنْ فامن كوسِم تَصْلاتِ عَقْم يهان بم كمهم موت الم گئی حصزت نے فرمایا کہ حب وہ بہ بیان کریں اُگئے تو اصحاب بمبین اُن سے کہیں گئے كراسي است تقيار برسبب كريم كوجبتم من لا باستير اور فرما يا كرتية وراكة بين روز بناق ہے حب کمان سے نہاری ولایت کا عرب دیمان لیا اور ان سب نے بحذیہ کی اور اعتبار نہیں کیا اور غرور کیا۔

على بن ابراميم نه ام محمد با قرسه اس آيت حكال آن الفُجّاب لَفِيْ سِتَجانِ کی تفسیر میں روایت کی ہے ابین ایسا نہیں کے کہ تم کمان کرتے ہوکہ فیامت نہ ہوگی ے *بحدر کرنے دالوں سے اعمال سجین میں ہیں یا بیران کے امرعمل میں لکھا ہواہے ک*ہ ان کی روح ویاں ہے اور وہ زمیر کا سانواں طبقہ ہے یا جہتم میں ایک کمواں ہے یا پیرسم ستجین ان سے نامُرعمل کو نام ہے۔ مصنرت نے فرمایا کہ فجارسے مرا د جواس آیت بین کازل ہم اہے اول و و وم اور ان کے برو ہیں۔ اس سے بعد فرما یائے ویل کیو مسيدنی لِلْمُكُنَّةِ بِينَ الَّنِهِ بِنَ يُكُنِّهِ بُوْنَ بِيَوْمِ السَّيِّيْنِ بِينَ والْيَ بُواسَ روز عَبْلانِ دا بول بر سو که روز فیامت کی مکذیب کرنے اور حبوث سمھنے ہیں حصرت نے نسب <sup>ا</sup>یا ماس مصرا واقل وودم بير و مَا يُكِينُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدِ أَيْثُم إِذَا مُتُلَّى عَلَيْهُ إِيَاتِنَا قَالَ أَسَا طِنْهُ ۚ الْآقَةِ لِينَ بِعِيٰ رِدِرْجِ الْيُ تَكَذِيبِ نِهِسَ رَبِينَ بِهِ لِيكِنِ م سے بڑھ جانے والے اور گنبگار لوگ جب ان کو ہماری آبنیں سنائی جاتی ہیں، نو كيت بن يه تواسك يوكون ك اضاف بن بيان مك كوفرايا تنعط انتهم لَصَالُوالْجَعِيمُ یسی بشک وہ جہتم کی آگ بحر کانے والے ہیں محضرت فے فسر ما یا کہ یہ آئیس ل د دوم کے حق ملی مازل ہو ٹی ہے۔ کیو مکہ وہ جناب رسول خدام کی بکذیب کرتے تھے ر سے بعداس آیت کی الاوت فروائی عَبُنّا يَسَتُحُ بُ بِهَا الْمُقَدَّ بُوْنَ رَصَرت فِ مراد جناب الببرومعصومه عالم وامام حسن واماتم ایضا۔ بندمعتبرانبی مصرت سے روابت کی سے کہ خدانے مم وبلند نرین مرا علین سے خلن فرمایا اور ہمارے شیعوں سے دِل اسی سے خلن فرمائے یا حس سے ہمار ک بدن خلن فرمائے تصفاس سے بعداس أيه كريم كى الما وت فرما لى - كَلاَّ إِنَّ حِكَمَابَ الْوَبْرَامِ لَفِيْ عِلِيَّنِينَ وَمَا آدُمْ لَكَ مَا عِلْبَرُنَ كِتَابٌ مَثَرُقُومٌ يَشْهَا لَى لَا لْمُقَدِّدَ مُوْقِ ابِيا نہيں نہے بفیناً نی*ک توگوں سمے نام*ُ اعمال علبتین میں ہیں اور *تم کو کس* لوم کر علیون کیا ہے تھی ہوئی اور واضح ایک کتا ب ہے اور اس سے یاس موجود ہں اسے پڑھنے والے اور وہ اس کوحفظ کرنے ہیں یا روز تیا مت اس پر تفرین لوا ہی دیں گئے یا کہ علیوں اس کتاب کے مفامر کا نا مہے چوسا نوان آسمان ہے۔ با بدرة المنتهلي يابهشت بجرفرما بالبسفة ون مِنْ يَمْ حِبْتٍ تَغَنُوهمِ حِتَامُكُ مِسْكِمْ

بینی پیتے ہیں وہ لوگ شراب خالص حس برمبر لگی ہونی ہے اور وہ مہر مشک کی ہے بھزیۃ نے فرمایا کہ وہ منزاب وہ یا نی ہے کہ جب اس کومومن پیئے گا تو اس سے شک کی اُو أَتُ كَى - وَيْنُ ذَالِكَ فَلْتَنْنَافِسِ الْكُنْنَافِسُونَ يعى اس مِس رغبت كرف رہتے ہیں مصرت نے فرمایا کہ ان آیتوں میں جن کو ہم نے ذکر کمیا تواب ہے جب ک ارتے ہیں۔ قدمین انجے مین نشینچ بینی اس میں جو مخلوط کرنے ہیں۔ وہ نے فرمایا تسنیم اہل ہشت کی بہترین تراب ہے۔ اور لئے کہنے ہیں کہ وہ ان سے مرکا نول میں مقام طبندسے میکنی کے عَیثُ ا يَشْرُبُ بِلِمَا الْمُفَرَّدُونَ حصرت نوف رايكرتسنيم وه حيثم سَيحس من سعمقران خالص بنتے ہیں اور کیسی جیزے مخلوط نہیں کرنے اور مقربون آل محد صلوات الدعلیہم

حَقَّ تعاليك فرما نَاسَتِ السَّا بِقُونَ السَّا بِقُونَ أُولَيْكَ الْمُقَرِّ بُونَ بِعِن جَالِي مِنْ خداا ورخد سیجیتر الکبری علیٰ بن ابی طالب اور ان کی در تبتِ سے انم بھی ان سے ملحق ہونگے خدائے تعالے فرما ماہے آئی تُعناً بھے ذکریا یہ کھٹے لینی ان کی ذر بین کوان سے ملی ک گا اور مقربین خالص نسنیم سے پُین گئے اور نمام مومنین تسنیم ملی ہوئی شراب بیس کھے علی این ابرا میم نے کہا کہ خدانے اس صورت سے اُن مجرموں کا نذکرہ فرما با سے جونونین كا مذاق الله الله الله الله يرمنست اور عيمك كرين بير مير فرط يا إنَّ الَّهِ بن أَجْدَمُوا كَانُوْ امِنَ اللهُ يُرِنَ المَنُو المِنْ المَنْ المِنْ مَكُولًا مَنْ اللهُ عَلَى وه لوك جرم إلى اور شرك كرف رہے ہیں اور ان توگوں پر ہنتے رہے جواہمان لائے ہیں- وَاذَا مَدُّووْا بِهِمْ يَنْغَامَزُوْنَ ب مومنین ان سے یاس سے گذر نے تھے تو آنکھوں سے اشارہ کرتے تھے وَ إِذَا انْقَلَبُوا آيَ آهُلِهِ مِنْ الْقَلَبُوا فَيكِهِ بِنَ اور حب ابن الله وعيال كى طرف وايس آنے عقے نوان کی مُدمت کرنے میں مہبت لُطف ماصل کرتے ہے۔ دَ إِذَا سَ أَوْ هِ مِ تَمَالُوْ أَإِنَّ لَهُوْ أَكَّا إِلَى لَضَالُّونَ اورجب مومز ل كوديك يق توكيت مق كه يالوك كُراه بير - وَمَا أَنْ سِلُوا عَلَيْهِ مَدْ حَافِظِينَ فِدا فرا البَحَكم يه لوك اس لله نهين نہیں بھیجے گئے سفنے کہ مومنوں سے اعمال کی حفاظت کریں۔ خَالْیَوْ مَرِ الَّذِیْ یُنَ الْمَنْوْلُ مِنَ الْكُفَّايِ مَيضَ عَكُونَ للذارج بعن فيامت كمصرونه إبل ايمال كافرون برتنسيل

علی اکآ تہ آئے کے بنظر وق اس مال میں جبکہ تخوں پر کمیہ لگائے ہوئے الہ تہم کا مال ویجھتے ہوں گئے ھٹ ٹیڈ ب الدے قائد ماکا نو ایک قعد کو وصورت نے فرایا کہ کہ کہا ہیں ہے کا فرد ال کو فہر و سے دی جو کہا نہوں نے کیا تھا دو سری روایت کیمطابی فرایا کہ دَالَّذِیْنَ آجُدَمُو اسے مراوا وَل وَ وَمِ اوران کی پروی کرنے والے ہیں جو محمد البیان میں روایت کی شخص والے ہیں ہو محمد البیان میں روایت کی ہے تھے اور اس کی سینے اور آنکھوں سے اشارے کرتے تھے محمد البیان میں روایت کی ہے تھا کہ ایک روز وہ حضرت میا نو ل کے مثان میں نازل ہوئی ہے اور اس کا سب یہ تھا کہ ایک روز وہ حضرت میا نو ل کے مثان میں نازل ہوئی ہے اور اس کا سب یہ تھا کہ ایک روز وہ حضرت میا نو ل کے مثان اور اس کے اور ایک اسب یہ تھا کہ ایک روز وہ حضرت میا نازل ہوئی۔ اس نازل ہوئی۔ اس اشارہ کیا چو ہم نے اصلح یعنی امبرالمومنین کو و کھا کہ اُن کے مذاق اور ایل ہوئی۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ اس حدیث کو متقال اور کلینی سے روایت کی ہے اور ابوالقاسم سکا نی نے شوا ہر النز بیل صدیت کی متقال اور کلینی سے روایت کی ہے اور ابوالقاسم سکا نی نے شوا ہر النز بیل میں این میں ابی طالب ہیں۔ میں ابی طالب ہیں۔ والی نازل ہوئی۔ اس میک آئی ہیں۔ والی ابی ہیں۔ والی نازل ہوئی۔ اس میک آئی ہیں۔ والی الیا ہیں۔ میا نازل میک ناروں کی ہیں اور ایک ایک ہوئی اس سے روایت کی ہے کہ آئی ہیں۔ والی ہیں۔ والی نازل ہوئی ہیں اور کی اس میں ابی طالب ہیں۔ والی نی نازل ہوئی۔ اس میک آئی ہیں۔ والی نی ہیں۔ والی نی نازل ہوئی ہیں۔ والی نی ہیں۔ والی نی نازل ہوئی ہیں۔ والی نی نازل ہوئی نازل ہیں۔ والی نی نازل ہیں کی سے کہ کو کی میں ابی طالب ہیں۔ والی نی نازل ہوئی کی کی کو کی کی کی کو کہ کی کو کی کی کو کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کی کی کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو

ابن شہر آسوب نے روایت کی ہے کہ صنب ام می مجائے نے فرایا کہ کتاب فرایل ابن شہر آسوب نے روایت کی ہے کہ صنب ام می مجائے نے فرایل کا ابن ابن طالب الم اور سین کیا گریلی بن ابن طالب فاطمہ اور سین علیم السلام کو کیو کہ ہم ابرا را در نیکو کار ہیں اپنے آباد آ اجداد اور ما وُں کے ساتھ اور ہم اسیف ہوئے ہیں اور سم سنے آس کے در سول کی اطاعت کی وُنیا اور اس کی مجبت سے بیزار ہو چکے ہیں اور سم سنے آس کے در سول کی اطاعت کی سے اور ام موسلے کا ظریقیہ السلام سے روایت کی ہے کہ فبار وہ لوگ ہیں جنہوں سے اور امام موسلے کا ظریقیہ السلام سے روایت کی ہے کہ فبار وہ لوگ ہیں جنہوں معلم سے دوایت کی ہے کہ سی بین نواں ہے جس کا مرفوط کو اسیان میں جناب رسولونگرا اور اس کی دوحول کو وہا نہ کے ساتھ اسلام سے دوایت کی ہے کہ دومنین سے اعمال اور ان کی دوحول کو امام کے ساتھ آسمان پر سے جانے ہیں توان سے دوایت کی دوحول کو امام کے ساتھ آسمان پر سے جانے ہیں توان سے دوایت سمان سے در واز سے کھل امام کے ساتھ آسمان پر سے جانے ہیں توان سے دے آسمال اور ان کی دوحول کو امام کے ساتھ آسمان پر سے جانے ہیں توان سے دوایت کی دولوں سے حسل کا سرقو سمان پر سے جانے ہیں توان سے دوایت کی دولوں کو امام کے ساتھ آسمان پر سے جانے ہیں توان سے دوایت کی دولوں سمان کی دولوں کو دوان سے کھل امام کے ساتھ آسمان پر سے جانے ہیں توان سے دیے آسمان سمان کی دولوں سے کہ دولوں سمان کی دولوں سمان کی دولوں کو دولوں سمان کو دولوں سمان کی دولوں کو دولوں سمان کی دولوں کو دولوں کی دولوں کو دولوں کے ساتھ آسے دولوں کو دولوں

جانے ہیں لیکن کا فرول سے اعمال اور ان سکے روحوں کو اُویر سے جانے ہیں <sup>تا</sup> کہ آسمان پ میوسنے نوایک منادی نداکر نائے کہ اس کو سجین میں سے جا ڈ جو ایک وادی صرفوت میں ہے جس کو ہر ہوت سے ہیں۔اور علی بن ابرا سمے نے حصرت اما مربا ق<sup>یم</sup>سے روایت ی ہے کہ سجین ساتویں زمین ہےاورعلیوں ساتواں اسمان ہےاور امالم حسَن علمہ ال ت کی ہے کہ لوگ بیت المقدس سے صخرہ ( بڑے بیقر ) سے یا س محنور ہو بھے ابل بهشت صخره کی دا چنی جانب محنور ہوں سے اور جبتم کو صخرہ سے بائیں جانب زمین ما تویں آخری طبقہ میں قرار دیں کے اور فال اور سجتین ویل ہیں-في نے بندمعتبر حصزت صاوتی سے روایت کی ہے کہ جنا ب رسول خدانے فرمایا لە نومٹ نەپندە كاعمل شا دوخرم اوپر ليے جا نائے بحب اس سے اچھے اعمال اَدير لے جاتے ہیں خدا و ندعا لمہ فرما آیا گئے کہ اس سے عمل کو سجین کی حیا نب کے حیا ؤ اس کی زعن اسعمل سے بیری خوست نوری نہیں بلکہ دو میروں کو د کھا نا تھا۔ ابن ماہیارنے بسند معتبر حصرت محمد با خرمسے خدا سے اس قول اِتَّ الْأَبْدَا سَ لَغِيْ نَعِيْمِ عَيْلِيَّ الْفَتَجَامَ لَفِيْ جَعِيبُهِ لِعِني ب*يشك ابراراورنبك اشخاص بهننت ك*ي سوں میں ہیں اور فاجرا ور کفّار حبتم کی روش آگ میں ہیں۔ *تعفرت نے فرایا کہ ابرار تم ہل اور فجار ہمارے دیشن ہیں۔ایضاً نفنسر* یَہ مَتَ آدُى لىكَ مَا عِلِيْوُنَ كِنَابُ مِّنْ فَكُو مُرسِ روايت كى سِے بينى مرفوم سے نيكى سے محد وآل محتری محبت - ایفنا ابن عباس سے خدائے بزرگ دبرنرکے اس نوال کی نفسیر بیں روايت كى ب آخر نَغِعَلُ الَّذِينَ امْنُواْ وَعَمِلُواالصِّلَطِينِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي ا لأَنَّ مَ حِنْ أَمْ نَجُعُلُ الْمُنَّوِّينَ كَالْفَيْمَا مِي مِم ان لُوُّوں كو جِدا مِمان لائے اور نبيك اعمال کرنے رہے زبین میں فساد کرنے والوں کے برا پر کر دیں گے یا برمبز گاروں کو کو بد کا روں کے برا بر کر وس کے رابن عباس نے کہا کہ علیٰ وحمز ہُ<sup>ا</sup> و عبیدٌ ہُو ایمان لاستے اورا منی لوگوں نے عمل صالح کیا اور فساو کرنے والے عتبہ و نتیبہ اور ولید ہیں جواہے۔ یا تفرسے مارے گئے اور برمبزگار علیٰ اور ان سے اصحاب ہیں اور فعار معاویہاوراس سائھتی ہیں۔ مراط وسبل ومثل ان سے الفاظ کی ما ویل سے بار سے میں حد تیوں کا کا بیان جوا مرعلیهمانسلام کے بارسے میں وارد ہوتی ہیں۔ للام أورمعاني الالخبار ميل مُذكوريت كرحصرت. عِيمَا طَالَمُنْ لَنَّهُمْ كَي تَفْسِيرِ مِن فرايا بِيني تُوفِق مِمارِكِ-محاس قول الفدئا ا ہنے ایام گذشتنہ میں نیری اطاعت کی ہے تاکہ آئندہ عمر می متفیمه بعنی کسیدهی راه دو بین ایک دنیا مین صراط اور دوسری للمروه سيرجو ملبند ورجه سن بهدت زياد ه بست بوتي ہے تفقیرو کمی سے زیادہ بلنداورسیدھی کرکسی باطل کی طرب رغبت یز کرسے - اور دوسری میں بہشت کی مانپ مومنوں کی را ہ ہے جو سیرجی ہے اور بہشت سے جہتم اور نر*ت نے فرایا بعنی ہماری دا مہنا کی فرمارا ہ* راس اور اس راہ کی بیروی کی طرف جو بیروی کرنے والے کو نیری محبت کی جانب اور ننرے دین کی طرف بہنچا تی ہے اور روکتی ہے اس سے کہ ہمراین خوا مش نفسانی کی بیروی کریں یا اپنی مطابق عمل كرس اور ملاك مول صِعَلِ عَلَ أَلَىٰ بِنَى أَنْعَمَتَ عَلِيهِ وَمِصْرِت صادق ا نے فرا یا کہ کہوکہ دلسے خدًا) ہماری ہدایت کر اس جاعت کی طرف جن پر تونے لیے ہین اوراین اطاعت کی توفیق دینے سے سبب انعام فرما پاہئے۔ یہ وہ گر وہ ہے جس کی ثنان مِن خدلسنے فرط ياسپے۔ مَنْ كَيطِع اللهَ وَتَهِ سُولِهُ فَأُولَائِكَ مَعَ الَّهِ بِنَ أَنْعَمَد اللهُ عَلَيْهُ حُرِمِنَ النِّبِيِّنَ وَالْقِيلَايُقِيْنَ وَالشَّهَ مَا آءٍ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰلِكَ ترذينًا وبني يوشخص خدا ورسول كي اطاعت كرتا ہے توابيسے توگ اُن لوگو ں كے سا ہیں جن پرخدانے انعام فرما پاہیے اور وہ ٹینجمہ ان خدا ، میدلیتیں، شہداء اور صالحین ہیں محضرت اممرا كمومنين عليه انسلام نے ارشا د فرما يا كه پرجماعت وہ نہيں ہے جن كو خدانے ، مال وصحت بدن عطا فرمانی کے آگر جیر برلوگ بھی طاہری نعمتیں رکھنے ہیں ان مرتبعین کا فرا در بعض فاسق ہونے ہیں اور خداتم کو بیر مکم نہیں دیتا ہے کہ خدا سے اس کروہ کی راہ کی طرف رہنمائی کرنے کی وُ ماکر و بلکہ اُس گروہ کی را ہ کی حابنب رمبنمائی کرنے سے لئے وُما بنے کا حکم دیتا ہے جن پر خدانے انعام کیا ہے ان سے خدا پر ایمان لانے اور اُس کے رسولوں کی تصدیق کرنے اور محد وال محد علیہ مالسلام اوران سے بیک اور برگزیدہ اصحاب کی

ولایت اختیار کرنے کی وجہ سے۔ اور ان کی مناسب منابعت کے سبب سے خ *ت در گل ندا کے نثر سے اور وشمنا ن خدا کے گنا ہوں اور کغر میں زیا و*تی ہونے سے محفوظ زیم اس طرح کدان سکے ساتھ مدارا کروان کواسینے اور ووسرے مومنوں سمے آزار کی تحریص نہ مروا وراینے براوران ایمانی کے حفون تیجانو کیو مکہ کوئی بندہ خداکے بندوں اور کو ٹی م غدا کی کنیز دں میں سے نہیں ہے جو محدٌ و آل محدّ سے ودسننی کریے اور ان سے دسمنو<del>ں ہے</del> وتنمنى كريب مكريبركه اس بنے مذاب خداسے بجینے سے لئے ایک صبوط فلعہ ما صل كرليائے ا در سربنده اود کنیز جو بندگان ندایسے سانته ایسی مدر دی کرسے جو بهبت نیک اور بهنز ہو بینی اس کے سبب باطل میں داخل اور کسی حق سے خارج یہ ہو تو خدا اسکی ہرسانس کے بیج كا ثواب عطا فرماً ناسبے اور اس سے عمل كو قبول كريا بھے اور اسے اُس صبر كے عوص جواس نے ہارسے اہرار پومشدہ رکھنے بھے سبب اور اسس عفتہ کورو کنے کے بریقیں كومهمارس دمثمنول سيركلمان نامناسب سينغ سمه بعد ضبط كياسيه استغف كانواب عطا فرما تأسيسيح كررا وخدا ميں ایہنے خون میں لولٹا ہوا در جو بندہ اپنی طاقت سمے مطابن برادرا ا مانی کے حفظ ق ا داکر سے اور حس فندراس سے ممکن ہوان کی مدوکر سے اور ان سے راضی رہے اس طرح کہان کی برا بُیوں اورلغز شوں کوجوان سے میرزو ہوں معاف کرنے ہے وران سے ہے میں مبالغہ نہ کرسے اور ان کی برائیوں کو بخش فیسے نو بیٹیک خدا و ہدتھا لی روز قبامت اس سے کہے گا کہ اسے میرے بندنے نونے اپنے بادرا ن مومن کے حقوق اوا کئے اور ان برج تبریسے حقق تعقدان کے اوا کرنے بران کومجور نہ کیا میں اس سے زیادہ بخشنے والااورزياوه كرم كرنے والا ہوں جو توسنے ان سكے لئے آسانی اور ہر بانی كی ہے لہٰذا آج تجركووه سب عطاكرو نگاجس كانجرسے وعدہ كما نضا بكراپنے وسیع فضل سے اس سے وہ و وزیکا اور میرسے حقوق کی ا واکنگی میں حوتونے کی کی ہے اس کے سبب بین اپنی عطامیں کی مذکر و نسکا اس کے بعد خدا اس کو محتر وآل محتر سے ملحق کر وسے گا اور اس کواٹن کے مقرب شبعوں میں فرار دیسے گا۔ معانی الاخبار میں ابندمعترروایت کی ہے کہ صنبت صاوق سے صراط کے بارے میں لوگوں نے دریا نت کیا آیپ نے فرہا یا کہ وہ خداکی معرفت کا داستہ ہے اور دوصراط

ہے۔ صراطِ ونیا اور صراط آخرت۔ صراط دنیا وہ امامہ ہے جس کی اطاعت واجب ہوتی

مرفه ستقم ب مرداير لوين يي اورا فرميهم إمد

ہے اس برجواُسے دنیا میں مہیا ننا ہے اورائس کی ہدایت برجاتیا ہے تو وہ آخرت میں اس مراط پرسے گذر جائے گا جوجہتم کے اوبریل ہے اور جوشخص دنیا میں اس کو نہیں يهجا ننا تواس كا برآخرت كى صراط ير دُّمُكاتُ كا وروه جنم كى آگ بى گرمائے گا-ايضًا بب ندحس حضرت ما وق يس إهد مًا القِيرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ كَي تعنيه من وأ کی کے جس کا ترجمہ یہ ہے کرراہ راست کی ہم کو ہدایت فرما یحضرت نے فرمایا کر صافط تعجم - امیرعلیدالسلام ہں۔اوران سے بہجانے کی ولیل پرہے کہ حقیقالے فرما ہاسیہ فَيْ أُورِ إِنْكِينًا بِ لَهَ يُبِنَّا لَعَلَيْ عَيْكِيمٌ بِعِي الميرالمومنين عليه السلام المراكليّاب بين عوسوره حمد بهاسكى أيت إهني منا الحِيرًا كل المُستنيقيم من مدكور بس اور صراط عالم احكام ومعارف ربانی ہیں مفسرین نے صنمیر کو قرآن کی طرف راجع کیا ہے اور امراکتیا سے کوج محفوظ مراد لیا ہے جو ہمارے یاس ہے جو بند مرتبہ اور محکم بیے یا حکمت ظاہر کرنے والی ہے اس بنا دبر جو ہم نے بہلے تعقیق کیا کہ امیرالمومنین کتاب افتد ناطق ہی۔ ظاہری آیت سے ساتھ بھی منطبق کیا جاسکتا ہے۔ ابطأب ندمعنبرا مامزين العابرين سے دوايت كى ہے كه خداا وراس كى حجت كسمة درميان جوامام زمانه بوناك وفي حجاب ادربرده نهيل بونابم علم اللي سمه دروازه بي-لنتغيمه میں اور ہم علمہ نمداکے صند و تی ا ور وحی خلاکے بیان کرنے وکیے ہیں اور کہم ہیں توسید خلدا کے ارکما ن ۔ اور ہم ہیں راز بائے خدا کے محل ومقام۔ بندم معتبر صنرت المامرصا و قراس عِمراطَ اللَّذِينَ أَنْعَدُتَ عَلَهُ فَيْ كَلَّ تفسير میں روایت کی ہے جس کا ترخمہ بہہے کہ اُن لوگوں کی راوجن پر تونیے انعام فرمایا ہے صزت نے فرمایا اس سے مراد محمد اور ان کی ذریب ہیں۔ علی بن ابراہم نے بسند کا تصبیح مصریت ما وق سے روایت کی ہے۔ آپ نے فرمایا وہ لوگے جن کی اطاعت کا خدانے حکم دیا ہے *اور جوجا ہے کہ*اس را ہ کو اختیار کریے خدا کی قسم وہ ہماری طرف بازگشت کرنے سے سوا اور کوئی جارہ نہیں رکھنا خدا کی قسم وه سبیل ادر راسته حس کواختیار کرنے کا خدانے تم کو حکم دیا ہے وہ ہم ہیں اورخلا الینا انهی حصزت کے بند کالفیجے روایت کی ہے کہ آخر سورہ حمد کواس طرح پڑھ

علی بن ابراہیم نے قراسی تعالے وَاقَ هٰ اَ حِیَا طِیُ مُسْتَیْنِیُا فَاتَیْعُوْ اُ وَکَا السَّبُلَ اَتَفَدَّقَ بِکُوْ عَنْ سَیبُلِدِ الْکُوْ وَصَّکُمْ بِدِ لَعَکُوْ تَسَعُّوْ اَلْکُو وَصَّکُمْ بِدِ لَعَکُوْ تَسَعُّوْ اَلْکُو وَصَّکُمْ بِدِ لَعَکُوْ تَسَعُو اللّه بِی روایت کی ہے در ترجمہ بیشک برمیری راہ ہی جن کے داست میں اور کی وہیت کی ہے آگہ تم گرا ہی سے بچر سفرت کی دیں گی ۔ خدانے تم کواس راہ کی بیروی وہیت کی ہے اکر تم گرا ہی سے بچر سفرت کی ہے اور مخلف راہیں جن کی وہیت کی ہے اور مخلف راہیں جن کی ذرای آیت میں ہے اور ان کی متابعت کرنے سے منع کمیا ہے دہ امام سے سوا اور راہی بین امام سے بارے یہ منازی نہ ہوا ور افرا اس میں اور ان کی متابعت کرنے سے منع کمیا ہے دہ امام سے کہا اختاف راہیں ہی ذکر اس آیت کی نے کہ ہم بی اختاف منازی نہ ہوا ور اختاف منازی نہ کو ایک کروہ ہو کی دو ہم می راہوں یہی سئیل خدا کا داست جو اس کو ناپ ندگر سے تو وہ دو ہم می راہوں یہی سئیل میں نے منازی بیروی سے خطاف منع کیا ہے۔

الصاء اس قول فعل قدارة الله لهادي الدين المنوايان صراط ممستقيد کی تعنیبر میں روایت کی حس کا ترجمہ یہ ہے کہ بیٹک خدا ان لوگو ں کی حوایما ن لائے ہیں حاط تنغیم کی ہدایت کرنا ہے۔ فرمایا کم امام کی طرف ہدایت کرنا ہے۔ كتاب تاويل الايات ميرب ندكا صبح لحصرت الامرمحمه با قرطبيا لسلامراس آيت كي اول مي روايت كي الم ورق هذا صراطي مُستَقِيمً السيم اوراه المامت ب البزااس كى بروى كرورة وكا تنبيع قالت كاسم اواما مت سے سوا دوسرى رابي بي کتاب بنج الا بمیان میں بریدهٔ اسلمی سے روایت ہے کہ اس آیت سے نازل مونے يررسول فدان فرايكمين في فالماكمين في المساس ايت كوعلى بن الى لما الب كى شان مين قرار فرما تواس في ايسا بي كيا - اور تفيير فرات بين اما معمد با قراسي دَا قَ هُ فَمَا صِمَا طِي مُسْتَقِيمًا كَي مَا وبل مِن روابت مَبِ كَمُاس مسلم الدعليِّ بن ابي طالب اورائم اطهار بیں جو جناب فاطمه صلوات الترعلیها کی اولا دستے ہیں۔ بہی صراط خدا ہیں ہوان کو جا بتناہے وہ دوسری را ہوں پر نہیں جینا اور ابن شہر آمنوب نے حصارت صادق <u>سے ق</u>ل فَى تَعَاكِ وَلَا تَنْبِعُواالسُّبُلُ كَى تَعْسِر مِين روايت كى بهے كم بم بين او فدا اس كے کے جو ہماری آفندا کرسے اور ہم ہیں بہشت کی حانب ہدا بہت کرنے والے اور ہم اسام کی زنجیر س اور رسبال ہیں۔

ايشًا. الني معرن سے خدائے تعاسے اس قول قد اللَّهِ يْنَ جَاهَدُ وَالْمَانَ لِنَهُ يَا يَنَّهُ مُو سُبُلَنَا كِي تَعْسِيرِ مِينِ روايت كي ہے ( نرجمہ) جن توكوں نے ہمارے وہن كى راہ میں جہا دکیا یقیناً ان کی مرایت ہم اپنی را ہوں کی طرف کرتھے ہیں۔ مصنرت نے فرایا کہ يراً بت آل محد اوران مے شبیوں کی شان میں نازل ہم نی ہے۔ ایف انہی مصرت سے خداوند ما لمرسمے اس فول دَ اتَّبِعُ سَبِيْلَ مَنْ آيَابِ إِنَّ كَى تَعْنِيرِ مِن روايت كى كے انزم ی متا بعت کر مان سخف سے راستہ کی جو ہماری بازگشت کر ناہئے۔ فرط یا کہ بعنی بیرو*ی ک* 

محمد و علی کی راہ کی۔

ملى بن ابرا بهم في روايت كى شے خدا كے اس قول وَ إِنَّا كَا لَتَدُ عُوْهُمْ إِلاْ صِدَاطَ الْمُسْتَقِيدِ في تفسير مين كربيك تم ان كوصراط سنفتيم كي ما نب بلات بور فرايا م ولابيتِ اميرالمومنينَ كي ما نب ايضًا خداكه اس قول قرانًا الَّذِينَ كَا بُوُ وَنُونَ

بالله خدّة عن الصّرَاطِ لَنَاكِبُونَ وَ كَيْ تَعْبِرِ مِن روايت كَي سَه كُربَيْك وه لوكم روزة خرت برابان نہیں لانے ہیں وہ راہ راست سے انحراف کرنے ہوا ہے ہیں۔ فرایا امام سے انحراف کرنے ہیں۔اورمنا قب میں حصرت امامہ با قریسے روابت کی ہے کھراد را طے ولایت ایمبیت مجھ التلام ہے۔ ایفنا منا فنب میں این لعباس سے روایت کی ہے خداكے اس قول كى تغيير بين فستنغ لمئون مين آصحاب القِيمًا طِ السَّوْيِّ وَمِسِينَ ۱ هُنتَها ي بعنى عنفربيب تم كومعلوم موجلتُ كاكركون را و راست والمه بس الوركون شخص حق کی طرف راہ یا فتہ'ہے۔حص<sup>ا</sup>رت نے نسب مایا کہ والٹداصحا ہے راست محما اوران سے المبیت ہیں اور مداست یافیۃ اصحاب محکر ہیں بلام میں مروی ہے کہ دسول خداصلیم نے فسٹ وایا کہ خدارے بندوں میں۔ سے ہربندہ اور خداکی کنیزوں میں سے ہر کنیز حیں نے المیرالمومنین سے نظام مبعیت کی *اور باطن میں مبعیت کو توٹر دیا اور اینے نفا*ق پرتس مئم رہا تو جب مک<sup>ل</sup> لموت اس کی رہ ح کوقین کرنے ہے ہُیں گئے نواس وفنت مشیطان اور اس سے مددگانہ اس سے ساہنے شکل ہوں سکے اور اس کوجہتم کی آگ ا در اس کے طرح طرح سے عذا ب کودکا کے اور بہث نوں کو اور اس کے درجوٰں کو بھی دکھائیں گئے جو اس سمے <u>لئے مقر</u>کیا نھا. اس مالت میں حب کہ وہ سببت براور اینے ایمان پر فائمرر تہا تواس میں ساکن ہونا اس و قت مك الموت اس ہے كہيں سے كہاں بہث توں اور اس سے آلام وآ اللّٰ اللّٰ اور اورنعمتوں کو دیکھ معن کی تفدر خدر اکے سوا کوئی نہیں جانتا نیرے سے مہاتھیں آگر 'نو برادر محدّی ولابین سے سابھ اپنی معیت پر باقی رہنا تو تیری بازگشت تیامت سے روزان درجوں اور نعمتوں کی حانب ہونی لیکن توسنے بییت کونوٹر اا ورمخالفت کی لاندا یراک اور اس سے مذاب اور منہ کھولے ہوئے سانب اور ڈبک اٹھائے موسے بحقوا در دانت نکالے ہوئے درندے اوراس کے تمامرقتم سے عذاب نبرے لئے میں اور تیری بازگشت ان کی طرف ہے اس و فت وہ کھے گایا آگیٹنی انٹین انٹی می الدَّسُونِ سَبِيْلاً يعني كاست مير رسول كے سابقرداہ اختيار كئے ہونا كاش ميران وحكم كوجوا بخوں نبے دبا نتھا قبرل تھے ہوما اور علی كی ولایت اپنے اوبرلازم كئے ہوتا جس کا پینم سے امرفرہا یا تھا۔

دوزميز كاصبان حقق ايرامونين كانداست

ابن ما ہیا رہے بہندمعتر معترصات با فرسے روایت کی ہے کہ معتریت ہے ايت كى تلاوت فرا في بَوْمَريَعِضُ الظَّالِحَ عَلَى بَدَيْهِ وَيَقُولُ مَا لَيْ تَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيُّلَّا يَا دَيُلَتَى لَيْنَيْ لَمْ آتَّخِذُ فُلَا تَا خَلِيُلًا لِين س روز ظالم کیشیانی کے سبب سے اپنا کم تفر ایسے دانتوں سے) کا شے گا ور کھے ا الصر استار میں بھی رسول خدا کے سابھ اس ملاہ کو اختیار کرنا ہو مصرت نے فرا تھا افسوس ہے میرے مال بر کامٹن میں فلا تنخص کواپنا دوست نہ بنا ہے ہو ماجھز نے قرما یا ظالمراقال دوسرسے ظالم سے بیات سمھے گا۔ دوسری حدیث بیں حصرت صادق سے رکوایت کی ہے کہ خداکی قسم خدانے قرآن میں فلاں سے عنوان سے کنا بہمیر كيا بكداس طرص كي كدية اليُتني لَوُ أَتَنِينُ النَّانِينَ خَلِيلًا لِينى بجائ فلال كے دوم كا نام ہے۔ اور عنقریب وہ قرآن ظاہر ہوگا نولوگ اسی طرح پڑھیں سکے۔ لینی نے حصرت اہا مرمحمہ یا فز علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ جناب ا مرانے خطبہ یر طا در اس میں فرما یا کہ ان دوتنفی ترین مردم نے نباس خلافت میر ہے جسمے آبار ترخو دبہناا درمجے سے منازعہ کیا اس امر میں حسٰ میں ان کو کوئی عق نہیں نھااوار کمرا ہی اور نادا فی سے سبب سے اس سے مرتکب موٹے ۔ للذا بہت بری عبکہ اپنے لئے قرار دی اور آبک عذاب اینے واسطے مہاکیا۔ ایک دو سرسے پر اعنت کریکھے ب دو مرسے سے بیزار می اختبار کر بنگے دوم اپنے فر. بن اور پہنشین اوّل سے مر کا جب کرایک ووسرے سے ملاقات کریں گئے کہ لمکتنی بھنی و بنات مُعْدًا لَكَشْرِ فَيْنِ فَي لِمُن الْفَي بْنَ و ال كاسس مير اور تير ا ورميان شرق ومغرب كاناصله بهزنا توكيا براميرا رفيق تقابيث نكروه شفي نبابت بدحالي تحصانظ جواب وك كا يَالَكِنَنِي لَمْ آتَخِنُ كَ خَلِيلًا لَقَدا أَضَلَنِي بَعْدَالذِّ كُرِيعُدَ إِذْ جَاءَ فِي دَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلَّا نُسَانِ خَنْ وُلَّاسَ عَلَى مُرْجَدُ واينا ووست بذبنائے ہونا کی کہ یفنیا مجھ کو تونے ذکرخدا سے گراہ کیا اس سے بدج کہ میرہے یا س و ، ذكر آيا تها اورمن بيطان انسان كه كنة ذكت وخواري مين والله والاهم واس کے بعد بھزنت نے فرمایا کہ میں وہ یا د خدا ہوں جس سے وہ گمرا ہ ہوئے۔اور کمیں ہوں وه سبل دراه خداحس سے انحراف کیا ادر میں ہول وہ ایمان حس سے وہ کا فرہوئے

ور بیں ہوں وہ فرآ ن جس سے وہ دور ہوستے ادر ئیں ہوں وہ دین جس کی انھوں نے نے تکذیب کی اور ئیں ہوں وہ راہ راست جس سے وہ بھرہے۔ منا قب مين مصرت صاوق عليه السلام سعة خدا كهاس قول آخت يَّي يَيْ مُكِيًّا عَلَىٰ وَجُهِمْ آهُ مَا ى آمَّن يَنْشِي سَوِيَّنا عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمِ صِ كَارْجِم بِيكِ كه آيا چوشخص كدمنه كے عبل گرا ہوزیا دہ ہرایت یا فیۃ ہے یا وہ شخص جوسیدھا كھڑا ہوا ا و راست برجانا ہو بھزت نے فرمایا کہ جو لوگ کورا ندا در سرنگوں جلتے ہیں بہمارے دسمن ہیں اور سجو لوگ کرسپدھے جلتے ہیں وہ سلمان ، ابو ذر ، مفدا د ،عماراور خواص صحاب امبرالمومنين بس- اورمحد بن العياس نع حضرت المام محديا فرعليه السَّلام سي ر وایت کی سُہے کہ جوثنعص رات سے دفت را ہ راست پر جانیا ہے خداً کی فنمہ و ہاملی ہی على بن ابرا مهمين حصنرت امام محمد' ما قرعليه السلام سيساس آيت وَيَّالَ الظَّالِلُونَ إِنْ تَنْبِعُوْنَ إِلَّا تَهَ لَجُلًّا مَسَحُودًا الْنُظُرُ كَيُّفَ ضَى يُؤَالَكَ الْحَامِثَالَ فَصَنَّلُوا فَلَا يَسْتَطِيْعُونَ سَيْسِلًا و بعني ظالموں نے کہا کہ تم منابعت نہیں کرنے مگراس کی جس پر حادد کیائے و کیھوتمہارسے واسطے کیسی ثنالیں ٹیان کرتے ہیں۔ تووہ گراہ ہوئے بھر تنهاری طرف طعن کی کوئی را ه اور سبیل نهیں بعضریت نے فرما یا کہ بیر آیت اس طرح نازل موني الله وي النَّفا لِمُونَ ال مُعَتَّدِ حَقَّهُ و لين ان لوكوں نے كما جغول في آل محمد رظلم كيا كيداوران كاحق عصب كيا ہے۔ اور فرما يا كم آخر آية دوم اس طرح ہے۔ مَلاَ بَلْنَتَطِيتُعُونَ وَكَا يَا حَ عَلِيّ سَبِيلًا ط يعني على كى ولايت كى طرف كونى سبيل نهيس انته اور على سبيل ورا وخدا بين سله

که مولف فرات بین که بوسکتا بے که مرادیه بوکریه آیت اس معنی میں بازل بوئی ہے نہ یہ کہ آیت اس مولف فرات بین کہ بوسکتا ہوگئے الرحمہ کا ذاتی قول ہے ور مذروایات سے پنہ جلت اسے کہ فرآن سے آل محمد وعلی ملیم السلام کے نام مکال دیسے گئے ہیں امیر المومنین نے بو فرآن جمع فرایا تھا مخاص کے خوال میں میں نام سے سائند آل محمد علیم السلام کی مدح موجود ہی اور ان سے مفالفوں کی نام بنام ندمت درج محق و رمتر جمی

کلینی ہے ایٹ دمعنبر حصنرت ا ما مرحمد با فرشسے خدائے تعالیے کی اس آیت ڈُلُ هٰ إِن اللَّهُ عَنْ آلِي اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيْرَةٍ أَنَا وَمَنِ النَّبِعَيْنُ رَبِّ سوره يوسف أيثنا ی تنسیر میں روایت کی ہے و ترجمہ السے محمد کہر ووکر بہی میراراستہ ہے کہ میں خدا کی لاہ کی طرف لوگوں کو بلا یا ہوں ئیں اور جومیری پیروی کرنائے سب سمجھدا را ورا ہل جبیر ہیں بھنزت نے نے سرمایا کم اس مفس سے مرادوہ او کی ہیں جو آنحصرت کی متا بعت کرنے ہیں اور جناب رسولخدا کی نیابن میں لوگوں کو دین حق کی طرف دعوت دینے بین دا دروه ممالبیت بین، تفییر قرات مین امام محمد با قریسے روایت کی ہے کہ اس آبت ببن سبل سے مراد ولابت المبیت علیهم السلام ہے اس سے سوائے گراہ کے کوئی انکارنہیں کزنا اور علی کی خدمت بھی سوائے گرا ہ سے کوئی نہیں کرنا۔ دو سری سندکے ساتھ اس فول خدا کی تضیر میں تماثیۃ ٹیسے بالڈنی ٹی آ ڈیجی البُك انَّك عَلى حِيرًا طِ مُسْتَقِينُور الدرسول اسسمتك موص كم الد میں وحی تمہاری طرف کی گئی ہے بیشک تم راہ راست پر ہو بحصرت نے فرط یا وہ ولایت عليَّين ابي طالب ئيے اور عليَّ صراط مشتقيم بهل ، اور سورهُ حجر ميں خدا و ند عالم ارشا و فروَّا ہے هٰ لَهُ الصِّرَاطُ عَلَيَّ مُسُتَّيِقِبُهُ ٱكثرُ قِرانَتُ مِن على بَفْتِخ لامروبا مِشْدَوسَهِ سَلِينَ بِس كَهُ تَحِي خدا وه راه ہے جب کی رعابت مجہ برلازم ہے اور بعض شاذ قرائت میں علی کو تجسرلام ورقع یا تنوین سمے ساتھ بڑھا ہے یعنی لبندرا ہے۔اورطرائف ہیں حسن بصری ۔ ردایت کی ہے کہ وہ بمسرلام وتشاریرہا ،مکسورہ ٹرصا کرنے تھے اورکہا کرنے تھے کہ یہ راهِ علیّ بن ابی طالب ہے اوران کی راہ اور ان کا دین سبیدھاا دروا صغے ہے اس میں کمی ہیں کیے لہذااس کی متابعت کر واوراس سے متمسک ہو۔اور کلینی نے بھی بہی قرأت اختنار کی ہے اور بھنرنٹ صادق سے راس فراُت کی روابیت کی ہے۔ اورسوره مم سجره بين خدان فرايا كه وإنّ الذين قَالُوا تركينًا اللهُ ثُمَّةً اسْتَقَامُوٰ تَتَنَزُّلُ عَلَيْهُ مُ الْمَلْئِكُ أَلَّا تَغَافُوا وَلَاَّعَنْ نُواْ وَ أَبْشِمُ وَا بالْجَنَّةِ الَّتِيَّ كُنُتُهُ ثُوْحَلُوْنَ نَعُنُ أَدُلِيَّاءُ كُفُرِي الْحَيْوَةِ الدُّنْيَا وَفِي الْمُ خِرَةِ وَ لَكُمُ رِنْهُا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَامَا تَدَّعُوْنَ و دب ٢٢ سورہ حصہ سجدہ آبت · ۳) بعنی جن لوگوں نے کہا کہ اللّہ ہمارا برور د گار<del>ہے</del> اور آوجہ

عبادت پر قائم رہے تو ان پر فرشتے نازل ہونے ہیں اور کہتے ہیں ہڈوروا ور مگین مذہور اور اور مگین مذہور اور اس بہنست کے لئے شا د ہوجی کا تم سے بنیمبروں کے ذریعہ سے وعدہ کیا گیا ہے اور اس بہنداری دُنیا وی نہ دگی میں تمہارے دوست ہیں اور اور سن بیں جو کچے تمہاری مائیں اور تمنا ہیں وہ تم کوحاصل ہوں گی اور اس میں جو کچے تم چلہتے ہوسب تھا رہے لئے موجود ہے لہ

ا بیناً ابن ما ہمیار اور کلبنی نے ب ندمعنز حصارت صادف سے اس آبیت کی تفسیر بیں روابت کی ہے کہ استفامیت سے مراد انمہ اطہار کی بیمے بعد دیگر سے ولایت ہے ۔ بینی تمام انمہ کا اغتفاد کرسے ہے

ابن ام ہار نے بسند معتبر و گر حصرت امام باقر شعد روایت کی ہے آپ نے فروا یا خدا کی قتر میں میں میں میں میں میں م خدا کی قسم اس سے مرا و غرب میں جق ہے جس برتم شبعہ مور اور فرشتوں کا نز ول اور ان

کاعوشخبری دیناموت سے وقت اور نیامت سے دن واقع ہوگا اور مجمع البیان ہیں طفر امام رصا سے روایت کی ہے کہ اس سے مراوشیعہ ہیں بحصرت صادق مسے روایت کی سے کہ ملاکار کاخوشخبری و نیاموت سمے وقت ہے۔

ایعنًا معنرت امام محمد با فرسے نَعُقُ آوَ لِیَا اَدُّکُدُ فِی الْحَیَاوَۃ اللَّہُ نَیَا وَفِی الْاَحِرَةِ لینی ہم تہاری حواست اور محافظت و نیا میں موت سمے وقت کک اور آخرت میں

ارشنے ایں۔

بهرحصزت اما مرحس عسكري عليهالسلامه من رسول الترصيب رواببت كي ہے بر نه مومنین عا نبت سمے <u>لئے ڈرینے</u> ہیں اور حبل وقت ان کی روح قبض کرنے <u>س</u>ے ئے مک المون اسنے میں وہ خدا کی خوشنو وی مک بیونجنے کا بقین نہیں ر<u>کھتے تھ</u> ۔ الموت مومن سمے یا س اُس و نن*ت آنے ہیں جبکہ* اس کی تکلیف میں بر شدّت ہوتی ہے اور اپنے ال وعیال کی حدائی سے سبب بہت ول ننگ ہونا ہے اور جولوك اس سے معاملہ رکھتے سے ان سے بارے میں اس كوبر بنیا تى اور اضطرار ، موتا ا در اس سمے دل می عمال کی حسرت اوروہ نمنا ئیں باتی رہ جاتی ہیں جو دل میں بخنیں اوڈیل میں نہیں آئی تخیب اس و قنت کلک الموت اس <u>سے سمنتے ہیں</u> کہ بیر رنچے وغمہ نمہ کوکیس <u>لیئے</u> ہے ؛ وہ کتا ہے کہا پنے اضطراب و انتشار اور آرزؤوں سے ٹوٹ کیا نے سے ے۔ مک المون کیتے ہیں کہ کہا کوئی ما قل ایک کھو گئے ور ہم سے ضائع ہونے لمرتا كي جبكه أس مع عوض لا كلول وبناراس كو دين نووه كتاليك نهس لِلمُونِ كَيْنَةِ مِن اُوْيِرِنْكَا هُ كِرو بِحبِ وه اوير كي حانب دَكِيمِنَا ہِے نوبہشت کے می اور درجے نظرات بی جو ارز و کرنے والوں کی آرزؤوں سے بلند وست با اس ون*ت ملک الموت اس سے کہنے ہیں کہ یہ منز*لس اور *تعمتیں اور مال اور ز*ل ۔ تیرے ہیں اور جونیری صالح اور نیک عور میں اور اولا دیں ہیں انہی منزلوں ' اور لعمتوں میں نیرسے سابھ ہوں گی کیا نورا*عنی ہے کہ جر کھ*ے نو دنیا میں بھی*وڈ سے* ان کے لے۔ وہ کتا ہے ہاں را منی موں ۔ اس وقت مک الموت اس سے کہتے ہیں کہ دویارہ بھرا دیر دیجو جب وہ نظر کرنا ہے توجناب رسولُ خدا اور لى المرتضطُ اوران كى آل المهاركوا علائے علیتین میں مشاہرہ كر ناہیے نو ملک الموت اس

سے کہتے ہیں کہ مہی حصزات نیرے آقا ویلیشوا ہیں اور ان بہشتوں میں نیرے ہمنت اور انہیں ہو بھے نو کیا را منی نہیں ہے کہ رحصرات تیرے و نیا کے سا بخیوں سے عومن ہے مصاحب ہوں ۔ وہ کہتا ہے بیشک خدا کی تسمر ئیں راصنی ہوں ۔ بیرہے فواج نتغالیے تَنَازُّ لُ عَلَيْهُ هُ الْمَلْكِ كُذُ ٱلَّا تَعَافُوا مِين بول وَوْف حِ نَم كو در مِيش بِي ٱ ت وروکو بکراس کانٹر ترسے وفع ہوجیکا ہے۔ دیکا نیخڈڈڈڈا لینی آم یں نہ ہوجو دنیا میں اولا د وعیا ل ادر اموال ﴿ تم نے چھوٹرا۔ بتوں میں دیمھا سیسے تہارے لئے ان سب کا بڈل سیے۔ لہٰذا تم خوش ہوا بدہ کما گیا ہے جس کو نمہنے دیکھا اور وہ بزرگوا ہے انیس وجلیلس موں کے بین تعالیٰ سور ہین میں فرما کاستے بی آٹ آیو۔اشتی قاموًا لِيَ الطَّرِيْقِةِ كَاسْتَفْيِنَا هُمُ كَمَّا مُ غَلَا قُاةً لِّنَفْتِنَهُ مُ فِيلِجِ دِيْ سوره جِن آيت ١١٥٥١١ ینی اگر وہ ایمان پر باتی و فائم رہیں سے نوبقنگا ہم ان کو بلائیں سے بینی آسمان سے ان لئے کثرت سے یا نی نازال کرینگے تاکہ اس سے ان کا امتعان لیں۔ اس آبت کی نا دیل میں املیت کی حدیثوں میں دار دیموائیسے آقیل بیرکہ ابن ماہمار بنے مصترت صا د فی سے روابیت کی ہے کہ اگر انھوں نے عالمہ ارواح بیں جبکہ خدا و ند عالمهنے ان سے اپنی وحدا نبیت اور رسالت پناہ صلی اللّه علیہ ولا لہ وسلم کی رسالت اور بمُه أطهار عليهم السلام كي امامت برعبدوسمان ليا نها تواكّر وه ولايت لرنابت قدم ۔ ہے نو بیٹیک مکم ان کی طبینت میں آب شیری کنزت سے ڈالیں تھے آب شور و جمنح نهس جوكا فرول اورمنا ففنول كى طينت بين مم ذاست بين اور حصرت إما م محد با خر عليه السلامه سے اسی مقنمون کی روابیت کی ہے۔ اس سے آخر میں فرما پائیے کہ آلز ماکش و وح كا باعث سيحس طرح أب حيات مدن كا ياعث سيصينا لنجر ، صاوق عليه السلام سے روايت ہو تی ہے بعني اگر وہ ولايت اہم تائم رہیں بیشک ہمان پر کنزت سے علم کی بارش کریں گھے کہ انمُه علیم السلام سے بھیں اور بعن روایا ن بیں وارد ہواہے کہ ضمیر آنے فینٹھٹھ راجع کے مناکفتین بعنی ا*س کیے کہ ہم منا* فق*ول کا* امنحان لیں۔

سے رصوبی فصل اُن آیتوں کی ناویل جوصد تی اور صدبی پرشنل ہیں۔اور میت سرامطوبی کی اور میت سی آیتیں ہیں۔

بِهِلِي آيت ؛ يَكَا آيُّهَا النَّهِ يُنَا امَنُوااتَّ قَدُوااللَّهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصَّادِ فِي ثُنَ هُ بين است وه الرَّو إجرامان لائت بوخداست ورو اورسيوس كساعة بوجاورُ

د بی سوره تزیراً پست ۱۱۹ ی

سنیخ طرسی نے کہا ہے کہ صحف ابن مسعود و قرآت ابن عباس بیں و کے وُدُواہُ عَ المَّمَادِ قِینَ ہِوجِ ابنے ہرقول وَلَول المَّمَادِ قِینَ ہُوجِ ابنے ہرقول وَلَول المَّمَادِ قِینَ ہِم ہِ اللّٰہ ہوا ورا بن عباس سے دایت اختیار کہ وا ورا بن عباس سے دایت کی ہے کہ علی اوران سے اصحاب سے سابقہ ہوجا و اور بحصرت صادق سے دوایت کی ہے کہ علی اوران سے اصحاب سے سابقہ ہوجا و اور بھائر میں صفرت امام محمد با قریسے روایت کی ہے کہ اس محمد با ورصورت امام محمد با قریسے روایت کی ہے کہ محمد اوقی سے مراد ہم ہیں اور صفرت الم مرضا علیہ السلام سے دوایت کی ہے کہ محمد اوران کی کامل تعدیق کرنے صادقون الممہ علیہ السلام ہیں کہ جو ابنی اطاعت سے سابھ خواور این علیہ سے ابن عمر سے دوایت کی ہے کہ محمد اوران کی ہوجاؤں۔

ستاب کمال الدین میں صنوت امبرالمومنین علیہ انسلام سے روایت کی ہے کہ جب یہ آبت نازل ہوئی سلمان رصنی اللہ عنہ نے کہا بارسول افتد کیہ آبت عامہ سے یا خاص۔ فرمایا کہ مالوین عام ہیں اور تمامہ مومنین اس برما مور ہوئے ہیں۔ اور صاد قبین کھفوص میرسے بھائی علی اور قیامت بھی اُن کے بعد سے اوصیّا رہیں۔

شیخ طوسی نے مجانس میں صفرت با فراسے روایت کی ہے کہ کھے ڈوامنے الصّادِقِینَ الصّادِقِینَ الصّادِقِینَ الصّادِقِینَ الصّادِقِینَ الصّادِقِینَ اللّٰہِ مِن ابرامِیم نے کہا ہے کہ صلّ ما دقین المرّ علی ہم السلام ہیں لہ

که مولف علیه الرحمد فرانے ہیں کہ برآبت بھی ان آ بنوں میں سے ہے جن سے علماً نے اطاعت المک معصومین پراست دلال کیا ہے اور دھے است دلال بہہے کہ حضرت عزت سنے تمام مومنین کو صاوتین کے معصومین پراست دلال کیا ہے اور دھے است دلال بہہے کہ حضرت عزت سنے تمام مومنین کو صاوتین کے سابھ درہنے کا حکم دیا ہے اور ظاہر ہے صاد بین سکے سابھ مہونے کے دیتے مائیے صالا پر دلا خطر فرائیں )

دوسری آیت - و من بیطے الله والوسی آن والفیک مع الدین آنع مد الله عیکی مع الدین آنع مد الله عیکی می الدین آنو می الله عیکی می الدین آنو می الله عیکی آنو و الله می آنو و الله می آنو و الله می آنو و الله می الما من المرسی الموسی الموسی می الموسی الموسی الموسی الموسی می الموسی الموسی

تحلینی نے فرات بن ابراہ میں سے انہوں نے صرت امپرالمومنین سے روائیت کی ہے کہ جس وقت کہ خداوند عالم انگھے اور پھیلے لوگوں کو جمع کرسے گا نوان بس سے بہتر ہم سات افراد ہوں سے جوا ولا وعبدالمطلب ہیں ۔ پیغبران خداخلن میں خدا سے نز وبہب سے بند مرتبہ ہیں اور ہمار سے بہتر ہیں۔ اس سے بعد بینیم وں سے اسے بند مرتبہ ہیں اور ہمار سے بہتر ہیں۔ اوصیا رتمام اوصیا ہے بہتر ہیں اور ہمار سے بہتر ہیں اور ہمار سے بہتر ہیں۔

ربنیہ ماشیر صنایی بیرمنی نہیں ہیں کہ ان کے سائھ جم وبدن سے ہوجا و کیکہ عقائد واعمال وافعال واقوال یں ان کے طربقہ برمینا اوران کی بیروی کرنا مرا و بے ۔ اور معلوم جب کہ خدا و ندعالم اس شخص کی اطاعت و بیروی کا عمر ما تعلیم نہیں و بنا جس سے بارسے میں جانا کہ کہ فنن و گناہ اس سے صادر مونا ہے کہو کہ فتی نا فرخانی سے اس نے منع کیا ہے لہذا لازم ہے کہ وہ نتی و معاصی سے معصوم ہوں اور افعال اقوال بیں مطلقاً خطا نہ کریں بہان کم کہ ان کی متنا بعث نمام امور میں واجب ہو۔ ایسنگر امت نے اجاع کیا بیس مطلقاً خطا نہ کریں بہان کم کہ ان کی متنا بعث نمام امور میں واجب ہو۔ ایسنگر امت نے اجاع کیا ہے۔ اس پر کہ قرآن میں خطاب عام ہے اور تمام نہ ما فیسے لئے ہے کہی ایک نہ ماندہ موں کہ اور ان اس احوال المرام منعی مرزمانہ میں ہوجس کی اطاعت پر اس زمانہ کے مومنین مامور ہوں کا ب احوال ایرالمومنیی میں اس سے زیا وہ واضع فدکور موگا انشاء الحد۔ موا

بط رسول فداسے نواسے سی وحسین ہیں۔ بھرا مہذی ہے اور خدا دندعالمہ ہم المبینت میں سے میں کوما ہے گامہدی فرار دیے گا۔ بھریہ بيت يرص أواليفك الكيانين ونعتم الله عكيهم ال ابیناً ۔سلیمان دہلمی سے روایت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں کی خدمت میں حاضرتھا ناگاہ ابوبعیبرجوآب سے اکا براصحاب میں ہے ان کی سانس پیڑھی ہوئی تقی جب رہ بینچے تو حصزت نے فرمایا کہ اسے ابومحمد تمہاری سانس کیوں نی سے ومیں کی آپ پر ندا ہوں اسے فرند پررسول میری سانس اور برط ھا گئے ہے رمیری ہڑیاں میلی ہوئئی ہیں اورمیری موت نز دیک آئٹی ہے ئیں نہیں جانتا براکیا حال ہوگا بھے ترمایا اسے ابومحدتم ایسی بات کرتے ہو۔ عرصٰ کی کیوبھ برمایا که خدانے تمہارا ذکر قرآن میں کیا ہے جس جگر کہ ف كَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ إِللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَّالِاسَ أَيت مِ میعہ) صالحین مو۔ یہ فرماکر حصرت نے فرمایا ينط نام كوصالح وثنات ته قرار دوجيساكه خدان نام نارا امرصالح ركها كهد-بندمعتبرا لوالصباح سهروايت كي سُه كرمه حذت ما با کہ مبری مرد تقویٰ سے کر وتم میں سے جو بر منزگاری سے کے نزدیک فرنے وکٹا دکی ہوگی ک ن بطع الله والوسول الم بم مير سے نبى سب مم مير سے صديق، شهدا صالحین ہیں اور خدا پر لازم ہے کہ ہمارے دوست اور شیعہ کو بینمہ دن ، صدایقوں ا بدوں اور صالحوں سے ساتھ محشور کریے جو اچھے کرین میں ۔ نا ب خصال میں حضرت رسول مصدروا بت کی ہے کہ صدیق تین ہیں۔ علی بن ابی جبيب نجار. مومن آل فرعون - اورعيون اخبار رصابي انهي حصرت ــــروايت

رہ کیاجن کو خدانے ما ہا کہ میرے ذریعہ سے پورسے ہوں توخدانے بہ آیت مین الْمُؤُ مِينِيْنَ بِي جَالٌ بِنازل كَي نُوحِن لُوكُول نِے عبد كولوراكيا وہ حمزہ وسجعفر و عبيدہ نفخے ا در کیس خدا کی قسم شہادت کی انتظار کرریا ہوں کیو تکہ میں نے کسی امر دین کو تبدیل نہیں کیا اسی سے مثل ابن کا ہیار وعلی بن ابرا ہیم سنے حضرت با فرعلیہ السلام سے روابیت کی ہے ا در علی بن ابرامیم کی روایت میں نحب سے اجل مرا ولیا ہے۔ دوسرہے بیکہ بیآبین کامل مومنین یامطلق مومنین کی شان میں ہے جیسا کہ ملینی نے بسند بائے معتبر صنت صا و تی سے روایت کی ہے کہ مومنین دوطرے سے ہیں۔ ایک وه مومن حب نعے عہد خدا کی تصدیق کی اور وہ مشرط و فاکی جو خدا سے کی متی حبیباً کہ خدادہ عالم فرما ما ب يجال صلا فواما عَاهَا والله عَلَيْداور وه مومن بي بي سي مركو دنیا اور فیامت کی بول و دہشت عارض نہیں ہوتی دوسرے مومنیں وہ ہی جن کو دُنیا کی مول و دہشنٹ بھی ا در آخرت کی ہول و دہشت بھی عارمن ہوتی کے اور اس کی مثال کیا و زراعت ہے کہمی ہوا سے جھکتی ہے کبھی سبھی ہوتی ہے اس طبع دوکبھی ہوائے گفسانی کا تا ہے ہوتا ہے کبھی محفوظ رہنا ہے بہی مومن ہے جس کو ہول ونیا اور ہول آخرت عارض ہرتی ہے وہ شفاعت کا نخاج ہونا کہے اور خو د دو سرے ی شفاعت نہیں کر نا مگر اسکی ا عاقبت مجنرے۔

ایفناً روایت کی ہے کہ مصرت صاوق نے ابر بھیبرے فرمایا کہ خدانے تہاراذ کر قرآن من كيا ب جهان فرما يا م من الْمُتَوُّمِينينَ يِجَالُ اللهِ يَعْرِفُوا ياكم بينك تم في ا*س عہدکو بیرا کیا جوف اسنے تم سے لیا ہے کہ وہ ہماری ولایت ہے اور نم نے ہما ر*سے بدلے دوسرسے کو اختیار نہیں کیا۔ایضًا بندمعنبرا نہی حفزت سے بروابیت کی ہے کہ جناب رسولِ خدانے فرما باکہ اسے علی جوشخص نم کو دوست رکھنا ہے بیٹیک اس نے ابيضء بدكويوراكيا اورجوتم كودوست نهين ركمتنا تووه انتظار كرتاب اورآ فناب جو ہرروزاس برطلوع ہونا کے وہ روزی وایمان کے سابھ متصل ہے۔

بہت سی حدیثوں میں دار د ہواہہے کہ حضرت ا مام حسین صحابے کہ بلا میں جب کہ لانحفنرت كسے اصحاب میں سے آبب شخص شہید ہونا اور دو سراجیا دیسے لئے رخصت طلب كزنا توحصرت اسى آيت كويش صف عظه .

يوكفي آيت، والنِّين المُّنُوابِ اللهِ وَمُ سُلِّهِ أَوْلَيْكَ هُمُ الصِّيدُ يُفُونَ لَكُو الشَّهَ لَهَا آءٌ عِنْدَ مَ بِهِ هُوْ لَهُ وَ آجُرُ هُوْ وَنُونُ كُورُ كُورُ اللَّهِ الديدايت ١١) لين مجالوك خدا ادراس سے رسولوں برایان لائے ہیں ہی توگ سنمروں کی بہت تصدیق کرنے وا۔ ا در اسینے برور در کار سے نز دیک شہیدیا گوا ہ ہیں انہی سے لیئے ان کا جرا در ان کا نورہے ضعال میں حصنرے امیرالمومنین علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ فرما یا کہ کو تی شیعہ ایسا نہیں جو ی ایسے امرکا مرکمی ہوا ہوجی کی ہم کنے اس کو ممانعت کی ہے تووہ اس وفت یک نہیں مرِّنا کمریے کروہ کسی بلا میں بنیلا ہوتا ہے۔ کا کہ اس سے گنا ہوں کا کفارہ ہوما ہے یا اس کا مال لف ہوتا ہے یا اس کا فرنہ تدمرجانا ہے یا کوئی بھاری اس کولاحق ہوتی ہے۔ یااس ی حان یا جسم میر کوئی ملا نازل ہوتی ہے۔ بہا*ن تک کہ حب خلاسے* ملا فات کرنا ہے تو لو ہی گنا واس پر باتی نہیں رہنا۔ *اور آگر کو ٹی گنا واس سے ذمہ رہ جاتا ہے تو اسس کی* نکنی سختی کے سابھ ہوتی ہے۔ ہمارے شیعوں میں سے جو مرّیا ہے وہ صدیق اور پشہید إناست كيونكه اس سف بمارس امرى نفيدين كى سے اور اس كى دوستى بمارے سلط اور اس کی دشمنی ہماری وجہ سے سے اور اس کی عز عن اس سے خدا کی رضا ہے اور وصحیح ابیان خدا ورسول يرلاياب من تغاك فرة المب قاليّن بن امَنُوا بالله وَم سُلِينة اور مجمع البیان می جناب رسول خدا سے روایت کی ہے خدا سے اس قول کی تفسیر میں کھٹ آجَدُ اللَّهُ وَ ذُوْتُ هُوان سے لئے ان کی اطاعت کی جز ااور ان سے ایمان کا وریجے سے وہ را ہ بہشت کی طرف مدایت بات میں اور عیا متی نے منہال قصاب سے دایت کی ہے کہ میں نے حصابت صاوق علیہ السلام <u>سے م</u>ومن کی کریا بھنرت وعا کیسے کہ خداوند عالم مجے شہادیت نصیب کرے مصرت نے فرما باکہ مومن میں حال پر بھی مرسے وہ شہید مطور برسي آيت ملا ويت فرما يي ً الصّاحاريث بن مغيره سه روايت لى ہے كەمىں ايك دوز سخرت المام محمد با فرعله السلام كى خدمت ميں حاجز تھا محنرت نے فرما یا کہ تم میں سے چوفتخص و بن کشیع سے تاگا ہ موا در ساری خوشخالی کا منظم ہوا دیہ اس حال میں میک کام کرسے توایا نہے کہ حصرت قائم آل محمد کی خدمت میں رہ کراس نے اپنی تلوار سے جہا دکیا بکہ خدا کی قسم شل اس شخص سے سیے جس نے رسول خدا کی فدمت بین ره کراین نوارست بها دکیا بولمکه خداکی قسم وه مثل اس سے سیے جورسولخدا

مستحی خبر میں ان صنرات کے ساتھ رہ کر شہیہ ہوا ہو۔ اور نمیاری ثنان میں کتاب میر ا یک آیت ہے۔ راوی نے عرصٰ کی کہ آپ پر فدا ہوں وہ کو بن سی آیت ہے فرما یا وَالَّذِينَ المَنْوَا بِاللَّهِ وَمُ سُلَّةً مَا آخِراً مِنْ ويعرفها مِا مَداكَى تَعم لم اين يرور وكار سمے نزدیک صادق اور شہیر ہو۔اور تہذیب میں روایت کی ہے کہ ایک شخص کہا میں ابامہ زین العابدین کی خدمت میں تھا کہ شپیدا مرکا تذکر ہ ہوا۔ حاصرین میں سے نے کہا کہ جو تخفل وست اسف سے مراوہ شہدہے دو سرے نے کہا کہ حب کو درندہ نے رُ وُالا وہ تنہید ہے۔ بھر دور سے سنے اس طرح کوئی دورس یا ت کہی اس سے بعد آبک من نے کہا کہ میں کمان مہن رکھتا کہ سوائے ماہ خدا میں قتل ہونے والے سے کوئی اور شہید ہوسکتا ہو حصزت نے فرایا اگرایسا ہو تو شہدا بہت کم ہو بچھے بھر صزت نے اس آبت کو بڑھا اور فرمایا کہ بہ آبت ہماری اور ہمارے شیعوں کی شان میں نازل ہوتی ہے ا وربر تی نے محاسن میں بب ندم حنبرا مام حمین علیہ السلام سے روابت کی ہے کہ آپ نے فرہا کہ ہمارے مشبوں میں سے کوئی البا نہیں ہو صدایق اور مشہیدینہ ہو۔ زیدین ارقم نے کہا آپ بر فدا ہوں شہید کس طرح ہیں۔ حالا کہ ان میں سے آکٹر اپنے بستر ریم نے میں بھزن نے فرایا شاید تونے قرآن منیں بڑھاہے کہ خدا سورہ مدید میں فراناہے وَالنَّذِينَ إِمَنُواْ مِا مِنْهِ وَسُ سُلِهَ الْرَبِرِ مَنْ فِي كُوابِهَا معلومْ بِواكُومُين فِي كَابِ خلا میں یہ آبیت مجھی بڑھی ہی نہیں تعنی اس کے بعد صرت نے فرمایا کہ آگر شہید کا انحصاراً ی يربوتا جيساكه وه كهت من نوشيدا ببت كم بوسكے. ما تحور آين . - فَمَنُ أَظُلَمُ مِثَنُ كَذَبَ عَلَى اللهِ وَحَدَّبَ بِالْقِيدَةِ إِذْ كَا أُوَا أُلَيْنَ فِي جَهَلُمْ مَنْكُونَى لِلْكَافِرِينَ وَالَّذِي غُرَامَ بِالْقِيدُ وَصَلَّاقَ ية أواليك هُو المنتقد ق ويدسوره الارآية ١٩٠١ كون بعداس سورياده ظالم جوخدا بر هبوط ما ندھے اور ہماری سی اور صحیح بات کی مکذیب کرسے جکہ اس کے ماس وہ مبجے امراک سے کیا جہتمہ میں فروں کی حکہ تہنں ہے اور حوصف سیائی اور راستی سے سابھ آ ہے اور اس کی نفیدیل کرسے تواہیے لوگ خود برمبر گارہیں بینے کی مجالس میں اور ابن شهر آشوب کی مناقب میں امبرالمومنین علیوالسلام سے روابت کی که صدق سے مراوب اہلبیت کی ولایت ہے۔ اور علی بن ابرا ہیم سنے کہا کہ اما مرتبے اس کے بعد آل محمد سے

منول كا ذكر فرمايا اوران توكون كاجو خدا ورسول برهبوط باندهيں اس مرتب كا دعو-رين جس كے وہ منحق نہ ہوں۔ معرفر ما با فَمَنُ أَظُلَمُ مِنَدُنُ كَنَابَ عَلَى اللهِ وَكَنَّابُ بالقِيدُ فِي إِذْ جَاءً لا يعنى جوامير المومنين كى ولايت مسيح في كا الكاركرسي من كوجاك سولخلا ك بير برخدان دسول خدا اورا مرالمونين وكرفرايب وَالَّذِي يَ جَاءَ بِالصِّدُانِ وَ حِمَدَ فَي إِنَّهُ لِعِنَى المرالمومنين - اور مجمع البيان من المئة اطهار سے روايت كى ہے ، كم اَکَیْ یٰ جَانِم بِالصِّلاَ فِی محر<u>صلے اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم اور</u> صَدَّقَ بِلے علی بن ابی طال<sup>یں ہی</sup>ں جَمِي ايت . وَبَشِّرِ الَّذِينَ امَنُوْآ اَنَّ لَهُمْ فَكَا هَرِصِلْ فِي عِنْهَ مَ يِهِمْ رَسِّمِرُ پرس آیت v بینی اسے دسول ان توگوں کوجرا بیان لاستے ہیں خوسٹنخبری و بیروکدان سے پروگا ہے بزویک اُن کی فدرومنز لت ہے۔ کلینی علی بن ابرا ہیم اور عَباشی مثل صحیح کی س سے روایت کی ہے فکو مرّحیدہ ہے ما درسول اللہ اور اللہ اطہار ہیں گویا ان کی ولا وشفاعت مراد ہوگی ۔جبیبا کہ کلینی نے ب ندمعنبر دیجر انہی حصرت سے روابت کی ہے کہ سے مرا د ولایت امیرالمومنین کیے۔عیاشی نے بھی ایبی ہی بدوا بہت کی ہے۔ قصا ان مدیثوں کا بیان جن میں حَسّنته اور حُسْنیٰ کی مادیل ولا بیت بر کس البیت سے اور سیئر کی تاویل عدادت المبیت سے وارد ہوئی ہے اور ان میں جند آیتیں ہیں۔

عبالله عبدالله عبده سے دوابت کی ہے کہ حضرت امرا لمونین علیا اسلام نے اس سے کہا کہ نم جا ہتے ہو کہ بن تم کو تباوُل کہ وہ حسنہ کیا ہے کہ جوشخص اس سے سابھ محشر میں ہے گا توروز قیامت کے خوف اور تکلیغوں سے محفوظ ہوگا اور وہ سبئہ کیا ہے حس سے سابھ کوئی آسے گا توجہتم کی آگ میں مذکے بھل گرسے گا اس نے کہا ہاں ماامرالمونین صنرت نے نسر وا وہ حسنہ ہم المبسیت کی مجبت ہے اور وہ سبئہ ہم المبسیت کی عداوت ہے۔

ابن ما ہمبار سنے بند معنبر دور سری روایت عمار ساباطی سے بیان کی ہے۔ اس نے کہا کہ ابن ابی بعفور نے حصرت صادق سے اس آیت کی تعنیبر میں سوال کیا حصرت نے فرط یا اس آیت کی تعنیبر میں سوال کیا حصرت نے فرط یا اس آیت میں میں میں خدا ہے اور دور سری روایت میں فرط یا کہ حسنہ امیرالمومنین کی ولایت ہے۔ اور بندم معنبر دیگرا مام محد باقر سے روایت کی ہے کہ حسنہ ولایت علی علیہ السلام ہے اور سبیدان حصرت کی عداوت اور ایت کی ہے کہ حسنہ ولایت علی علیہ السلام ہے اور سبیدان حصرت کی عداوت اور ایت کی ہے۔

شیخ طوسی نے مجانس میں بند معتر عمار سابا طی سے روایت کی ہے کرھڑت صاوق علیہ السلام نے فرایا کہ خدا بندوں کے اعمال صالحہ فبول نہیں کرنا جو وہ اما م جورکی ولایت کے ساتھ ممل میں لانے بین جو خدا کی جا نب سے مغرر نہ ہوا ہو۔ ابن ابی یعفور نے کہا کہ خدا فرقا اس کو کا بگرہ مذا فرقا اس کو ما گھ مند ہوا خوا میں ہو خوا کی جا تھ بالحق میں خوا میں کہ خوا ما م جانے ہا تھ مند ہوا ہو ہوں سے فرقا یا کہ تم اُس صند کو جانے ہوجوں کو خدا نے اس آبیت میں فرقا ہے کہ وہ کیا ہے۔ وہ اس امام میں معرفت اور اس کی اطاعت کرنا ہے اس آبیت میں فرقا ہے کہ وہ کیا ہے۔ وہ اس امام میں معرفت اور اس کی اطاعت کرنا ہے اور سبہ جو اس کے بعد فرقایا ہے وہ اس امام میں معرفت اور جا ہو شخص دونہ اس کے بعد خوا کی جانب سے مقرر نہ ہوا ہو تھ اس کے اس کے بعد خوا کی جانب سے مقرر نہ ہوا ہو تھ اس کے مقل کا مند کر ہو تو تھ تھا گئ اس کو منہ کے بھل آتی ہو تھا گئا ہو تھا گا ہو تھا کہ اعمال کا لا ا

مفسرون كني حفرت الامرض اورابن عباس اور دومهون سے روایت كى ہے كم اقرا

صند سے مرا دمجت وولایت اہلیت ہے۔ عامہ وخاصہ نے روایت کی ہے کہ صخرت امام صن ملیال الم نے معاویہ سے صلح کے موقع پرجو نظیہ پڑھا اس بن فرایا کہ ہم اہلیت میں سے ہیں کون کی مجت خدا نے ہرسلان پرواجب کی ہے بنیانچ فرمایا کہ ہم اہلیت میں سے بین کون کی مجت خدا ایک المدود کی اور فرمایا ہے۔ فرمایا کے ایک کا اسٹ کی گوئے کا ایک ایک کا ایک کا کہ وہ کا اور فرمایا ہے۔ وہ می گائے کہ کا کہ فیٹ کا کا کہ میں اہلیت کی مجت میں اہلیت کی مجت

م بمبری آیت، وَ کا تَسْتَوِی الْحَسَنَةَ وَ کَا السَّیِّعَةَ بِینَ بَکَ وبری برا بر ن میری

تعفرت امام موسی کاظم علیال امسے منفول ہے کہ ہم حسنہ دہیں ہیں اور ابنی امریس کے ہم حسنہ دہیں ہیں اور بنی ہیں ا بنی امیس بنہ دہری ہیں۔ کبو بکہ المبیت علیم السام تمام سیموں کا سرحیتر ہیں اور بنی ائی ہیں مرا بیوں کا منبع میں دہنے وہ سرحینی جس میں سے باتی این ہی رہنا ہے اور سمی ختم نہیں ہوا اس طرح بنی امیہ تمام برائیوں کا سرخی ہی جو ناقیا مت ختم نہیں موسکتیں اور دو سری معتبر دوایت میں وارد ہوا ہے کہ حب نہ سے مراد نقیہ ہے اور سکی بیارت مراد ایر علیہم ال الم سے

رازوں کا ظاہر کرنا ہے۔

پوتفی آیت ، فا مّنا مَن آعظی وا آهی و صدّ ی بالحسنی فسندسی و المحسی فسندسی و المحسی فسندسی و المحسی فی المحسی المحسی فی المحسی المحسی فی المحسی المحسی

روایت کی ہے آب نے ان آیات کی تفسیر من فرایک فاماً مَنْ آعطیٰ بینی وحمس آل محداداكريس واتفى اورس طبن بعي خلفات جررا ورائم باطلى دوسن ومحبت سے برمبر کرسے اور صَدّ فَى بالحسنى اور الرئن كى ولايت والمامت كى تصدين كرنے والا بنوفَة تُنتيتِ لا لا لله الله على قوابسانتخص جس بمك كام كاراه ه كريس كا اس كوخلاك نفل سے میتر ہوجائے گا۔ دَ آمّا مَن بَغِلَ دَا شَنْغَنی اور وسخس بنل اختیار کرے گا اورداه خدابي مال عرف مذكر سي كا اور اس كه سبب اسبنے كو دوستان خداست جوائم سى بين من تنى بوجائے گا ورحصول علم سے التے ان كى جانب رجوع نہ ہو گا د كنّا ب بِالْحُسْنَىٰ اور المُهُ حَنْ كَا المت كَي مُكذبك كريك كانستنيست كالمُستنيسة ولا يلغسنر لي تو ابسانتفس برائي كإراده كرسك وه قررًا اس برعمل كرولسك وسيت تَنبَها الْحَ تنفي اوروة تنف جہتم کی آگ سے جلد سے جلد دور کر دیا جائے گا جو زیادہ پر مہز گاریئے بھزت نے فرما بالبربهز مخزار سيدمرا دحبناب رسول فهامېن اور چوشخص تمام اقزال وا فبال مين آب ى فرا نبردارى كرك ألَّذِ في يُولِي تن مَا لَك يَتَزَكُّ بعني وتنفص اين مال كى زكواة وينا ہے یا اپنے زکر کونس سے لئے خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھانے سنانے کے لئے نہیں بھرنت نے فرما یا کہ اس سے مرا دامبرالمومنین علیہ انسلام ہیں جیفوں نے رکوع میں زكاة وى وَمَا لِأَحْدِ عِنْهَ لا مِنْ نِعْمَةٍ تَبْعُدَى لِين كَن شَعْص كى كونى نعمت اورجيز خدا کے یاس نہیں جس کا بدلداس کو دیا جائے حضرت نے فر مایا کہ اس سے مرادرسول خداً ہیں جن برکسی کا کو تی احسان نہیں حس کا عوصٰ اس کو دیا جائے بلکہ ان کا احسان تمام خلق برسمیشه حاری ہے

بہتی آیت : الَّهُ تَوَالَى الَّهُ يَنَ بَهُ لُوْا فِنْهُ اللهِ كُفُرُ اللّهِ كُفُرُ الْحَالَةُ اللّهِ كُفُرُ الْحَالَةُ اللّهِ كُفُرُ اللّهِ كُفُرُ اللّهِ كُفُرُ اللّهِ كُفُرُ اللّهِ اللهِ كُلُمْ اللّهُ اللهِ كَاللَهِ اللهِ كَاللَهِ اللهِ كَاللَهِ اللهِ كَاللَهِ اللهِ كَاللَهِ اللهِ كَاللَهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

ليا كيونكه ابوجهل ورامسس سميع بيز ورشته وارسب جنگ بدر مين قنل ہو سگيئه . امسر مدیث کوعیاشی اور دوسرے محدثین نے بہت سی سندوں سے ساتھ روایت کی ہے کہ امام جعفر صادق ٹسے لوگوں نے اس ایت کی تفسیر لوچھی نو آب نے فرمایا کہ بیر قریش بن امبه دبی مغیره سے دوسخت فاجر و سے بارسے میں نازل ہوئی سکے مغیرہ سے ع٠١وا قربا كوخداني روزيدر بلاك كروياليكن بني اميه ايك مدت يمك باقي رہے۔ را کا کہ ہم نعمت خدا ہیں جن کے دریعہ سے خدانے اپنے بندوں پر ا نعام فرما باہے اور ربارس وربع سے نجات یا اسے جو بھی نجات بالا ہے۔ طینی نے بسندمعتبرامپرالمومنین سے روابیت کی ہے کہ کیوں وہ کوگ رسول خدا اوراًن ے روح جرنے ہیں اور دوسری جانب جانے ہیں اور اس بات سے نہیں ڈرنے کہ اُن پر عذاب نازل ہوجائے گا۔اس سمے بعد صرت نے اسی آبت کی نلاق فرمائی ادر کہا کہ ہم نعمت خدا ہیں جن کو خدا نے اپنے بندوں برنعمت قرار دباہے اور سماری برکت سے فیامت میںان کو تعمین ملیں گی اببقاب دمعتر حصرت صادق عليه السلام سے روایت کی سے آپ نے فسر مایا لہ اس آبت سے مرا دنمام قریش ہیں جنھوں نے 'رسول خدامسے دشمنی کی اور ان سے جنگ کی اوران سمے وصی کی اہمت سے انکار کیا-بب دمعتبرو گرحنرت صادق علبالسلام سے روایت کی کمہ لوگوں نے انہی حفزت سے اس آیت کی تفسیر در بانت کی صنرت نے پرچاکہ سی صنرات اس آیت سے بارے بی کیا کتنے ہیں را وی نے کہا کہتے ہیں کہ بنی امیہ دبنی مغیرہ سے بارسے میں نازل ہو ہی ہے بھٹر نے زمایا کہ خدا کی قئم نما مرفزیش سمے حق میں نازل ہو تی ہے۔ خدا وندعالم نے اپنے سبخیبرسے خطاب فرمایا که میں نے فرکیل کوتمام عرب برفصیلت دی اورا بنی نعمت ان برنمام کی اور اُن سلام كولى ندكيا أوران كى جانب ابب رسول مبيجانوا ننول لنه ميري مت کو کفرسے تبدیل کیا اور اپنی قوم کو ملاکت سے داربوا رمیں ہونیا یا جو جہتم کے اور بيفه كاطريس حنى كي روايت مصحصرات صاوق تسي روابت كي بهي كه خدا وندعا لمرسف ینے بیزرکوان تمام حالات وا نغات کی خبرد سے دی جوان سیمے اہلیبیت اور ان طمیے - تنوں اور شیعول پر بنی امیہ سے ان کی باد ثنا ہی سمے زمانہ میں بہونجیں گھے. بھر ضراسنے

ان کے شان میں ہی آیت الع توالی الناین بدلوا نعمة الله کفوا "بھی اسس ایمت میں نعمت سے مرادم محد صلے الدعلی وآلہ وسلم اور ان کے المبیث ہیں ان کی محبت ایما ن ہے جو بہشت میں سے جائے گی اور ان کی دست منی کفر و نفا ت ہے جو جہتم میں واحل کرسے گی۔

ووسرى آبب . ثُعَ لَتُسْعُلُنَ يَوْمَنِهِ عَين النَّعِبْعِ دنِ سورة كارْ آيت م لين فہسے روز قیامت ان نعمنوں سے بارہے میں پوجیا جائے گا جو دنیا میں تم کو دی گئی تھیں۔ تفلیرد رہنے کہا کیے کرنغیم سے مراو و نیا کی تمام تعمیں ہیں اور بعونوں نے کہا ہے کہ اس سے مرا دامن وسکون اورصحٰت بدن ہے اور حضرت باقروصا دق صلوٰۃ اللہ علیہماسے معی میں روایت ہے اور مشیخ طبرسی وعیاشی اور فطب را وندی نے دعوات میں وابت کی ہے ابو حنیفہ نے حصرت میاون علیہ السلام سے اس آبیت کی تفییر سے بار سے ہیں سوال كيار صزت سنے نسب را با نعيم تمهار سے الحنفا ديس كيا ہے كہا تھانے كى جيزيں اور عنداً یا نی ۔ صرت نے فرط کا کہ اگر خدا نم کو قیامت یں اپینے سامنے کھڑا کرسے ہرطعام سے بارسے میں جو تم نے کھایا ہے اور ہر بینے کی چیز سے بارے بیں جرتم نے پاہے سوال کرے تو یقیناً نم کو ندا سے نز دیم بہت دیر بھک کھڑار ہنا پڑے گا ا بوخیف نے عرصٰ کی میں آپ بڑفدا ہوں بھر نعیم سے کیا مرا دہے۔ صرت نے فرمایا لدنعيمهم المبيت بين كم خدان يم كوابين بندون برانعام فب رمايا بيه اور بمايسه سے ان میں آبس میں محب*ت عطا فرما تی مجبکہ وہ اختلات رکھنے سیفے* اور ہم*اریسے* ىببىسەن كومعبت دالا بنا ياستە دران كواكپ مىں بھائى مجانى فرار ديائىيجىكە وہ ایک دوسرے کے وشمن سفے اور ہمارے فرربعہ سے ان کی اس نعمت سے تی کی ہرایت کی جوان پرانعام فرط پانسے اور وہ جناب رسول خداً اوراُن کی عنزت صلوت لئہ میں ۔اورعبون اخبار ٰالرمنا میں مدابت کی ہے کہ ایک ردنہ آنحصر بننے کی خدمت ل ایک جاعت موجود تفی حضرت نے نسر مایا کہ دنیا میں ضبقی نعمت نہیں ہے۔ مينوں كے ايك عالم نے پرجيا ہوا س علس ميں حاصر نظاكم عن تعالى فرما آسے شَعَّ كَتُسْتُكُنَّ يَوُمَيُّذِ عَنِ النَّعِيْمِ كَمَا يه نعمت جِرّاب سروك ونياس نهي سے ؟ صنرت نے با واز بلند فر ایا کہ نم آیت کی یا نفسیر کرنے ہوا ور لوگوں نے جند طرح سے

نفسیر کی ہے۔ ایک گروہ کہنا ہے کہ نعیم سے مراد آب سرد ہے۔ بعض کہتے ہیں طعام لذیدہے۔ بعض نے کہا ہے کہ اچھا ٹواپ سیے۔ اور حقیقت انے مجھ کو خردی ہے کہ یہ تمہارے اقرال میرے مید مصرت صاوق سے سام لركئے شکتے جن کو مشخکروچھٹرت غضبناک ہوئے اورنسہ ما کا کہ خدا و ندعا لمان حیزوں وال نہیں کرے *گاجواینے* نضل <u>سے</u>ان کوعط فرما فی میں اور ان بران نعنتو *رکما احسان نہیں رکھنا اور جبکہ مغلو ن کا احسا*ن خبلانا قبیم ہے توخداکوایسی نسبت کبو نکر دی جاسکتی ہے جن کو مخلوقات بہند نہیں کرنے کہ اس نو انعیم سے مرا داہلبیت کی محبت ہے اور ہماری امامن کا افرار ہے۔ خدا اس کو نوحید و نبوات کا سوال کرنے سے بعد بوچھے گا اگر بندہ اس اعتقاد ہر درا اترے گا تو خدا اس کو نعمتهائے ہشت میں بہونجا دیے گا چوکھی نہ اگل نہ ہوں گی۔ بشك ببرسے بدر بزرگوار نے اپنے آبا وا مدا دسے علی علیہ السلام کی مسندست مجر کوخ وی ہے کہ رسول خدام نے فرا با کہ بندہ سے اس کے مرنے کے ب سے گاوہ شہا دت وحدانیت ورسالت ہے اور بیکہ ا ۔ اما مرا ورما کم ہوا س سبب سے کہ خداسنے اور کیں نے نم کو قرا ر دیا ہے توجو گلخص کہ ے اور ڈینیا وآ خریت میں اس کا اعتفا ور کھنا ہوگا 'نووہ ان نعتوں کی جانب مائے گا جو تبھی نیاک نہ ہوں گی ا ورا اوزکوان نے جراس *عدین کھے لا و*یوں ہیں۔ ے راوی ہیں تہا ہے کہ اس حدیث ک<u>ے سننے کے</u> بعد چو مکہ میں نعت داشعار بیں مشغول رہا اور اس حدیث کا کسی سے ذکر نہیں کیا اور ایک رات میں نے خواب میں جناب رسولِ خب اکو دیجے کہ ہوگ اُن حصرت کو سسلام کرنے ہیں اوروہ ہے د ہے ہیں حبب کیں نے سلام کیا تو حصرت نے جواب نوبا بئی نے عرصٰ کی کہ کہائیں آپ کی است میں نہیں ہوک ۔ فرما یا کہ تو بھی ہے لیکن لوگوں کوحد بیٹ نعیم سے آگاہ کرج تو نے مجھ سے سی سیسے امرا ہمیم و شیخ طبرسی۔ مجانس میں صورت صاد فی کیے روابت کی ہے کہ تعیم سے مرا دولایت اہلیب ہے اوران وال كيا جائے كا رجيها كردوسرى عبكه فرايا ہے وُ قِفْدُهُ مَدُ انْهُ مُدَّمَ مَسْتُولُونَ -عراؤ بیک ان سے سوال کیا جائے گا۔ بینی ولایت المبین کے بارسے میں بوجھ

يرانيام فرما ياب ادر حضرت بافرس بھي اسي مضمون سمے فريب روايت كي كے اور

میں خرایا ہے کہ تم سے اس عن سے بارے بیر سوال کیا جائے گاجوتم پر والایت

والممت محاسب السمعنمون مرحد ثني ببت بين

عامر وخاصه کی معفن رواینوں میں دار و ہواہے کہ یا نبیج چیزوں سکے بارسے میں سوال کیا جائے گا۔ سکم شیری ، آب سرو ۔ مبیعی بیند ۔ وقہ مکا نائٹ جن میں رہنتے ہیں۔ خلفت میں مدسوعیہ رسدا کیونا۔

تنجیسری آبیت: قرآشبخ عَلَیْکُو نِعتَدَ خُلَاهِ یَ تَجَاطِنَةً وَلِیَا اِسْنَانَ اِسْنَانَ اِسْنَانِ اِسْنَانِ ا یعی تم پرنتمنیں پوری کیں جن ہیں بیعن ظاہر ہیں اور تعین پوسٹیدہ ہیں۔ تعین قار یوں نے نمت کو ت کے سابھ پڑھا کہے اور تعین نے صبغہ جمع اور صنمیری اضا فت کے سابھ پڑھا کہے بعون سنے ظاہری نعمت کہا ہے۔ نعمت ظاہر کے متعلق تعینوں نے کہا ہے کہ جو محسوس ہوا در باطن وہ جو معقول ہوا در عقل سے دریا فت ہو یا نعمت ظاہر وہ جس کو جانتے ہوں

اور باطن وه جس كونه حافظت بهول.

بسند معنبرگال الدّبن و مناقب بین صفرت موسی بن صفر علیم السام سے روابت کی ہے کہ نعمت طاہر سے مراوا م ما ہر ہے اور نعمت باطن سے مراوا م ما ہر ہے اور نعمت باطن سے مراوا م ما ہر ہے دوابت کی ہے کہ نعمت طاہر سے مراوا م میر باقر سے روابت کی ہے کہ نعمت طاہر سے مراوہ ہم اہلیبت کی ولایت اور ول بین ہماری محت رکھنا پھرام نے فرایا کہ خدا کی قیم جن وگوں نے اسس نعمت کا افرار نبطا ہر کیا اور باطن میں اعتقاد نزر کھا تو ان شکے بارسے میں خدا نے یہ آیت ان نازل فرما کی ۔ یکا اَبْھا الدّی ہے وُلُم یک کی اللّٰ فی اللّٰ ہے وہ اللّٰ بی اللّٰ ہے وہ اللّٰ الدّی ہے وہ اللّٰ الدّی ہے وہ اللّٰ الدّی ہے وہ اللّٰ اللّٰ ہو کہ تو اللّٰ ہے دل ایمان نہیں لائے ہیں بصرت نے فرما یا کہ ایمان موسی ہے ہیں کہ ایمان کا ایمان کا ایمان کی مدان کا ایمان کے دل ایمان نہیں لائے ہیں کہ خدا ان کا ایمان کی مدان کا ایمان کی مدان کے دل ایمان نہیں لائے ہے کہ خدا ان کا ایمان کو لئی میا کھ وہ کہ ماری ولایت اور محبت کے ساتھ ۔

بی ایک دور ایک الآء کی الآء کی الآء کی بیان دی سوده می این الی این ایس کی می ایس کروه اس می ایس الاز ایس الاز ایس کی تعایی الاز ایس کی تعایی الاز ایس کی تعایی الاز ایس کی تعایی ایس کی بیان ایس کی میں اول و دوم سے ہے۔ اور صارت میں اول و دوم سے ہے۔ اور صارت میں اول و دوم سے ہے۔ اور صارت کی ہے کہ اس آیت سے معنی برہیں کہ دونعمنوں محمد وعلی میں اور تعانی کے دونا میں اور کی دونا میں اور کی دونا میں کے دونا کی ہے کہ اس آیت سے معنی برہیں کہ دونا مینوں محمد وعلی اس ایس کی دونا میں کے دونا میں کی دونا میں کی دونا کی ہے کہ اس آیت سے معنی برہیں کہ دونا میں دونا کی ہے کہ اس آیت سے معنی برہیں کہ دونا میں کی دونا ک

میں سے کس ایک نعمت کا انکار کروسکے اور کلینی کی مدوایت سے مطابق بیغمر کا انکار كريت بوياد صى كا اوراين ما بهيار كى روايت كے مطابق ان دو تعمتوں ميں سے كس أيك نعمت کی مکذیب کرنے ہومحد کی یا علی کی کیومکر کیں سنے ان دونوں مصزات سے قدر بعہ سے اینے بندوں پر انعام کیا ہے۔ اور کلینی نے لب ندمعتبر روایت کی ہے کہ حضرت صادِق فے اس آیت کی تلاوٹ فرائی فَاذْکُرُوْآال اَ عَالَمُ اللَّهِ لَعَلَاكُمُ تُفَالِحُوْنَ بِنِي خدا کی تعمتوں کو یا دکر وشاید تم فلاح یا و بھنریت نے فسیہ ما یا جانتے ہو آ لڈیو خدا کیا ہے۔ را وی سنے کہانہیں مصرف نے فرایا کہ اس سے مراد خلق پر خدا کی عظیم زین نعمت سے اور وہ مم المبیت کی ولایت سے له مانجوب أيت - يَعْدِفُونَ نِعْمَةَ اللهِ ثُمَّ يُنْكُرُونُ نَهَا وَأَكْثَرُ هُمَّ الُحَثَ عِنْ وْنَ دِيْكِ سورهٔ تَحْلُ ابْت ٨٠) بِعِن خداكى نعمنوں كوہجا بنتے ہیں پھر بھی الكار كرنے ہیں اور ان میں سے اکثر کا فرہیں۔ علی بن ابراہیم سے کہا ہے کہ خدا کی نعمتیں ایماطہا کہ ہیں اور كليني فيصحرت صاوق عليه السلام سے روأيت كى بہے كەحب اميراً كمومنين غلابسلام كى اما مت كے بار ہے بين أيتراخْماً وَلِيْ كُو اللّٰهُ الزّازل بوا تواصحاب رسول المتمِّين ہے منافقین کا گروہ مسجد مدینہ میں جمع ہوااور آلیس میں کہنے گھے کہ اس آبیت کے بارسے میں کیا کہتے ہو۔ بعفوں نے کہا کہ اگر ہم اس آبیت سے انکار کرنے ہیں نوہم کو فرا ن کی بہت سی آینوں سے کا فرہونا پڑے گا در اگر اس آیت پر ایمان لانے ہیں نوذ تت كاباعث ہے كريرابت ابوطالب كے بيشے كو بم رمسلط كرتى ہے اسخرير طے کیا کہ ہم جانتے ہیں کہ محتر اپنے قول میں صادق ہیں۔ ہم ان کی ولایت توقیول کرنے لبكن على حركيم و برسطه بهم اس كي اطاعت نہيں كريں تھے اس و فت به آيت نازل ہوئی یعی خون نعمه لته الله الله بینی علی کی ولایت کور پیانسته بین گران میں مبشتر علی کی ولایت <del>سے</del>

له مولف علیدالر محد فرات بین کداگر چر نبطا ہر پر خطاب گذشته امتوں مصب کیک گذشته ا امّت کا ذکراس امت کی تنبیع کے لئے اس امت بین اس کا مصداق ولا بت البیت علیم اسلام بے یا یہ کر بہت سی صدینوں میں وارد ہوا ہے کہ تمام امتیں جناب رسول خدا اور المبیت علیم السلام کی ولایت کی مکلف محیں ۔ ۱۲

م فر ہوگئے۔

تَصِيُّ ٱيت: تُكُلُّ بِفَضُّلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِنِهُ فَبِنَا لِكَ فَكَيَّفُرَ حُوْاهُرَّخَبُرُ الْ يِّستّنا يَغِمَعُونَ رياره االهبت ٨٥ سوره يونس، إسب رسول كمه ووكه خداكم فضل اوررح سے برلوگ غومنس ہو جائیں اور حو کچھ بیالوگ ر مال دنیا سے )جمع کرنے ہیں یہ اس بہنزے۔ این بالو ببنے مجالس میں ا مام محمد با فیرعلیہ السلام سے روابیت کی لدائك روز جناب رسول خلاسوار ہوكر مذيبه مسم يا ہر آئے جناب امبرالمومنين ا تفسيقة جناب رسول خداصنه فر برما ما كدا<u>ب ابوالحسن حيب</u> مي سوار ہے کہ تم بھی سوار ہو۔اور حب میں پیدل جبوں نوتم بھی پیدل جبوجب میں بیوں مربھی بنیطوسولئے اُن صدو دالہی کے جن میں تم کو کھوٹے ہونے یا بنیٹنے کی مجبوری ہو۔ سے محے نزن نے بخشاہے وہی ع بن و لو تھی عطا کی سُنے۔خدا نے محرکو اپنی رسالت و بیغمہری سے مخصوص فرما پاسئے تو تم کا مها - مددگار ناصر فرار دیا ہے کہ تم صدود خدا سے اندر سخنت و د شوار کا موں کو دینتے ہواسی خدا کی فسم کمانا ہوں جب نے مجھے پینمہ برحن بنا کر بھیجا ہے کہ وہ نص کمچه مرایان نہیں لایاجس لنے تم سے انکار کیا اور میری رسالت کا افرار نہیں کیا نے تنہاری امت کوانکار کیا۔ وہ تنخص خدا پر ایمان نہیں رکھنا جوتم سے کا فر ہوا بھی تمارا فضل مهرا فضل سنے اور مهرا فضل خدائم فضل سنے ۔ بیسے میرسے پر ور دگار لم الله الحسيم معنى للذا فضل خلاتمها دا يبغم سب اور رحمت خداولا ب ملى بن الى طائب سك الم منع فرما با فَبن لك يعنى بوت و ولايت ك فريعه فَلْيَفْرَهُوا مہی بہتزہے اس سے منفالمہ میں جن کو مخالفین شبعہ دنیا میں شل مال وزن و فرزند کے جمع كرتے بيں۔اسے على تم بيدا نہيں كئے گئے گراس كئے كرتبهارسے ذرايد تھا رہے بروردگار کی عبادیت کی ماہنے اور اس دین حانے مائیں اور راہ برایت کی تھارے ذریعہ سے اصلاح ہو بھیک وہ تخص گراہ ہے جرتمہاری ولایت سے گراہ ہوا اور ہر گز خدا کی جانب ہدایت نہیں بانا وہ شخص جو ہاری طرف تمہاری ولایت میں ہرایت نہ پائے اور بہ سے میرے ہروردگار سے

اس قول كے معنی اِنِّي لَغَفّامٌ لِّبِينَ مّا بَ وَاحْتَ وَعَيلَ مَنَا لِغًا نُكُرَّ اهْنَد لَى يعيٰ مِن توب سرنے والوں ایمان لانے والوں اور سیب عمل کرنے والوں کو بخش وینا ہوں تووہ ہدا بت باتا ہے۔ بینک مبرسے برور وگار نے محصے حکم دیا سیے کہ میں تمہاراحق واجب قرار دو ن حس طرح میراحق واحب موایئے۔ بیک تمهاراحی فرص دواجب بھے ہم اس شخص برجومجه برابمان لا باسبّے۔ اگر نمرنہ ہونے توندام کا دسمن سحانا نہ مآیا ہوشخص نهاری ولایت سخے سائفز خداسے ملافات نہ کرسے تواس نے دبن و دنیا کی کہی چیز ما تقر ملا قات نہیں کی ملکہ دُنیا سے بے اہمان گیا ہے۔ بینک خدانے مجے بیہ ب آيت نازل كى سب يَا آيُهَا الرَّسُولُ بَلِيغُ مَا أَنْوِلَ إِلَيْكَ مِنْ مَ يَكَ بِن السِ رسول جو حكم تهارسے پر در در محارى مانب سے تم برنازل مواسے اس كوبيونيا و مغمير نے نسر مایا بینی اسے علی تمہاری ولایت کے بارسے میں وَا اَنْ لَحْهُ تَفُعْمُلُ فَمَا مَلَّغَنْتَ مِي سَالِلَنَهُ 'اِكْرِنْنَجْ بِهِ حَكِمِهْ بِيعِ نِجابا نونم نے خدا كى رسانت ہى نہيں بہنجا في مُصرتً نے فسر ما یا کہ اگر وہ حکومیں برمل ما مور ہوا بھانہ بہونیا نابعی تنہاری ولابت <u>سے بار</u> تزبشك ميرك اعمال ضبط موجان اورجونتن بغيرتهارى ولابت كيضال ملاقا ر سے کا تو یقیناً تیا من سے ون اس سے تمام اعمال صنط موجا کیں سے وہ رحمت خداسے دور ہوگا۔اور تمہارے حق میں جر کیجہ میں کتنا ہوں وہ میرے خدا کا قول ہے جو تمہارے بارس اس نیمبرے باس بھیجائے تحلینی نے صرت امام رمنا علیہ السلام سے اس آیت کی نفسیر میں روایت کی ہے۔ لمين ولايت محكروا ل محر عليم السلام بهتر ہے اس سے جو کھر منحالغین و نیا کی جبزی جمع ارت ہیں۔ اور عیاشی سنے بھی اسی مضلون کو خاب امیر علیمال لام سے روا بیٹ کی يهي كه فضل رسولٌ فنُدَا بين ا وررحمت الميرالمومنين بين حيا ہتے مشبعيان عليّ اس يرخرش وں کیو بکہ یہ بہتر ہے اس سرنے اور جاندی سے جود شمنان علی جمعے کمرتے ہیں۔ سازس آيت . فَلَوْلا فَضُلُ اللهِ عَلَيْكُوْ وَمَ حُمَتُهُ لَكُنْ تُعُرِينَ الْخاَسِينِ ديه آيت ١٠ سره بقره) بيني أكر خداكا فضل واصان اور امس كي رحمت تمر برید ہوتی توبیشک تم نعقبان اٹھانے والوں میں سے ہونے عیاشی نے دومسند سمے ساتھ خصرت بافروصاوق مكيبها السلام سے اس آبت كى تفسير ميں روابيت كى بہے كەنصل خدا

رسول انتریس اور رحمت خدا ایمه طاهرین کی ولایت ہے۔ أكموس آيت .. مَا يَغْتَمُ اللهُ لِلنَّاسِ مِنْ تَرْحَمَةٍ فَلَا مُنْسِكَ لَهَا يِنْ مُل نے لوگوں سے لیے جورجمت فرار دی ہے اس کوکوئی روک بہیں سکتا۔ ابن ماہیار نع حضرت صادق سے روابت کی بیئے کہ رحبت سے مرا دعلوم اور حکمتیں ہیں جو خدا نے امام کی زبان بر اوگوں کی مدا بہت سے سنے جاری کی ہیں۔ نوس بيت . وَلَوْشَاءُ اللهُ لَعَمَلُهُمُ أُمَّتَ قَاحِدَةً عَلَاكِنَ ثِيدُ خِلُ مَنْ يَّشَاءُ يَنْ مَ حُمَيْهُ وَالطَّلِيمُ وَنَ مَا لَهُ مُ مِنْ قَيْ قَلْ فَصِيْدِه دِهِ مِره شري آيت يبى أكر خداجا بتاتو تمام خلق كوابك امن قرار وس وتباليكن خدا حس كوجا بتاسه إبني رمت میں داخل کرتا ہے۔ اور ظالموں کو تیامت میں مذکوئی دونست ہوگا نہ مد در گار۔ علی من اہلیم ته کہا ہے کہ اگر خدا ما ہما تو تمام خلق کومعصوم قرار دنیا جیسے فرسستے اور ظالموں سے مراد اً لَّ مُحَدِّرٌ مِنْ لَلْمُ كَرِیْنِ والسے ہیں۔ مخدین العباس نے مصرت صاد ف سے روایت کی ہے کہ ممت سے مراد ولایت علی ابن ابی طالب ہے وسوس أبيت: - وَاللَّهُ يَغْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مِنْ يَبَشَاءُ وبِ سوره بقره أيت ه ١٠) يعنى شرا حب کوجا ہتا ہے اپنی رجمت سمے لئے مخصوص کر لیتا ہے۔ و بلمی نے صفرت صادق ہے روابیت کی ہے رحمت خداسے محضوص بیغمہ خدا اور آپ سمے وسی صلوات انڈعلہا مرا د ہں بھک خدا نے شور متیں خلن کی ہیں نا نوے رحمتوں کو محرفر وآل محرکہ کے جمعے کردکھ ہے اور ایک رحمت کو تمام موج دات پر بھیلا دیا ہے۔ كَمِيارَ صُوسَ أَبِيتِ .. وَلِكَ فَضُلُ اللهِ يُونِينِهِ مَن يَشَاءُ اور وَلَا تَأَبَّنَوْ امَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعُضُكُونَ عَلَى بَعْضِ سِلِي آبِتُ كَا تَرْجِمِهِ بِهِ هِ كُرْ يَهِ خَدَا كَا نَصْل عِيضِ كُو جا ہتا کہے عطا فرما کا کہے " دو مسری آیت کا زجرہ خدانے تم میں سے بعض کو بعض برج فضيلت دى كے اس كى تمنا مت كرور صرنت نے فرا يا كہ بر وونوں المبست عليمالسلام ی شان میں نانے ل فرمانی کیے۔

بارصوب آبیت. و لیشکید واالله ما حسل کمو و لعکمو تشکو وی و بین خدا کواس کی بزرگی سے ساتھ یا دکرواس لتے کہ اس نے تمہاری ہوایت کی ہے تاکہ تم اس کاسٹ کرا داکر و بماس میں روایت کی ہے کہ شکرسے مراد اصول وین کی مرفظ

یا ایمهمعصومین کی معرفت ہے۔

ايناً اس آيت كي تفير مين لا بَرْه على لِعِبَادِ ؟ الْكُفُدَ دَانَ تَشْكُوُ وَ ابَرْضَكُ اللهُ وَمَنْكُ اللهُ وَابَدُ صَلَّهُ اللهُ اللهُ وَابَدُ مَنْ اللهُ وَابْدُونَ اللهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَابْدُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُوالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّا اللَّهُ

وه ننهادسے سے لیٹ ندکر تا ہے۔ فرمایا کہ کفرائم اطبار کی مخالفت کرناکہ اور شکرسے

مرا دائمهٔ طا ہرین کی ولابیت اور ان کی معرفت ہے۔

نیرصویں آبیت ﴿ وَ بَعْعَلُوْنَ سِ ذُقَاکُوْ اَنْکُوْ اَنْکُوْ اَنْکُوْنَ اَ وَیل الایات میں روایت کی ہے۔ اوراس کے سابھ تم پرمینت رکھی ہے۔ اوراس کے سابھ تم پرمینت رکھی ہے۔ اوراس کے سابھ تم پرمینت رکھی ہے۔ طالب کی تکذیب کرتے ہو۔ فکو کا آ ذَا بَلَغَتِ الْعُلُقُو مَوْدَ اَنْتُو جِبْتَ مِیاتَا اَنْفُو وَقَ مَوْدَ اَنْتُو وَبِهِ اَنْ اَنْکُلُقُو مَوْدَ اَنْتُو وَبِهِ اَنْ اَنْفُو وَقَ اَنْتُو وَبِهِ اَنْ اِنْکُلُو وَقَ اَنْتُو وَقِیْ اِنْکُلُو وَقَ اَنْتُو وَبِهِ اَنْ اِنْکُلُو وَقَ اَنْتُو وَبِهِ اَنْ اِنْکُو وَقَ اَنْ اَنْکُو وَقَ اَنْدُو وَ اِنْکَ اَنْکُو وَقِیْ اِنْکُلُو وَقَ اَنْدُو وَ اِنْکُو وَقَ اِنْکُو وَقَ اِنْکُو وَقَ اَنْکُو وَقَ اِنْکُو وَ وَقَ اِنْکُو وَ وَقَ اَنْکُو وَ وَقَ اِنْکُو وَ وَقَ اِنْکُو وَ وَقَ اَنْکُو وَ وَقَ اِنْکُو وَ وَقَ الْکُو وَ وَقَ الْکُو وَقِیْ اِنْکُو وَقِیْ وَقِیْ وَقِیْ اِنْکُو وَقَ الْکُو وَ الْکُو وَ الْکُو وَ الْکُو وَ الْکُو وَقَ الْکُو وَ الْکُو و

طرار موں فصل ان خبروں دحد یوں کے بیان بین جن میں شمس وفرونجوم درائی۔ مصار صوبی کے اور ان میں مادیل انکہ علیہ السلام سے دار دہوئی ہے۔

كى الامت برقائم دېو - دَلَا تَعُنْسِوُ والنِّه بَوَان بين المام كين كوكم مت كروا ورامس رظار مدن كرو -

ایفاً بندمعتبرومونق صنرت سادق سے قول می تعالی سے الکشیر قتی ہے ۔
سی المعتبر بین بین دومنز قوں اور دومغربوں کا پر در دگار ہے بینی دومنز فی کیا یہ ہے رسول خدا وامبرالمومنین طبیم السلام سے کہ انوار تربانی ان سے منیا بار ہوتا ہے۔
اور دومغرب کیا بہ ہے حسن و میں طبیم السلام سے کہ انوار جن میں جمع ہوتے ہیں۔ ای طرح ہرامام ناطق ہے جس کا علم امام مساملت میں پوسٹ یہ ہوجا اس سے بعد ہونے دالا) مام ہے۔
ہونے دالا) مام ہے۔

تا دیل الاباک میں انہی صنرت سے قول می تعالیٰ فَلاَ اُقِتْهُمْ بِدَتِ الْمَشَاٰیِ قِی ق الْمَغَا بِ بِ کَی اولِ میں روایت کی ہے بینی میں مشرق ں اور مغربوں کے پرور در گار کی قسم نہیں کھانا ف رایا کہ منٹر فول سے مرا دا نبیا رہیں اور مغربوں سے مراد اُن کے اوصیاً

-04

على بن ابراميم نے انہى صربت سے فول خدا كالمسّد كو كالطّادِق وَكَالطّادِق وَكَالطّادِق وَكَالطّادِقُ وَكَالطّادِقُ وَكَالُّمُ كَالْمُونُ النّائِحُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ النّائِحِ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

ایفناعلی بن ابرا میم نے ب ندمعنز نفسیر سورہ دا انتھن و خنیج آز ب سورہ شمس میں معترت صادق سے دوایت کی ہو دن ایس میں موثن کی جو دن ایس میں موثن کی جو دن ایس میں موثن کی جو دن ایس میں ہے تا ما ایس میں موثن کے سبب سے پڑھھے ہوتی ہے معترت نے نے نے دوایا کہ شمس کنا یہ ہے رسول خداسے جن کے سبب سے

ا مولف فرات بین که اس نا و بل کی بنا، پرشاید نجم ان قب مجاز پرمحمول موسین صاحب نجم بناقب کیونکه حب روح انفذس أن مین آنحفزی کے سبب سے بہم بہونچی ہے تو مجاز پرمحمول کیا ہو۔۱۲

خدانے لوگوں کے لئے ان کے دین کو واضح کیا قرا لُقَعَ<sub>ی ا</sub>ِذَا تَلْهَا بِینی جاند کی قسم جرآ نیاب کے پیچیے طلوع ہوتا ہے تصریت نے فرما یا مرا د فرسے امبرالمومنین ہیں حبیبا کہ مانہا کب کی ر ومشنی آفتاب سے شیراسی طرح اُن حسزت کے علوم دسول خداسے حاص وَالنَّهَا بِإِذَ اجْلُهَا مِينَ قَمِهِ عِن لَي جُوسُورِج كُوَ طِلا وُيْناسِهِ المام في نسرما بأكرنها سے امام ہیں کہ حب ان سے دین رسول خلاکے رسے بیں سوال کرنے ہیں تو وہ جلا دینے ہیں اور اس کوسوال کرنے واسلے ہر واصغ ارسنے بین قدا لَیْل اِذَا یَعْشَلْهَ اَ بِین سم کے رات کی جوآ فناب کو بیمثیدہ کر دین ہے <u>ں محلس میں منعظے جس میں آل رسول سب سسے مہنز موحود بھنے اور </u> برشيره كيا وَنَفْسٍ وَمَا دین رسول *قدا کو*ان لوگوں نے طلم وجور سے ساتھ سَدًّا هَا يَنِي قَهِم بِعِنْفُس كَ اور اسس كى جس نصاس كوبيدا كيا اور ورست كيا فَأَلْفَهُ فَا نجُوُّهُمَّ هَاْ وَتَفَعُولُهُمَّا بِعِنَى ان *كوحِق وباطل مين نمير بحريف كالهام كماسَ* فَ نَدْأَفُلُحَ مَنْ شَاكَهَا بِعِيٰ اس نصنحات يا في حِس كو خداسنے ياكيزه فرار ديا 'دَ فَكُ خَابَ مَنْ ب دوه ہوا جس کو نفس خدانے اس کی جہالت دفسن کے سبب پوشیر كاكتَّابَتْ تَمْدُودُ بِطَغُولُهُ أينى ثمود كونبل نداينى سركشي كم اعت بكذيب كى امام نے نسب رایا که تمود سے مزاد سنبیوں کا وہ گروہ ہے جو مذہب حقرا ما میہ کے خلاف بين اجيب زيديه وغيره جناني دوسرى حكه فرما باب فَهَدَيْنَاهُ عُد فَاسْتَحَبُّواالُعُلْيَ عَلَىٰ الْهُدى فَأَخَدَ تُهُدُّمَاعِقَةُ الْعَنَابِ الْهُوْنِ بِمَاكَانُو ايْكُسِبُونَ بِينَ تُمورك گروہ کی جوصالح کی قوم سے تھتے ہم نے ہدایت کی توان لوگوں نے ہدایت وا پمان سے ا ندسے بن کولیے ند کیا تو ان کو ان کے اعمال سے سب سے ذلیل کرنے والے عذاب کی بحلی نے لیے ڈالا۔ امام نے نسب رہایا کہ تمو دست مرا دشیعوں کا گراہ گروہ ہے اور مها يُقِهُ وَاركننده سے مرا وشمشير حضرت فائم سُهے جبكه وه ظاہر ہوں گے. ذَهَالَ لَهُ مُو تر سُولُ اللهِ الم نے فروا ایسی ان سے التر کے بینمر نے فرما یا تاقیق اللهے که خدا کے نا فذی یا تی پینے کے بارے میں حفاظت کر ونسے ما ماکہ ما فرکنا بہرہے اس امام سے جو علوم اللی اُن کوسمجما استے و شقیلا آبین اس کے یاس علم و حکمت سے بین ۔

قَكُلَّ بُونَ فَعَقَرُ وَهَا فَكَ مُنَا مَ عَلَيْهُ هُ مَا تُعَلَّمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

له مولف فرات بن کرم تا ولیس ان اما ویث پی دارد ہوئی ہیں وہ بڑی گری اور خنی ہیں اور اسی پر بنی بی بور کر کے ہے اس است کے ڈرات کے لئے ہیں یا مل مالے کی ترغیب کے لئے اس است کے ڈرات کے لئے ہیں یا عمل مالے کی ترغیب کے لئے ایک است میں کھی سابقد امتوں ہیں گذرا ہے اس کی نظراس است میں جی واقع ہوگی - لہندا بس طرح خدا و ندعا کم ہے نا فہ کو قوم صالح کے لئے بھیا تاکہ ایک نشانی اور ایک مجز ہ ان کے سائٹے ہوا ور اس کے وود حسے فائد ہ اٹھا ہیں لیکن ان موگوں نے کوان نمت کیا اور نا قد کو بے کہ ویا اور ایس کے وود حسے فائد ہ اٹھا ہیں لیکن ان موگوں نے کوان نمت کیا اور نا قد کو بے اس است کے رفوا ور ایس کے وود حسے ان کہ سخم کی مقبقت پر مجزوا ور خلا نے ام برا کم منین اور تمام اہا موں کو اس است کے رفوا یا تاکہ سخم کی مقبقت پر مجزوا ور خلق میں خدا کی نشانیاں ہوں تو دنیا دیا ان کے برکات سے محروم ہوئے اور فرا کے نفش میں گرفتار ہوئے ۔ پہنا نچے حدیث میں وار و ہوا ان کے برکات سے محروم ہوئے اور فرا با مانید متواز ہمنقول ہے کہ ان حریث کا قاتل نا قرصا کے کے بے کر نیوا لا اور کیلیے وگوں میں مقبل حدیث کا خات کو ان اور ایکے لوگوں میں شفی ترین مروم ناقہ کا بے کر نیوا لا اور کیلیے وگوں میں ان حدیث کا قاتل ہو تا کہ اسے اور ایکے لوگوں میں شفی ترین مروم ناقہ کا بے کر نیوا لا اور کیلیے وگوں میں ان حدیث کا قاتل ہے۔ اگر اس تعیق کو تم درست سمجو تو بہت سی مصل حدیثوں کو سمجھ تو ہو۔ ۱۲

ہے وہ ماہتاب ہے اور فاطمہ زہرہ ہیں اور حسن دخسین علیم ال لہ خدانے ہم کوخلن فرہا یا درآسمان سے ستناروں سے مانند قرار ویاستے یجیب کوئی ــتاره نودب بوناسیے نواس کی جگہ بر دومراسـتار ه طلوح بوحاً ناسیے اسی طرح دیگ ، واہلبیت ہیں جو تسدان کے سابقر ہیں اور قسران ان کے سابقر سے جسیدا نہ ہوں گئے بہاں تک کہ میرسے یا س دون

ابن ما بها دیسنے ابن عبامس سے روایت کی ہے کہ صربت رسول نے فسر ما کاک مبان میری شال آفتاب کی سی جه اور علی کی شال ما بتناب کھے مانٹ ئہے جب آنتاب عزوب ہوجاتا ہے نوما ہتاب سے لوگ ہرایت یا نے ہیں ۔ایشاً وابت كى ہے كہ حارث اعور نے امام حسين عليال الم سے وَالتَّمْنِ وَصُّحْهَا س من مرا وحضرت محمصلي الله عليه وآله وسلم بين والفَّه تريارة ا تَلْهَا تَرْصَرْتُ المِيرِالمُومِنينَ مِن جِكُمالات مِين رسول خداكے تالی بعنی ان سمے بعد ہیں۔ وَالنَّهَا مِ إِذَا جَلْهَا عِد مراد فالم مراد فالم محرّ بي جوز بن كوعدل وانساف سے بعروبي م وَاللَّيْلِ إِذَّ ايَغُشُهَ أَسِيهِ مِرْدِ بِي امْرِتِ ہِي اور ابن عبامس نے روابیت کی ہے کہ رسول خدانے فسے رہایا کہ خدانے مجھے ہنجہری کے سابھ بھیجا ئیں نے بنی امید کے یاس المحركها كبين تمهارى طرف خداكما دسول ہوں ۔ ان سب نے كہا آپ جوسٹ كہنے ہيں ۔ رمعا ذالتر، آب خدا سے رسول نہیں ہیں اس سے بعدیں بنی باشم سے باسس میاالہ کہائیں تھاری مانب خداکارسول ہوں پرشنتے ہی علی بن ابیطالٹ کنے ظاہر د ہوشید ورسے میری نصدیق کی اورابوطالٹ ہے ظاہری طورسے میری حمایت کی اور پیٹ پیا سي مجهر برايمان لاسته بميرخدان يجبريل كومهيجا انفول سنسانيا عمكم بني لإنتم من نصب لیا اورت بطان نے اپنا علم سی امت کے درمیان کاٹرانس <u>کنتے ہمی</u>ا وہ ہمار ہیں اور ہمین دنتمن رہیں گئے اور ان کیے ماننے والے نیا من یک ہمار سے شیوں کے وشمن رہیں گئے۔ دَالنَّهَا دِاذَا جَالَهَا لَعِنی ہم المبیت میں سے ایمُہ اسخرز مانہ میں زمین کے ۔ ہوں گے اور زمین کو مدل وانصاف سے بھر دیں سے جو تنحض ان کی مرد کرسے گا اس شخص کے مانند کیسے حس نمے فرعون کے منفا بلہ میں موسائ کی مدد کی اور جوشخص بنی امید کی مڈ کرسے گا ایساہے جیسے اسس نے موسیٰ کے منفا بلر میں فرعون کی مدو کی۔
علی ابراہیم نے نول فعداوند عالم وَ النَّنج عید إِذَا هَا فَا کَی کَانسببر بیں کہاہے کہ نجریول فعدا ہیں کہ فعدا نہیں کہ فعدا نے ان کی تسم اس و نت کھائی حب وہ حضرت معراج میں اُو بر جارہ سے گئے کہ رعی بن ابراہیم نے فیرمی کی نفسم کھائی جبکہ وہ وُ نیا سے رخصت میں فیرمی کے دوا بیت کی ہے کہ رعی بن ابراہیم نے فیرمی کی نفرمی کھائی جبکہ وہ وُ نیا سے رخصت میں سے سے کہ رعی بن ابراہیم نے فیرمی کی نفسم کھائی جبکہ وہ وُ نیا سے رخصت میں سے سے میں ابراہیم کے ان کی سے دوست میں سے سے کہ رعی بن ابراہیم کے ان کی سے دوست میں سے دوست میں سے دوست کے دول بیا ہے دوست کی سے کہ رعی بن ابراہیم کے دوست کے دول بیا ہے دوست کے دول بیا ہے دوست کی سے کہ دول بیا ہے دوست کی سے دوست کے دول بیا ہے دوست کی سے کہ دول بیا ہے دوست کے دول بیا ہے دوست کی دول بیا ہے دول بیا ہے دوست کے دول بیا ہے دوست کی دول ہے دول بیا ہے دول ہیں کہ دول ہیں کہ دول ہیں کی دول ہی دول ہیں کہ دول ہیں کہ دول ہیں کی دول ہیں کہ دول ہیں کی دول ہیں کی دول ہیں کہ دول ہیں کی دول ہیں کے دول ہیں کی دول ہیں

رہ وی پیوی بو پہر ہا ہے۔ اس کو اپنے ایر المومنین سے اس فول خدا فسلا اُلَّهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُلْمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰ

ہے اس شخص کی جوابینے لیئے ناحق دعوائے امامت کرنا ہو۔ وَالصَّبُرِجِ إِذَّ اتَّنَفَسَ فَ رِما یا کہ ببعلمها وصهاسے کنا پر ہے جن کا علم آناب سے زباوہ روسٹن اور داصنے سے۔ اور خُتَنْ کَافعر ں مہنت سی حد ننیں وار دیمونی ہیں گراس سے مراورہ امام نہے جوابنے لوگوں سے پیرٹ بیدہ ہو کر شُ شہاب سے ظاہر ہو تاہے جو تا رکیب رات ہیں عکمانا ہے۔ خداو ندعا کم فرمانا ہے۔ جَ عَلَا مَاتِ بِالنَّجُودة هُمْ يَهْنَدُ وْنَ مُفْسِرون فِي كَمَاسِ كَمْفُاوند تَعَالَى فرما الص كمالاكون لئے زمین میں مثل مہاڑ وغیرو سے چند علامتیں مفرر کی ہیں جن سے لاستہ معلوم کرستے ہیں وس شاروں سے اندھیری دانوں کو ہوایت بلتے ہیں پاتنارۂ جڈی سے قبلہ کی سمت کی بند لگلتنے ہیںاور کلینی، علی ابن ابراتہم عیاشی اور سننے طوسی نے مجانس میں اور ابن شہرآشوب نے مناتب میں اور مشیخ طرسی اور دوسرے محذمین نے بہت سی حدیثوں می حضرت یا فز وصاون وامام رضاعلبهم السلام سيروابت كي بيكر علامات المرمعصومين عليهم السلام ہیں جو دین <u>سمے راست</u>ے اور نشانات ہیں اور نبجہ جناب رسول خدا ہیں اور اکثر حدیثوں کاظام پہ ہے کہ ٹمٹم اور بہتبدوں کی صنمیری علامات کی رامجھے ہیں بعنی ایمہ جناب رسول خدام سے ت باننے ہیں۔اور عیاشی نے حضرت صاوی سے روایت کی ہے کہ آیت کا ظاہرہ باطن ئے ظاہر سے برمعنی ہیں کہ ستارہ جدمی سے دریا وصحرا میں قبلہ کی سمت کی طرف ہوا بت نے ہیں کیونکہ وہ سننارہ اپنی گئے ہے حرکت نہیں کرنا اور پوٹ پڑنہیں ہونا آیت ہے ی معنی بیر ہیں کہ ایم علیجم*الب لام رسول خداشسے ہدایت یا نیے ہیں اور بعض ر*وایت بھ ہے کہ تجر جناب امیر ہیں ۔اکور امام کہ منا علیال لام سے منفول ہے کہ جناب رسول مَالینے برالمومنيين <u>سے فرا يا کہ يا على تم ہي بني باشمہ سے تجمہ لہو۔</u>ا ورجناب رسول خد<u>ائنہ</u> فرما يا کہ ۔ تاروں کوامل آسمان <u>اسمے کائے</u> امان فرار دیا ہے اور میرے اہمبیّت وامان امل زمین ښایائے۔

ا مرافع و المرافع المرابيان ميں كه وہم صرات حبل الله المتين ا ورعود ہ الوثنی اورشل المسور فراب كے اس بيان ميں كہ وہم صرات عبل الله المتين اورعود ہ الوثنی اورشل

بہلی آبت، خمتی تیکفٹر بالطّاعُوْتِ وَ یُوْمِی بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْخَسْكَ بِالْعُرْ وَقِ الْوُثْنَیٰ ۱۲ نفصاحر لَهَا وَاللهُ سَبِیْعٌ عَلِیْمٌ "بین جشخص نے طاغوت رشیاطین) سے انکار کیا اور خدا بر ایمان لایا تو اس نے بینک مصنبوط رسی کیر لی جو ٹوشنے والی نہیں ہے۔

ا در خدا براسننے والا ا ور مباننے والا ہے واصلح ہو کہ طاغوت شیطان ، بت اور ہروہ معبود سے بوخدا کے علاوہ ہوا ور ہر باطل پیشوا۔ مہت سی مدینوں میں انمکہ نے اس کی تعبير خلفائے جورا در دشمنان دین سے می ہے عواہ وہ جبت یا طاغوت باعز کی ہوں اور منا فق اوّل ودوم كا دوصنم فريش نام ركها بي واور حضرت صادق عليه السلام ر دایت کی ہے کہ خدا کی کناب میں ہمار سے دشمن کو فضا ، منکر اوٹان ، جبت اور طافوت كها كيائهم كلين في المستدموتق حضرت صاد في سعد دوايت كي سهد كرعووة الوثفي مراد ایمان کے اورسند صحیح سے دوسری روایت کی ہے کہ و و الوثفی خدائے مکتا پر ا بمان لا ناہے حس مماکوئی نشر کیٹ وسہیم نہیں بسسندمعتبر محاسن میں انہی حصریت سے ر دا بت ہے کہ وُدہ الوثقیٰ سے مرا و توحیا ہے اور ابن شہر آسٹوب نے بسندمعنبر <del>صر</del> ا ما محمد با قریسے روابت کی ہے کہ عود ہ الوثقی ہم اہلبیت کی مجتت ہے اور عبول خارالرضا میں النی حصرت سے روایت کے کرجناب رسول فکرائے فرمایا کہ جو نتخص حاہے کہ کشنی م نعابت میں سوار مواور عود ہ الوثفی اسے متمسک ہوا ورحبل المنبن خدا مکو کیڑے نے توامس کو جا ہے کہ میرے بعد علیٰ سے د وسنی اور اُس کے وشمنوں سے دشمنی رکھے اور اس کی اولا دمیں سے ہدایت کرنے والے اماموں کی بیرو ی کرسے۔ ابعناً بسند باستے معنبرانہی حصرت سے روابت کی ہے کہ رسول خدانے فرما یا کہ جو ننحض بيرجاب كمووة الوثقي كو بكراك اس كوحابث كمعلى اورمبرس المببت سے محبت ہے۔ ابینًا روایت کی ہے کہ خیاب رسول خدائنے فرایا کہ جوشخص فرزندان سب ا ما موں کی اطاعت کرہے تو بلامث بہ اس نے خدا کی اطاعت کی اور جوشخص ان کی نافرہانی لرسے تواس نے خداکی نا فرمانی کی۔ وہ عود تا الوثقی ہیں اور َوہ خدا بہت بہونچنے کھے گئے بندوں کا دسیلہ ہیں۔ لبند دیگر روایت کے ہے کہ حضرت امام رصاعلیہ السلام نے ما مون کھے لئے محض اسسلام ویشرا کئے دین نجر میر فرمایا ۔ اُس نوسٹ نہ میں بیمجی تحریم فرمايا تتفاكه حجت خدا سے زمين ُ خالی نہيں رہتی اور وہ نيامت بمب عردۃ الوتفیٰ اور المئہ بدى اوردُنيا والول برجبت خدابين-اوركماب نوحيد مين روابت كيه كي كم معزت المالمونين نے فرمایا کہ میں حیل افتدالمتین ہوں اور ئیسء و تا الوثقی ہوں۔اور کما ل الدین میں روایت ى بے كمرامام رصنا عليه السلام بنے فرط ياكم بم خلن ميں حجتها منے خدا ہيں اور كلم تفوى

ا درعودة الوثقي ميں اور كتاب معانی الإخبار میں صنریت رمولٌ خدامیے روایت كی ہے كہ جو ع و و الوتنی سے متمک ہونا جا ہے جو تبھی نہیں تُو شینے والی ہے اس کو جاہئے کہ میرہے بھائی اورمیرے دصی علیٰ بن ابیطالب کی ولابت سے متمک ہو۔ بلاٹ بوہ ہلاک نہ ہو گاجو اس کودوست رکھے اور اس کی امامت کا اعتقا در کھے۔اور نیجانٹ نہیں یائے گا جو مسسے وشمنی رکھے۔ اور کناب نا ویل الآبات میں امام رضا علیہ السلام سے دابت كى بسے جناب رسول خدا كنے فرما يا كہ جوشخص عردة الوثقي كو كيرانا ليا ہے اسس كو جا ہے كہ ولابن علیّ بن ابیطالب سے متمکک ہو۔ دوم<sub>سر</sub>ی روابیت کے مطابی جاہئے کہ وہ ممالیے ا پلیٹ سے تنہک ہو۔ اور دوسری روابت کے مطابق زیدبن علی سے روابت کی ہے كرع وة محكم محبت آل محمد على مالسلام الم

ووسرى آيت: ولا عُمَنْصِمُوا بِحَنْلِ اللهِ جَدِيْعَ كَا كَا

تيرى آيت: - ضُي بَتْ عَلَيْهِ هُ الذِّلَةُ أَيْهُ مَا نُقِفُوْ آلِ كَا بِعَبْلٍ

د و *مری آبت کا ترجمه* :- سب سے سب مل کر خدا کی رسی کو مل کرمصنبوط بکڑا لواور خزن

تنیسری آبت کا نرحمه به ان پر ذکت و عواری کی ماریژی سوائے ان لوگوں کے حیفوں نے خدااور انسانوں کی رسی مصنبوط بکڑی ہے۔ اکثر محذ بین سنے کہائے بینی ندا کے اور لوگوں کے بهدبر حولوگ با فی رستے وہ محفوظ ہیں عیاشی نے روایت کی سے کہ میں نے محفرست امام موسی ظم عليه السلام سے قول خلاق اعْتَصِمُوْ الْمِعَبْلِ اللَّهِ جَدِيبٌعًا كَى تَفْسِر دريا فن كَى آبِ لْنَ فرما باعلیٰ بن ابی طالب حبل اندالمنین ہیں مینی خدا کی مصنبوط رسی ہیں ۔بسندمعتبرد گیرا مام محمر با فر سے روابت کی ہے کہ آل محمعلیہ السلام غداکی رہتی ہیں جن کومصبوط بکرشنے کا اس آبیت ہی خدانے حکم دیا ہے۔ اور حضرت صا دق اے بھی روایت کی ہے آپ فرماتے ہیں کہ ہم حبل خدا ہیں اور علی بن ابرا ہیم نے روایت کی ہے کے حبل اللہ سے مراد توحید خدا اور ولا بت ابلست عليهم السلام ئي

ایضاً حصرٰت با ترکیسے قول خدائے تعالی وَ لَا تَفَوَّ ثُعُوْا کَ نَفْسِیر میں روایت کی ہے .

معنرت نے فرما یا کہ خدا و نہ عالم جانیا تھا کہ اس امت سے لوگ اپنے پیغیرسے منفرن ہور سے اور ان سے اختلاف کریں گے نواُن کو منفرق ہونے سے مما نعت کی جس طرح کہ اس جاعت کو مما نعت کی جس طرح کہ اس جاعت کو مما نعت کی جس طرح کہ اس جاعت کو مما نعت کی جس کر حبل خدا ہو تھے۔ لہذا حکم دیا ان کو کہ ولایت محدّ دا ل محدّ اور عبا شی نے حصرت صادق سے روایت کی ہے کہ حبل خدا در کمتاب خدا ہے اور ممال ان مال بیں اور مجالس میں شیخ طوسی نے اور ممان ان سے روایت کی ہے کہ ہم حبل اللہ ہیں۔ مناقب میں این شہر آسوب نے حصرت صادق سے روایت کی ہے کہ ہم حبل اللہ ہیں۔ مال مناقب میں این شہر آسوب نے حصرت اور اُدی النفیٰ کی نفسہ بیر آ ممسہ طل جمرین میں موسول کی سے ساتھ ہرین میں موسول کی سے ساتھ ہ

منی بن ابراہیم نے روایت کی ہے کہ حضرت صادق سے قول خدا و کفا اُت کینا گفتہ کان اندیکہ کا نفیہ وریا فت کی گئی ہی ہم نے لفان کو حکمت عطاکی بھزت نے فیسر مایا کہ حکمت سے مرادا مام زمانہ کا بہچا نتا ہے۔ محاسبِ برتی اور کافی اور تعنیر عیاشی میں بند صبحے حضرت صاوق سے اس قول خداکی تفسیر میں روایت کی ہے۔ وَ مَن بُیوْ تِی الْحَکْمَة فَقَدُ اُو یُق حَدِّدًا کَشِیْدًا بِعَیْ مِس کو حکمت عطاکی گئی اس کو میں بروایت کی اس کو میں بروایت کی اس کو میں بروایت کی اور امام کا میں کی اور امام کا مینی نتا ہے۔ اور عیاشی نے بست دو این کی معرف ہے اور مسائل دین میں جو فقنہ و دا نا سے وہ حکم سے مرادا صول دین کی معرفت ہے اور مسائل دین میں جو فقنہ و دا نا سے وہ حکم سے مرادا صول دین کی معرفت ہے اور مسائل دین میں جو فقنہ و دا نا سے وہ حکم سے دو این میں جو فقنہ و دا نا سے وہ حکم سے دو۔

ابعائر الدرجات اورنفسیرا بن ماہیار اور مناقب ابن شہر آشوب میں بندمغبر
دوایت کی ہے کہ حصزت صادق علیہ السلام سے اس تول خدا کی تفییر دریا فت کی۔
اِنَّ فِیْ ذُلِکَ کُلْ یَاتِ رِکُلْ ڈیل النَّلُی یعنی بیشک ندین ۔ راستوں اور بہاٹر و نکے
بدا کرنے اور بارسٹس جیجنے اور ورختوں کے اُس کا فروں کے شہر کے
بدا کرنے میں جوخدا اور اس کے بیٹیروں کے منکر بختے سمجداروں کے لئے جبند
انشا نیاں ہیں مصرت نے سے رمایا کہ خدا نے اپنے رسول کو جو کھے اُن کے بعد ہوگا
سب کی خبر دیدی تھی کہ الو کمر کو خلافت حاصل کرنا ان کے بعد عمروعتمان اور تمام
بنی امید کا خلافت کا دعو سے سرنا جھران تمام امورکی رسول خدانے علی کو اطلاع ہے۔
بنی امید کا خلافت کا دعو سے سرنا جھران تمام امورکی رسول خدانے علی کو اطلاع ہے۔

م الله به فقصل اس دکرین که صافران مسجون مساحب مفام معلوم ، عرش کے حامل البسوبی کا درسُفرَة کِرَام بَرَرَه آئمهٔ معصوبین ہیں .

حق تغالی فرمنشنوں کی شان میں فرا تاہے قد مَنامِتُنَا آگا کَهُ مَفَامٌ مُعَلُّومُ اِلْحَاتُنَا کَا کَهُ مَفَامُ مُعَلُّومُ اِلْحَاتُ کِلْنَا کَا کَنْدُنُ الْکُسَیْجِنُونَ وَمَامِتُنَا آگا کَهُ مَفَامُ مُعَلُّومُ اِلْکُالِیَ کِلْنَا کَا کَنْدُنُ الْکُسَیْجِنُونَ وَمَنامِ مِینَ نَهُ ہُو۔ کہ ہم ہیں ہے کوئی ایسا نہیں جکے لئے اسس کی عبادت کی جانا ہوا مقام میں نہ ہو۔ بین ہیں کہ ہم نہیں کرنے والے ہیں۔

بی بن ارائیم وابن شہراکشوب اور فرات سے بند کا معنبر حصرت صادق سے میں بن ارائیم وابن شہراکشوب اور فرات سے بند کا معنبر حصرت صادق سے دوایت کی ہے کہ برایت و مقامِنًا آلا کہ مقامٌ اُلَّا مَقَامٌ اُلَّا مُعَلَّمُ مِن ارائیم ہیں دوسری معنبر الله ادراد صیا کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ ایضاً تفسیر علی بن ارائیم ہیں دوسری معنبر سند سے ابنی حصرت سے دوایت کی ہے آب نے فرط با کہ ہم بینیری کے درخت اور رضا میں مدن اور فرٹ نول کی آمد ورفت سے محل ومقام ہیں اور ہم ہیں خدا کے معنی کا عہد یعنی امام خدا نے ہمار سے لئے کوگوں سے عہد لیا سے اور ہم ہیں خدا سے معین

کو پوراکیا نو بلاستنداس نے عہد خدا کو پوراکیا اور حس نے ہمارے عہد کو نوڑ انوبیکہ اس نے خدا محے عہد کو نوڑا۔

ابن ما بهارسف بسندمعتر حصزت امبراكمومنين سعدردايت كي بهي كراك في العابين خطبوں میں سسر ایا کہ ہم اک محدٌ میں ہم پومش کے گردیند نور پھنے خدانے ہم کو تسبیح کرنے جرے کی۔ اور فرمنے نوں نے ہماری سیعے سے بینے کی بھرخدا نے ہم مین برجیجا اور کسیج *کاحکم* نویم نے کسیج کی توامل زمین نے ب*اری کسیج سے سیج* لنزاہم صافون ہیں اور ہم ہی مسجون ہیں۔ابھناً روایت کی کمرابن عباس سے اسی مذکورہ آیت ن نعنسر بوهی گئ انہوں نے کہا کہ ہم جناب رسول الڈکی خدمت میں حاصر بھنے کہ امبرالمونین نشریف لائتے بحب انحصرت کی نظران حضرت پریٹری ہے۔ *سکرایے* اورفسیر مایا کہ کہنا ہے امس شخص کاحب کوخدا تھے آدم سے جالیس ہزار سال <u>پہلے پ</u>یدا کیا ہے۔ این عیاس کہنے ہیں کہ میں نے رسول خداسے وطن کی کہ ممیا بیٹا باب سے پہلے تھا فرما یا ہار نے محد کو اور علیٰ کو تمام انبیاً سے پہلے خلق فر مایا اسس کے بید تمام جیزوں کو پید اکیا اور تمام حیزین تاریب نفین انبیاً کا نور میرے اور علی مے نورسے نھا۔ بھر خدانے عرش کی جانب جگہ دی۔ پھر فرٹ توں کوخلق کیا۔ تیجم کبسیج ذینر بہیہ کی۔ ہم نے خدا کی تہلیل کی وراسس کی مینا ٹی کا انسرار کیا تو فرمشنوں نے نہیل کی۔ ہم نے خدا کی کمبیری نو فرشتوں۔ بمبری اور بیسب میری اورعلی کی تعلیم ہے ذریعہ ہواا ورخدا کے علم میں پہلے ہی ہے مبراا در علی کا د دست جہتم میں مذجائے گا۔ اور وشمن جنّت میں داخل مز ہوگا۔ بیجیب خدانے چند فرشنے خان فرمائے جن سلمے ہا تھوں میں جا ندی کی صراحیاں ہیں بجن میں جنت کما آب حیات تھرا ہوائیے۔ شیعیان علی میں کوئی شیعہ نہیں مگر ہیکہ اس سے باپ ماں پائیزہ اور پر بہزگار ہیں اوربرگزیدہ اورخدا پراپیان دیکھنے والے ہونئے ہیں بجب اُن میں سے کوئی ایسنے

اہل سے مفاربت کرنا چا ہمائے ان فرشتوں ہیں سے ایک فرمت ہوں کے ہا مقول ہیں ہوشت کے پائی کی صراحیاں ہوتی ہیں اس بانی کا ایک نظرہ اس کو پلا دیناہے تواس سے اس کے دل میں ایمان اگناہے حس طرح کھین گئی ہے۔ اس لئے وہ قداکی جانب سے میری وخترفاطمہ اس کے دسول کی جانب سے میری وخترفاطمہ اس کے دسول کی جانب سے میری وخترفاطمہ مہراکی مبانب سے میری وخترفاطمہ مہراکی مبانب سے اس کے فرزند وں کے اما موں کی جانب سے میری وخترفاطمہ مہراکی مبانب سے اس کے فرزند وں کے اما موں کی جانب سے میری وخترفاطمہ بین و ربان پر مہونے ہیں۔ میں نے عرض کی بارسول اللہ وہ المدکون ہیں۔ فرما باوہ گیاڈ منوس علی کے فرزند وں ہیں۔ فرما باوہ گیاڈ منوس علی کے فرزند وں ہیں۔ فرما باوہ گیاڈ منوس علی کے دیور سے ہوں گے۔ پھر صفر سے کو بہشت میں داخل ہونے اور ان پرایمان دکھنے کو بہشت میں داخل ہونے اور حتم سے خوارد دیا۔

على بن ابراميم نه روابات كى ب كرابوبعبر نه مضرت صاوق سے دريا فت كما كم فر<u>شتے</u> نہادہ میں یا آدمیمی اولا د-حصرت نے فرمایا اسی خدا کی قسم حس کے قبصنہ میں مہری مان سے فرشتے مساؤل میں نہیں کے ذروں کی تعداد سے بہت نزیادہ ہیں اور آسان بر ۔ برہے بفدر کھی نہیں ہے گر ہے کہ اس میں ایب فرشتہ ہے جوخداکی تب ہے وننزیہ لرا بے اورزمین میں کوئی ورخت کوئی کنکری نہیں ہے گر برکہ اس برایک فرت موکل ہے اور ہردوز اس سے اعمال اور احوال سے خداکو آگاہ کرنا ہے یا وجوداس ہے کہ ان کے احوال سے وہ ان فرشتوں سے زیادہ باخبر ہے ادر کوئی فرشتر نہی<del>ں ہ</del>ے مگر مېرر وزرخدا کې يا رنگاه مين سم اېلېين کې ولايت دمجت سمه سانخه تغرب حاصل کړ ما ا در بهارسے دوستوں کے لئے طلب مغفرت کرتا ہے اور دشمنوں پرلینت کرنا ہے اور وه سب نرشننه خداسے ء من کرنے ہیں کہ خداان برغداب نازل کرسے جیسا کہ حق ہے۔ اس کے بعد اس فول فداوندعا لم وَالَّـٰ فِيتُ يَتَعُمَلُونَ الْعَرُشَ يَعْيَمُ وَالَّـٰ فِي مِعْ وَالَّـ کواٹھائے ہوئے ہیں کی تفییر میں فرمایا کہ وہ نبناب رسول خلااوران کمے بعدان سمادہ میں ہو حاملان علم خدا ہیں اور عرش سے مراد علم ہے قسمتی تحقیٰ کھی کی وہ جوع ش کے گر دہیں مصرت ند فرا ياليني وه فرضة جوع شك چارون طرف بين . يُسَيِّحُونَ بِعَدْ بِي آيَةٍ عِدْ وَيُؤُمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغُفِهُ وَ لَلَّذِينَ الْمَنْوُ الْعِن الينے يرور وكار كى حركے ساتھ تنزيم دینے ہیں اور خدا پر ایمان رکھتے ہیں اور اہل ایمان سمے لئے طلب مغفرت کرتے ہیں .

اس سے کہ کوئی فرزند حضرت نے فرط یا کہ وہ اہل ایمان شیعیان آل محمد میں ۔ سَ تَبَنّا یَ سِنْعَتَ کُلّ شَفَّ ذَهُ مَدُّ ری عِلْمًا یعن اسے ہمارے پر وردگار تو ہر چیز کورشت اور علم کے ذریبہ سے گھرے موسئ بها بنی نیری رحمت مرشف اور برجیز کومپونچی بوئی ہے اور نیراعلم ہر جیز کوکھیے موسے سے فَاغْفِمُ لِلَّهِ يَنْ تَنَابُو اللَّهِ اسْجَاعِت كو بخش دسير ص فعد ولايت ومجتت خلفائے جوروبنی امیرسے نوبر کی ہے۔ دَاتَبَعْنُ سَبِیلْكَ اور نیری را و کی بیروی کی ہے حصرت بنے نے نسب رمایا کہ را و خداسے ولایت اور ولی خداعلی بن ابی طالب کی امت و ولابت كالعِنقاوم اوست وينهد عَنّابَ الْجَعِيم مَ بَّنّا وَأَدْخِلْهُ مُ جَنّاتِ عَدُن بِ الَّتِي وَعَدُ تَهُدُ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ ابَآئِهِمُ وَانْ وَاجِهِدُ وَذُيْ يَا يَهِمُ انَّكَ آنت الْعَذِينُ الْحَكِيم يعى اسے يرور وكاران كو عذاب دوزخ سے محفوظ ركھ اور بہشت کے باغوں میں داخل کرحیں میں ہمیننہ رہی اور ان لوگوں کو بھی جوان کے باب دادا ہیں اور ان کی عور نوں اور فرزندوں کو بھی جو نیک ہوں داخل کرحیں کا نونے اُن سے و عدہ کیا ہے بیشک توغالب ا در حکیمہ ہے مصرت نے فرمایا کہ سیک بوگوں سے مراد وہ بين جومجتت وولابت على ابن ابي طالب سعيم مره ورمون. ويقهدُ السَّيْعُاتِ وَمَنَّ اتني السَّبِيثُاتِ يَوْمَيُّنِهِ فَقَدْ مَ حِمْتَهُ وَذُلِكَ هُوَ الْفَوْسُ الْعَظِّبُوا عَدا ان کوگنا ہوں کی منراستے تیا مت سمے روز محفوظ رکھ اورجس کو تونیے اس روز محفوظ رکھا تواس پر بڑا رحم فرما یا اور پہ بہت بڑی کا میا ہی ہے حضرت نے فرمایا بیر کامیا ہی اس کے المصر خلفات عُور كى معبت سے نعات يا ما نائے۔ بير خدان فرما يا إِنَّ الَّذِي بِنَ كُفَّ وَا مَقْتِكُوْ آنُفُسَكُوْ إِذْ تُنْ عَوْنَ إِلَى الْإِيْمَانِ فَتَكُفُرُوْنَ ال كُوفِيامت كے روز مرا دیں گے کہ خداکی و شمنی اس و شمنی سے بہت بڑی ہے بج تم اپنی وات کے ساتھ کرتے بتضحبكه تم كوايمان كي طرف ملايا عامًا تقا اور تم نه ايمان سے منه يجير كر كفرا ختيار كيا فرمايا ليني تم كو ولايت على كي حائب بلايا حاياً عقار

ایشا ابن ما ہیارنے بھی بندمغنرا مام محد با فرئے روایت کی سے لِلَّذِیْنَ المَنُوْا سے مرادشیعیان محمر وال محمر میں اور لِلَاین کَا بُوْاسے مرادوه لوگ ہیں جنوں نے محبت خلفائے جوروبنی امیہ سے تو بہ کی ۔ اِنَّ الَّذِیْنَ کَفَرُ مُدُّ اسے مراد بنی امیہ ہیں اور

اممان سيه مراد ولامت على عليه ال ظینی نے صنرت صادی سے روایت کی ہے گرخدا کے کچو ذرشتے ہیں جو تنیعو بھے صلبوں سے گن ہوں کواس طرح *جھاڑ دیتے ہیں جب طرح ہوا موسم خزا*ں میں درختوں سے بتے گا دیتی ہے فدا کے اس فزل سے اس طرف شار کیے يُسَتِّحُونَ بِجَمَدُ مِنَ بِيهِ عُرَوَ يَسْتَعَفُونَ لِلَّذِينَ الْمَنُو المام في فرما باكه خدا كي تسم تعاري سوا خدا في كمي اور <u>سے مرا دنہیں ایا ہے۔ اور ابن ما ہیار نے عیون اخبار ضامیں ہت سی سندوں کیسا تقرر وایت کی ہے کہ اُلّذ نُن کُا</u> مَنْوَا سے وہ لوگ مراو ہیں جوام برالمومنین کی ولایت پرایان لاستے ہیں بھے زت نے فرمایا کہ فرشنے ، مارسے اور مہارسے شبعور خادم ہیں۔ ابن ما ہیار نے تصرت صادق مسے روایت کی ہے اکّین بنی بَجَیْدِکُونَ الْعَرْیشَ سے مراوا مٹی نفوس میں مُحکّیاً وعلى دحتن وحسين وابراهيم والمعيل وموسى وعيسى صلوان الله عليهد إجمعين ادرابن بالريث عقائدين كهاب كرعش المي كوآعظ افرادا مطائي كيم جارييني بوكون مين ادر جاربيد دالوتين سعه بيبيه ولله جارهزا ويخ والإميم وموسى وعبسل عليه إسلام ببرا وربعد والونيس يمحثه وعلى وحسن وسين صوات لتعليم إوربيان كياسه كدم وصحيح شدول كبيبا تقداممه اطهارسه ايسى تبريع بخي ہے اورابن ماميار نے صرت مبرالموسنین سے ژابت کی ہے کہ اتنے خرمایا مرميرانضل س بيت من اسان معدر سول الله بيزازل موابّ وَيَسْتَغْفِقُ فَنَ لِلَّذِينَ الْمَنْوُ المدير آيت بهي سرقت نازل ہو کی حبکہ دنیا میں سوائے ہیے اور جنا سے لخالے کو کی موس نہ تھا اور بند معتبراہ محمد باقت ہے جا ایم برانے فرمایا في شيخباب سولازار المجه رصوات بصيخ رسها ورنهاري شان مي بيرا بنيل لون بن يج الْعَوْمَةِي ﷺ أَنْتَ الْعُزِنُو الْحِيكِيمَ لِي مَا زل مِومَين اورووسرى روايت كمبطابق هزت سالهما تيسيروايت كى ب آتيج خرما يا كه بلا *شك خلاا ورفرش*توں نے كئى برس كەمجەريا درعلى بصلاة بھيجى ئىچىنونكە بىم ئازى<u>ر ھىنە تھ</u>ا درىجار ئىسسواكونى نىبىي ئېرھنا و در مری کئی سندل سے دایت کی ہے کہ صرب اور سے دولا اکر خدا کی سم فرشنور کا استعفار کرنا نے شیعی سے سے سند کہ تهام خان كيواسط خدا وزمرعا لمه قرآن مجبه كي فضيدت بيل رشا وفرما بالسها تنها تنذكورَةً لِلَّهُ نَ شَأَءً تَذكُريَّ فِي صَعْفِ مُعَكِّرَ فَيْ وَفُو مُّطَقَّ إِبِالْهِي سَفَرَ قِ كِرَامِهِ بَرَى فِي بِين بْنِيك فرآن لوكر كله لية سار بنوي بي ترج وبلها س قران سفيوت عال بياأن حيفونين بصيح بومنزلت ولله ببندمر تبرادر باكيزه بي أوير ليسه تكھفے والونكے باخرس بسيجر فعدا كے نزديك باعزت نيكو كارادر المندم نهجيب ورشف أمبيا واورانك وسيامين احاربث معتبره من منقول بيكرمنوه معرادا معلم المنابية الكويث وينا ويك كالتشكيرة عَنَ عِبُكَةَ نِهِ وَكَيْبِيِّعُونَهُ وَلَهُ يُسَجُّلُهُ وَرَبِينِي ثِيكِ جِولاكُ صَلْبِ بِرِيرٌ كَارِس قريب بين وه الحج بالحتى بنائر المالي بين ولا المجارية وللدير كريته بب اوراسكى بار گاه بس سجره كريته بين مينسد نبس ميتهور به كهاس سراد فرشته بين يكن حدثونيس وارد سولم بسكراها نبياد مراي اورائم طاهرن ببن صلوت التعليم اور بركوئي مبينين كرضا يحتفرب من فرتونكا برناجهم عنوى كميسا حذب مبكة فريم عنوى طروب أورا فمبرادوا ممه ليهل المهرز بادعبُ ايضاً حن تعالى نسفر ما يلهب وعَالُوْاا تَحْمَدُ الرَّحْرِيِّ فَلَهُ البعني مُقَارِكِتْ بِي*ن مقد السكوفَ بثيابهم بهوني ليهَ مِي*نهُ عَالَهُ وه بِال<del>حَ</del>

بینی آین ،- آفکس انگیع برختوان الله کمکن به آیسخط قین الله قادله بین آین الله قادله بین آین الله قادله بین آین الله قاد که بین آین الله قاد که بین کیا بوشن المتی به گذات بین کیا بوشن فدای نوشن دی کے مطابان عمل کر تا شیر استین کیا بوشن فداک نوشن دی کے مطابان عمل کر تا شیر اور جہتم بری جگر ہے وہ لوگ بازگشت خدا کی نوشنووی پرعمل کرنے واریس کا ٹھکا نا دوند نے ہوا ورجہتم بری جگر ہے وہ لوگ مل دینی خداکی نوشنووی پرعمل کرنے واسے ، خدا کے نزدیک بلند مرتبہ ہیں ، اور جو کھے بہ لوگ عمل

که مؤلف فرانے بین کراکٹر مفسروں نے کہاہے کہ بدآئینی اس جاعت کے نول کی روبین ازل ہوئی ہیں جو کہنی ہیں کرفرشتہ خدا کی بیٹیاں ہیں۔ لہذا ھیا ہ مکومون سے مراوفرشتے ہوئے لیکن زیادات سے جیسے زبارت جا مدوفیوا وسیست سی دماؤں سے اور دو رسی مقبر مدیش سے طاہر ہونا ہے کہ اس مراد اکر معصوبین ہیں۔ اس بنا پر دواحمال وار دیمنے ہیں اول پر کہ ان کوگوں کے قول کی رو ہوج امرائومنین اور امرائط امرین کی الوہیت کے قال ہیں توعباد مسکوروں سے مرادیہ ہوگی وہ لوگ خدا سے دائے ہیں۔ وہ مرااحتال ہی کربر آبیت اس گروہ کے قول کی دو لیک خدا کے رہنے ہیں تو خوا نے بین کرنے ہیں۔ وہ مرااحتال ہی کربر آبیت اس گروہ کے قول کی موجی مرادیہ ہیں جن کو میا نے ہیں قو خدا نے نفی کر دی کہ فعدا کے بھر خوب بندسے ہیں جن کو خدا محترم دکھنا ہے اور بیا نتی بین قو خدا نے دنی کردی کہ فعدا کے بھر خوا اس بنا دیون کی میں ہونا کہ اور اول باعلیم اسلام ۱۲ اس سے خاص طور پر المرمیم السلام مراد ہوں یا عام طور پر ہام خوان خدا مور جیسے طائکہ انجیا اور اول باعلیم اسلام ۱۲ اس سے خاص طور پر المرمیم السلام مراد ہوں یا عام طور پر ہاں خوان خدام دیوں جیسے طائکہ انجیا اور السام مراد ہوں یا عام طور پر ہاں خوان خدام دیوں جیسے طائکہ انجیا اور اول باعلیم اسلام ۱۲ اس سے خاص طور پر المرمیم السام مراد ہوں یا عام طور پر ہاں خوان خدام دیوں جیسے طائکہ انجیا

کرتنے ہیں خدا اس سے خوب واقف کہے دہے ہے ہیں۔ ۱۹۶ موہ ۱۹۳ سردہ آل مران) ابن شہراکشوب اور عیاشی نے حصرت صادق سے ردایت کی ہے کہ جو لوگ خدا کسی ریز :

خوشنودی اور رساکے بابندرسے وہ آمرا ل محرّبی ۔

خداکی قسم ہی لوگ مومنین کے لئے درجات ہیں ان کی مجبت دوستی اور معرفت کی وجہ سے جو ہم کو ماصل ہے خداو ند عالم ان کے اعمال کا تواب وُ نیا و آخریت میں دوناکر دینا ہے۔ عیافتی کی روایت کے مطابق فرمایا کہ خداکی قسم جو لوگ خدا کے خصنب میں بندلا ہوئے دہ ہیں جو علی بن ابیطا لب علیہ السال مرسے حق سے انکار کرنے والے ہیں ۔ اسی واسطے وہ لوگ خدا کے خیظ وغضنب سے مشخق ہوئے ہیں ۔ اور امام رضا علیہ السال مرسے روایت کی ہے کہ مومنین کے جو درجات ملبذ ہونے ہیں اور امام رضا علیہ السال میں توریان اس قدر ناصلہ ہے۔ میں فدر آسمان وزمین کے و در میان ناصلہ ہے۔

قدر فاسلہ ہے جس قدر اسمان ورمین کے درمیان فاصلہ ہے۔ ووسری آبت، ذیلت بِا نَهُدُ اتَّبَعُوْا مَا اَسْخَطَ اللّٰهُ وَکوِهُوُا مِنْ اَللّٰهُ وَکوِهُوُا مِنْ فَوَانَهُ فَاحْبَطَ اَعْدَالُهُ وَ دِنِ سورہ محدایت ۲۸، یعنی مرنے کے وفت فرشنے ان کے پہروں

ا در ببیر پر مارسند میں اس کئے کہ انہوں نے اس چیزی بیروی کی ہے جس نے شعب راکو اور ببیر پر مارسنے میں اس کئے کہ انہوں نے اس چیزی بیروی کی ہے جس نے شعب راکو

غضبناک تمیاہے۔ اورائس امرسے کراہت رکھنے تھے جو خداکی نوٹ نوری کا ببب

ہے بدا خدانے ان سے اعمال کا تواب مٹاویا۔

ابن ماہیار نے معنرت با قریسے کیے ہے گا دے تو انکے کی نفیبر میں روابت کی ہے لین وہ لوگ جناب علی مرتفعی اور ان کی ولایت سے کرابرت رکھنے ہے ۔ مالائکہ علی خدا اور رسول کے بہندیدہ ہیں اور فدانے بدر وحنین سے دن اور بطن نخلہ اور ترویہ کے روز علی کی ولایت کا حکم دیا ہے اور ان کی شان میں بائیس آیتیں صدیبہ چیفہ اور فدیر خم میں نازل ہوئی ہیں حالا بحد کفار فریش نے جناب رسول فدا کو مسجد لحوام میں واض ہونے سے روکا تھا۔ اور علی بن ابراہیم نے اس آیت کی تفسیر میں روایت کی ہے کہ جس کی تنا بعت فیکا کو غفیناک کرتی ہے وہ ولایت وووستی ہے خلفائے جورکی اور ان تمام لوگوں کی جفوں کے خفوں کے خور کی اور ان کے ہرئیک میں ایرائی میں ایرائی میں ایک ایک ایک ایک ایک اور ان کے ہرئیک میں کہ ایس کی بر کیک عمل کے نواب کو باطل کر وہا جو انہوں نے کیا تھا۔

مُ بَيْرِي أَبِنُ ؛ لِمَا يَتُهَا النَّفُسُ الْمُطْمَثِّنَةُ ارْجِعِي إِلَى مَ يَكِ رَاحِنيَةً مِّرُخِيتَةً

فَأَدْ خُلِيْ فِي عِبَادِي وَادْ خُلِيْ جَنْيِي (بِسوره الفجراكية ١٠٤) يعني استفس مطمئة ایسے پرورد کار کی جانب را منی وخوش خدا کے ثواب سے سا عظ بلیٹ آ اور میرے نیک بندوں میں شامل اور میری بهشت میں داخل ہوجا۔ ا بن ما بهیار نسیے حصرت صا و ن علیها لسلام سے روایت کی سے کہ یہ آببت حصرت امام حسین سلام کی شان میں نازل ہو لی بنے ابشًا انہی حضرت سے روایت کی ہے کہ سورہ فجر کو اپنی واجبی الورمشنتی نمازوں میں بڑھو کیو بکہ وہ سورہ امام حسبین کی ہے اس <u>سمے پڑھنے</u> کسی رغبت کروتا که خدانم بررحمت کرسے - ابواسامہ نے کہا کہ برسُورہ کس طرح ا مام صبی ہے۔ محضوس بے توحصرت نے فرما یا کہ تم نے یہ آیت نہیں سی سے اِلمَا یَنْهَا النَّفْسُ الْمُطْمَلِنَا الرّجِعِيِّ إلى مّن بيكِ السيه مراه وبي صزت بيراور وبي صاحب نفس مطمئة بين جفدائكم عکمہ بر رامنی خفیے اور اس کیے نیز ویک مجبوب تحفیے اور ان سمیے اصحاب آل محیرٌ میں سے ہیں۔ ا در خدا ان سے را منی ہے ادر بیرسور ن*ه امام حسین اور آپ محدّ کے شیعوں کی شان میں نا ز*ل ہوتی بئے اور انہی سے محفوص ہے۔ لہذا ہو شخص اس سور ہ کو ہمیشہ بڑھے نو مبشت میں ان صفرت سمے سا مغذائن کے ورجہ میں ہوگا ورخدا غالب اور حکیمہے۔ ایفٹا کلینی اور این ماہیا ہے۔ سدير صراف سے دوايت كى بىر كداس فے حضرت صاون سے عوض كى كدآب ير قدا ہوں اسے فرز ندرسول خراکیا آب مومن کی قبض روح سے تکلیف محسوس کرنے ہیں۔ حصرت نے فرما با خدا کی قسم حب مک الموت اس سے یاس روح فبض سے لئے آتھے ہیں اور وہ فریا *دکرتا اور ڈرتا ہے تو ملک ا*لموت اس سے کہتے ہیں کداسے خدا کیے ووست نسریاو مت كرأس خداك تسم جس نے محد كوت كے سائد مبعوث فرما يا ہے كيں نجور تيرے مهر بان یا ہے۔ سے زیادہ مہریان ہوں اپنی انکھیں کھول کر دیجھ نواس سمے سامنے نیٹا ہے رسولی آ والبرالمومنين وفاطمه وحسن وحسين اورتمام المداطها رصلوات الله عليهم اجمعين تتمثل بهويت ہیں۔ ملک الموت کہنے ہیں کہ یہ تبریے رفیق ہیں وہ مومن المجمھیں کھول کرا ن حصرات کومشاہ کرتا ہے بھراس کی روح کورب العزنت کی حانب سے ایک منادی ندا و بنا ہے کہ اسے پرسکوں نفس محدّد دا ل محدّا ورا جینے پر در دگا رکی جا نب بیٹ آنوان کی ولایت سے داننی ا در تواب کے سبب بہندیدہ ہے بھر تومیر سے خاص بندوں میں شامل ہوجا یعنی محرر و علیؓ اور ان سمے اہلبیّت میں اور مبرسے بہشت میں داخل ہوجا اس کے بعد اس سے یادہ

اس مومن کے نز دیک کوئی چیز مجوب وعزیز نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ اس کی رہے قبض کربی جائے اور وہ اُن ذوانت مقد سہ سے کمخت ہوجائے۔

بیر منی آیت ، لفکه دینی الله عن الله و بین بین بین بین بین بین بین مندان مومنوں سے رامنی مواجبکدانهوں نے در شت کے این ماہیار نے روایت کی کہا بر نے حضرت بافر اسے سوال کیا کہ اس وقت اس جاعت نے جس نے سیت کی کتنے افراو محقے فرایا بار الله افراد محقے بوجہا کہ کیا علی بھی اس جاعت بیں محقے یا نہیں فرایا کہ بال بکدان سے سرواراور رئیس محقے یا

له مُولِفٌ فرمانے من كه بيا نشاره ب بعت رضواں كى جانب جوعرة حديبه من واقع بوئى -اور بناب رسول خدا بفصد عره نشریب لے گئے اور فرایش ، نع ہوستے اور مدّ بین واخل نہیں ہونے دیا ادر چناب رسول خداً نے حصرت عثمان کو کھر بیغام وسے کر ان کے یا س بھیجا تھا اور بہاں شکر میں برمشہور ہو گیا کہ کفار نے ان کو فید کر لیا اس و نت جاب رسول خدا نے ایم کا نتے دار یا بیرسے درخت کے بیجے اپنے اصحاب کو جمع کیا ادران سے اس بات پر مبیت کی کوکھا رفزیش سے جنگ سمیں نو بھا گیں گئے نہیں اس وقت یہ آبت نازل ہوئی توصرت نے فرما با کہ خدا مومنوں سے را منی ہما۔لیدا منافقین اس سے خارج ہو گئے اور اول و دوم اور ان سے مثل اشخاص اس أبت بين واخل منين بين منداف اسى سوره بين ف رايا بي - فَ مَدْ فَ لَكُفَّ فَيَا نَهَا مَنْكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ وَمَنْ أَدُ فَي بِمَا عَاهَ مَا عَلَيْهُ اللَّهَ فَدَيْرُ تِبْكِ آجُرًا عَظِيمًا م دا بیت ۱۰ سورہ الفتح بیں اینی جوشخص مبعیت نوٹر ہے گا نواس کا نقصان اسی کو بیو شیعے گا اور جر اس عہد کو جوخدا سے اس نے کیاہے وفاکرے کا تواس کو ملدخدا اجرعظیم عطا فرمائے گا۔ علی بن ارا ہیم نے کماسے کہ ب تور ہے۔ توجن لوگوں نے عہد کو توٹراا ورا ہیں ہے جن کو غصب کیا اور روز غدیر کی بیت کو توڑا ا ورنص رسول سے انکارکیا وہ سے سم فر ہو گئے۔ وہ آپر دھنوا ن ہیں واخل نہریں ہیں ۔اس سلسله کی تعیص با نیں اس کے بیند کی کنا ہے ہیں انشا را انگر سیان ہو بگی ۔اور اس واقعہ کی تفصیل جلد دفع میں بیان کی حاجگی ہے بوا اس دکرین که نامس سے مراد المبیت اور شبیه ناس سے مراد میں میں وران کے غیرنسناس ہیں۔ ان محصن بعد ہیں اور ان کے غیرنسناس ہیں۔

ان المعنی اور فرات بن ابرا مہم نے بند ہائے منبراہ مربی العابدین وصرت صف اوق علیما السلام سے دوایت کی سے ایک شخص نے ایم المونین کی مجلس میں کوڑے ہور وجھا کہ اگر اس عالم بین توجھے نیائے کہ ناس اور فسید ناس اور فسیاس کون کون ہیں بحصرت نے امام سیبن سے فسر مایا کہ تم جواب وو۔ امام صبیق نے فرما یا کہ ناس جناب دسول خدا ہیں اور ہم انہی سے بیں اور ناسس میں واضل ہیں جیسا کہ حق تعالی فرما ناسے ثُعر اُفینے خُوا مِن حَدُوا یا کہ ناس اور ناسس میں واضل ہیں جیسا کہ حق تعالی فرما ناسے شُعر اُفینے خُوا مِن حَدُوا یا کہ دسول خدا نے سامان بار کرواور اس جگہ سے جہاں وگ بار کرتے ہیں جلد روانہ ہو گئے۔ لہٰذا آن اُن کہ دسول خدا نے سامان بار کیا اور لوگوں کے سابھ نوفانت سے روانہ ہوگئے۔ لہٰذا اس جگہ ناس سے مراوجناب رسول خدا ہیں اور ہم المبیت بھی انہی ہیں شامل ہیں اور اُن ہوں حضرت کے حکم ہیں ہیں اور است باہ ناس ہمارے شعیدی نے وہ ہم سے ہیں اور اسم مشابہ بیں اس کے بعد اس آب بور کی طوف کرائے گئے گؤ آئے فیری ہیں ہوں کہ وہ نہیں ہیں گرجی یائے بلکہ اس سے بھی بدتر ہیں مله اُن اُن کہ کھٹ آخت کُن سینے کو کو اُن کی وہ نہیں ہیں گرجی یائے بلکہ اس سے بھی بدتر ہیں مله شرحی یائے بلکہ اس سے بھی بدتر ہیں مله سے تھی ہیں ہیں گرجی یائے بلکہ اس سے بھی بدتر ہیں مله سے تھی ہیں ہیں گرجی یائے بلکہ اس سے بھی بدتر ہیں مله

له مؤلف فرات بین کرفداکے اس فول خصر اخیصوا من حیث افاض الناس کا تغییر بین شول نے اختلاف کیا ہے بعض کینے بین کہ فریش عرفات بین نہیں جانے ہے جے بین شعرالحوام میں عظہرے رہتے ہور منی کی طرف والیس چلے جانے ہے اور کہتے ہے کہ ہم حرم خدا سے مالک ہیں ہم وو مرے وگوں کا طی نہیں ہیں کہ حرم سے باہر جائیں اور لوگوں کو جا ہے کہ باہر جائیں یوب جاب رسول فدا م بھی شعرین نہیں مظہرے اور عرفات کو روام نہ ہوگئے تو قرائیس کو ناگوار گذران س وفت خدا نے بہ آیت نازل فرما کی الغرف بھی مفسرین کا قول ہے کہ ناس سے مراوج ناب ارام سیم واسلیس واسلی اور تما مسینی بین رعیبہال لام اور جو ناویل حفرت نے فرمائی دوران کی وہ اس سے مراوج ناب ارام سیم واسلیس واسلی اور تما مسینی بین رسول فدا کے ساتھ واسلی خوات نوبینی رسول فدا کے ساتھ عرفات میں نوبی اور انسان خیستی جو کہا ل علم رافیت ما شیم کو خدا نے ناس فرمائی اور انسان خیستی جو کمال علم رافیت ما شیم میں داخل میں اور انسان خیستی جو کمال علم رافیت ما شیم میں داخل میں اور انسان خیستی جو کمال علم رافیت ما شیم میں داخل میں اور انسان خیستی جو کمال علم رافیت ما شیم میں داخل میں اور انسان خیستی جو کمال علم رافیت ما شیم میں داخل میں داخل میں اور انسان خیستی جو کمال علم رافیت ما شیم میں داخل میں اور انسان خیستی جو کمال علم رافیت میں تا انسان خیستی جو کمال علم رافیت ما شیم میں داخل میں اور انسان خیستی جو کمال علم رافیت ما شیم میں داخل میں داخل میں اور انسان خیستی جو کمال علم رافیت ما شیم میں داخل میں اور انسان خیستی جو کمال علم رافیت میں داخل میں داخل میں اور انسان خیستی تو کمال علم رافیت میں ایت کا در انسان خیستی کی داخل میں داخل میں اور انسان خیستی کی داخل میں داخل میں داخل میں اور انسان خیستی کی داخل میں داخ

اس بیان میں کہ بحر، لولوا ورمرجان المسبرطا ہرین علیہم السلام

بيوبيتو فضل

خداوند تعالی فرمانا سبے تمتر بے البحد ٹین بیلنتھیاں بینکہ کا بڑتی ہے گئیدیاں خیا ہے البحد ٹین بیا ہے البحد ٹین بیا ہے البحد ٹین بین الکھ ہے البحد ہوں ہے البحد ہوں ہے البحد ہوں ہے البحد ہوں ہے البحد دو دوریا جاری کھے جو آپ س میں مل گئے اور اُن کے در میان ایک فاصلہ فرار دیا الکہ یہ در با ایک دو سرے پر زیاد تی نہ کریں تواسے گروہ انس ویمن تم اپنے پرور در گاری کس کس میں میں سے بڑے ہے اور اُنس ویمن تم اپنے پرور در گاری کس کس

ربقيه ما شيه صفي گذشته) اور طبور كما لات من تمام جوانو سه ممازين - بني محدّ وآل محدّ بين اوران کے شیعوں نے بھی چوبکہ انہی معزات کی ہردی کرکھے کھران سے مشابہ صف اختیار کر لی ہے لہذا وہ هجی داخل ہیں۔ ادر ووسرسے لوگ بٹرانسان ہیں نہ شبیبرا نسان بلکہ حیوان ہیں ظاہری صورت میںانسان بیں اور کما لات علمی دعملی میں نسناس کے مانند ہیں جو بصورت انسان ایک حیوان ہے۔اورنسنا س سے بارسے میں اختلاف ہے۔ بیعنوں نے کہا ہے کہ یا جوج دما ہوج ہیں اور بعضوں کا قول ہے کہ ایک نملونی بصورت انسان ہے جو آدم کی اولا دیسے نہیں ہے۔ اہل خلاف نے روایت کی ہے کہ عاد سے ایک قبیلہ نے اپنے بیغمیری نا فرمانی کی تو نعدانے ان کومسنے کر دیا ا در وہ نسنا س ہو گئے۔ان کے ا کی۔ طرف ایک یا تھ اور آیک طرف ایک پیرسہدا در وہ چو یا یو ں کی طرح زبین پرجر نے ہیں۔ اور بعض مديثوں ميں ہے كەبعض آيتوں كى تفسير ميں انسان سے اميرالمومنين مراد ہيں عبيها كەخدا و ند تعالىٰ ارتباد فراا المادُ اذُ لَيْزِلْتِ أَلَا مُنْ فِي لُزَالِهَا وَ اَخْرَجَتِ الْآمُ صُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا يَوْمَثِنِ نُعَدِيثُ آخْبَاسَ هَا بِأَنَّ سَ بَبكَ آوُ لَى لَهَا بِن جبر مِن *ذا زاد بين لا ل عبك* گی اس زلزله بین جواس سے لیئے مقدر ہوچکا ہے بینی وہ قیامت کازلزلہ ہوگایا ایسازلزلہ جس سے تمام زمین لرز استھے گی اور اس روز زمین اپنے وزنی بوجہ با ہرنکال پیننگے گی بینی مردسے ہو اس میں دفن ہو گے اور خزانے ہواس میں یوٹ برہ کئے گئے ہیں اور انسان کھے گا کہ زمین کو کیا ہوگیا ہے کہ اس طرح کا نب رہی ہے اس روززمین کھے گی کرس شخص نے بیک و بدنہ بین پر کیا کیا ہے سمے ہو کہ تمہارے یروددگارندان یا توں کے بیان کرنے کی زین کووی کی ہے ۔ بینانچ ابن با بوبر نے بسند معنز دوایت ی ہے کہ ایک مرتبہ حفرت ابو بمرکھے زمانز میں مدینہ میں شدید زکز لہ آیا اور (بغنیہ حاسشیہ صغحہ آیندہ پر )

: قول ہے کہ دو درباؤں سے مرا دابیب دریائے تنوراور دو مرا دریا نے شیریں ہے اورشری در ما کا یا نی دریائے شور میں داخل ہوتا ہے اور بقدرت اللی ایب دومسرے سے خلوط ہوننے ہیں اور جہاں بہ دونوں یا ٹی جمع ہونے ہیں ویاں موتی بیدا ہو تاہیے۔اور بعضوں نے کہا ہے کہ اس سے مراد وریا ہے آ سان و دریا ہے زمین ہیں کہ حب ابر ببیاں دریامیں بر تناہے صدف اینے مذکھول دیتے ہیں اور ان سے موتی پیدا ہوتھے ہیں۔ اور بعضوں نے کہا ہے کہ مراد دربائے فارس اور دربائے روم ہے۔ اوران آبات کی ما وہل میں عامہ وخاصہ کے طربق سے بہت سی حدیثیں وار دہوئی ہے بینانچہ عام سے معنز مفسروں سے تعلی نے روا بت کی ہے انہوں نے سفیان نوری اور ابن جبرسے روابت کی ہے کہوہ دو دريا على و فاطم عليهما السلام بين اور برزخ جناب رسول خدا بين اور لوگو و مرجاج ي وحسین صلوات الترعلیهما ہیں جسٹن کو بڑے موتی سے تشبیہ دی ہے اور حبین کوچھوٹے موتی سے یا مرحان سے جو با عنبار سرخی آنجھنرٹ کی شہادت سے مناسبت رکھنا ہے ا در نشیخ طرسی نے بھی اس حدیث کوسلمان فارسی ، سعیدین جبراورسفیان سے ر دابیت کی سُے ا دراین ما ہمیار نے بھی اسی روایت **کو ا**ین عیا سے نقل کیا ہیے۔ ایفٹا عیر*وں سے طر*یق سے بهبت سی سندوں کے ساتھ ابوسعیر خدر ہی سے اور شبعوں کے طریق سے حصرت صا دف سے واپن ى ہے كە دو درياعتى د فاطم بېرىعىنى عالى مالے مرا ورفاطم على رئيرا د نى نېدىكى تساوران سے شن جيئن بېدا بويسا

له مؤلّف ٔ فراسنے بیں کہ ان حدیثوں کی بنا رپرین میں جناب رسولخداً کا وکرنہیں ہے مکن ہے برنرخ سے مراواُ دونوں نفوس ندستے کی عصمت ہوجو بغا دت و مرکثی سے ان وونوں صرات کو ایک و ومرسے پرزیادتی کرنے سے روکتی ہواً

ا ما شیر صفی گذشت تا) وگ ابو بر و عرکے پاس بناہ لینے آئے۔ ویکھا کہ وہ بھی بہت ڈر سے ہوئے ہیں اور صفرت علی مزفعنی کے بہت الشرف کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ سب لوگ بھی ان کے بہراہ چلے جب آپ کے درواز و پر بہونچے دیکھا کہ وہ حصرت گھرسے نہایت اطمینان و سکوں کے ساتھ بلاخوف دہراس تشریف لا رہے ہیں۔ ان لوگوں کو دیکھ کر صفرت نے فرطایا کہ تم لوگوں کو میرااطمینان دیکھ کر تعجب ہوا؟ لوگوں نے تشریف لا رہے ہیں۔ ان لوگوں کو دیکھ کر صفرت نے فرطایا کہ تم لوگوں کو میرااطمینان دیکھ کر تعجب ہوا؟ لوگوں نے عوض کی بارے میں خدانے فرطایا کہ نشان ما لکھا فرطایا کہ وہ کھو سے اپنی خبریں بیان کرسے گی کلینی کی روایت کے طابق فرطایا کہ اگر برزلز لڈ فیامت ہونا تو زمین میرا جواب و بتی ۔ ۱۲

ابن ما بهبار نے ممالفین کی مسند سے حصرت ابو ذریفسے روابت کی سیے کہ ہجرین علی و فاظمہ ہیں اور لُوُ لُو ُ ومرجان حسنٌ وحسینٌ ہیں۔ نوان جاروں حصزات سے مثل کیس نے دیکھے ہیں۔ان کوسوائے مومن کے کوئی ووست نہیں رکھنا اورسوائے کا فرکھے کوئی وشمن نہیں للذامحبت المبيث محسبب مومن رمور اوران كى دسمنى كريمے كافرمت بنو ور نه خدا

تم كودوزخ ميں ڈال دے گا۔

ابن بابویر نے خصال میں حصرت صا دق کسے اسی آبت کی نفسیر میں روابت کی ہے بین علی و فاطمة علم محمد وركبرے وريا ہيں جن ميں سے كوئى ايك دوسرے برزبا وتى نہيں كرتا. ا در کُورُوم رجال حسن وحسبی ہیں۔ اور ابن شہر آشوب نے ابن عباس سے روابت کی ہے کہ ابب روزجناب فاطمة نبے ابنی غرببی اور بربشانی کی سکابت جناب رسول خلاہے کی حصرت نيف رما با اسے فاطرابینے نئو ہر بر فناعت کر و کیونکہ و ہسبتد و سردار ہیں اور ڈنیا واکڑت میں بہنرین خلائق ہیں اس وننت خدانے یہ آبنیں نازل فرمائیں۔ متربح الْمَتِحْرَثِین يَكُنيَّةِ إِن يَمِن وه خدا بهون حس نعے وو دریا جھیجے۔علی بن ابی طالب دریا سے علم ہیں اور فاطمه در بالتصینمبری جو با ہم متصل ہیں اور ئیں نے ان کوآبیں مین مصل کیا ہے۔ بالنہا تا بَدْ بَيْ خُرْبِعِنِي ان کے درمیان ایک رکا وط بیے ہو ذات سغمہ فی اِسْے جوعلی کورو سننے ہیں اس سے کہوہ ونیا ہیں بنگدستی سے سبب رنجیدہ ہوں۔اور فاطمہ کواس سے منع کرتے ہیں کہ وہ علی سے اس بارے میں کچھ کہیں۔ نواسے گروہ انس وجن نم خداکی کسی ایب نعمت كى بعنى ولابت اميرالمومنين يأمحيت فاطمه عليها السلام كى مكذبب سريني وكبوبكر د و نوں خدا کی نم بربڑی تعمنیں ہیں لہذا تولؤ<u>ے سے مرا دامام حشن اور مرحبان سے</u> امام حسین

عليهما السلام بين كيونكه لوُ لوُ برط ا مو تي او بهرهان حجيومًا مو تي ہے۔ ا اس بیان میں کہ ماءمعین ، بیٹیرمعطلہ ، قصرمت بیڈسحاب ، بارمشن ﴾ اور نواکه اور تمام ظاہری نفع سخش جیزوں سے مراد ائمہ طاہرین

السلام اوران محمه علوم وبركات إين اوراس بارسه بين بهبت سي آبنين إين-بهلى أبت: قُلُ أَمَّ تَيْنَكُمُ إِنْ أَصْبَعَ مَا أَوْكُمُ غَوْرًا فَمَنْ يَا نِيْكُمْ بِسَائِةِ مَّيعُ بَيْنِ رَقِيْ سوره الملك آيت ٣٠) بعنى اسے محدٌ إبنى قوم سے كهد دوكه اگر تمها اسے وأسطے بانی زمین میں غائمب ہوجائے تو کون سے جو نمہارے لئے زمین برجیتھے جاری اورظام

ووسرى آيت؛ وَأَنْ لَوِ السِّنْقَامُوُ اعلَى الطَّرِينَةِ فِي كَاشْقَيْنَا هُدُمَاءً عَلَا قَالَا

یعنی اگریدرا و حق پر فائم رہنے اور گرا ہی کے راست پر نہ جانے نوہم ان کوخوب بانی بلانے کو نی اور منا قب میں امام محمد تفق سے روابت کی ہے ۔ لینی اگریہ لوگ اگر ملی بن ابی طالب اور اُن کے اوصیا کی ورلایت و مجمدت اور ان کی امامت کے اعتقاد پر قائم رہنے تو ہم ان کے دلوں کو ایمان خالص سے بھر دیتے ۔ بر بھی ایمت کا بطن اسی وجہ سے ہے جو مرکور

ہے۔ اکثر مفروں نے کہاہے کہ بر معظاد وہ کواں ہے جوصف ورت کے وا من کوہ میں واقع ہے۔ اور تصریحے مراد وہ تفریح جوائس بہا ڈی چوٹی پرواقع ہے جس کے وامن میں بر کواں ہے اور ان کو ضغلہ ابن صفوان کی قوم نے جو حضرت صالح کی قوم کے باتی دگوں میں سے بھی بنایا بخا حب ضغلہ نے اپنے بنیر کر شہید کر دیا تو خُد لنے ان کو بلاک کر دیا بھر وہ کواں اور تفسر و بران موگئے کہ ابن با بو برنے ب ند ہائے معتر حضرت صادق سے روایت کی ہے کہ جا ہم مطل سے مراد امام خاموش ہے جس کا گیا۔ اور وہ نخالفوں کے خوف سے اپنی امامت کا اظہار نہ کر سکاج شخص چاہے وہ اس جبڑ محمت سے فائدہ عاصل کر سکا ہے۔ اور قدم محمل اظہار نہ کر سکاج شخص چاہے وہ اس جبڑ محمت سے فائدہ عاصل کر سکا ہے۔ اور قدم محمل سے مراد وہ بولے المام سے۔ جو بلا نفیتہ اور بلاخوف بول سکتا ہے۔ اور وعولئے امامت علان نہ کر سکتا ہے اور امام ناطق کا اطلاق اس پر کرنے ہیں۔ بیں جو امام نظا ہر ہو جیکا جو ایف اس پر کرنے ہیں۔ بیں جو امام نظا ہر ہو جیکا ہو۔ ایف اس پر کرنے ہیں۔ بین معطلہ جنا ہو وایف اس پر کرنے ہیں۔ بین معطلہ جنا ہو ایف اس پر کرائی ۔ اور کا نہ بین جا بہ اور ایک کا جن منطب کر لیا گیا۔ اور کا نہ بین جا بہ بین جن منگ ہو۔ ایف اس منظوں ہے منظوں ہیں اور ان کا جی منصب کر لیا گیا۔ اور کا ب بین جن بین جن بین جو مک ویادت ای منظوں ہیں۔ بین ام منائی سے بیا جو منگ و فیون کو ایک اور کا ب بین جو مک ویادت ای سے منظوں نے کہ نے منظوں نے کو منظوں نے کو کہ کو کہ کو کہ کہ کو کو کہ کو کو کہ کو

جِو صَى آبِتَ، وَالْبَكَدُ الطَّيِبُ يَخُوجُ نَبَاتُكَ بِإِذَنِ رَتِيطُ وَالَّذِي تَحَدُّحُ لَكُونَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ فَى خَبْتُ كَا يَخُوجُ لَبَاتُكُ بِالْجَرُوا ورطيب بَهِ اس مِن كَمَاس (سبزه وغيره) البين برور وگار سے عکم اور قدرت سے باسانی بغیرو قت ومشفت سے اُگئ ہیں۔ اوروہ شہرجس کی زبین خبیث اور کھاری اور پخر بی جیے اس ہیں گھاس نہیں اگئ گر بہت اوروہ شہرجس کی زبین خبیث اور کھاری اور پخر بی جیے اس ہیں گھاس نہیں اگئ گر بہت

له تغییل کے لئے ویکھے حیات انقلوب حبلدا قرار حالات خفلا (مترجم)

کا مرگف فرانے ہیں کہ ان اوبلات کی باد پرجوان حدیثوں ہیں وار د ہوئی ہیں ممکن ہے ہلاکت قریسے مراد
ان کی معنوی ہلاکت ہوئینی ان کی صلائت و گراہی کہ انہوں نے نہ امام صامت سے فائدہ اٹھا یا نہ امام ناطق
سے اور یہ نا و بلات بھی مبنی ہیں اُنہی برجو سابق میں فدکور ہو چیس سے اے معنوی کی تشید جیات کا ہری سے ہے اور دومانی فائد دن کی تشید جیات کی جا چی ہے۔
اور دومانی فائد دن کی تشید جیمانی فائد وں سے ہے۔ اور کی بیارالا تواریس ان مراتب کی تین کی جا چی ہے۔
اس کیا ہ بیں ان سے ذکر کی گفتا اُئٹ نہیں ہے۔ اور کیا ہے۔

مقدوری میں بن ابرا ہم نے دوایت کی ہے کہ کہ کھینے امریکے ایک مثال ہے جن کام بغیر محنت سے خلاف تعالم ہے البام سے حاصل ہو ناہے اور ملد خبیث سے مراوان کے وشمن ہیں جن کا علم خبیث و باطل ہے کہ اگر مقورًا علم بھی ان سے وُنیا کو بہونچے نواس سے کچھ بھی فائدہ نہیں ہو تا بین طرسی نے ابن عباس سے دوایت کی ہے کہ یہ مثالیں خدائے تعالیے نے مومن و کا فرک دی ہیں کہ جس طرح ساری زمین ایک جنس سے ہے لیکن بعض پایمزہ شکہ جو بارش سے زم ہوجاتی ہے اور اچھے سبزے اس ہم اُگئے ہیں اور اس ہیں پیدا وار زیادہ ہوتی ہے اور بھون زمین کی کاری اور کنکریلی ہوتی ہے جس میں کوئی ٹیز نہیں اُگئی اوراگ اُگئی بھی ہے نواس میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا اسی طرح تمام ول ہیں جو گوشت اور خون سے بنے ہوئے ہیں لیکن معنی پند و نصائے سے نرم ہوجانے ہیں اور میمن سونسی تیں ہوتے ہیں جو نصیحت فہول نہیں کرنے ۔ لہذا جس کا ول یا و ندا ہے نرم ہوجائے اس کواس نعمت برخلاکا شکرا واکرنا جاہیے ہے۔

پانچویں آیت، اِنَ الله فالِق الْحَتِ وَالنَّلُ یُ فَیْدِجُ الْحَقَ مِنَ الْمَیْتِ وَالْہِ الْمَیْتِ مِنَ الْمَیْتِ وَمِنَ الْمَیْتِ وَمِنَ الْمَیْتِ وَمِنَ الْمَیْتِ وَمِنَ الْمَیْتِ وَمِنَ الْمُیْتِ وَمِنَ الْمُیْتِ وَمِنَ الْمُیْتِ وَالاہِ مِن الْمُیْتِ وَالاہِ وَارْمُونَ الْمُالَا الْمِنْ الْمَالِیَ اللّٰهِ وَالاہِ مِن سے ورخت اُگاناہ اور دانہ و مورف مورف الله وردا نیے ورخت بیدا کر آنا ہے معادت ما وقال ہے میں نطونہ اور انڈے سے مواد مومن ہے فداجس کو ورخت بیدا کر آنا ہے معادت ما وقال ہے کہ من اور اور من ہے فران وانہ ورست دکھا ہوئی سے مواد کا فرہے جو ہر چیزسے وور ہے ووس کی دوایت کے مطابان وانہ کا فرائے ہوئی میں ایک مطابان وانہ میں مورٹ کے اور دور مری دوایت کے مطابان حب سے مومن کی طینت مواد ہے جس میں اپنی علم دور ہے ۔ اور دور مری دوایت کے مطابات حب سے مومن کی طینت مواد ہے جس میں اپنی

لے مُولف فرطنے ہیں کہ جو تا ویل کرحد بہت میں وارو ہوئی ہے وہ ممکن ہے کہ بیک ویدکی طرف اثنارہ ہوجیے کہ اندی ویدگی طرف اثنارہ ہوجیے کہ اندی اور فیوضات اہلی ہوجیے کہ اندی اور فیوضات اہلی کو نبول کر ایشا ہے اور جن کی طبعنت بہ سکے ان کو نبول کر ایشا ہے اور جن کی طبعنت بہ سکے ان سے جہا ان سے جہا ان سے در شقا دت کے سوا کچھ بھیل نہیں مثار وہ رہانی فیوضات اور اہلی ہوایات سے فائدہ نہیں ماصل کر کھتے ۔ ۱۲۔

سانوب آبت: سوره والنين كى نا ويل سے والنين وَالنَّيْنُ وَالْمَالِمُ الْمُعِيرِ فَي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّ

یہ مولف فرانے ہیں ہا وہلیں گری ہیں اور ممکن ہے کہ ہد مراد ہوکہ ابسا نہیں کہ مومنوں کی بہت فاہری بہت پر منحفر ہوجھے فدا و ندعا لم آخرت ہیں ان کوعطا فرائے گا۔ بکہ ونیا ہیں جی ان کے المہ کے برکات رومانی بہت ہیں جیسے ان کی جایت اور جریا نیاں اور شفاعت کے سائے جو شیعوں کے سروں پر چھائے ہوئے ہیں۔ اور ان کے علوم و معارف کے سرچھے جن سے مومنوں کے نفوس اور رومین حیات ابدی کے سائے زندہ ہوتی ہیں اور میووں کی کٹرت ان کی طرح طرح کی حکمت و معارف بیں جرکھی منقطع نہیں ہوتی مواور شیوں کے لئے ان کی طرف سے کوئی مما نعت نہیں اور فرش مرفو مد ہیں جو کھی منقطع نہیں ہوتیں اور فریس موس نے اوب ماصل کرتے ہیں اور لذت اندوز ہونے ہیں بی بھی ان کی جمانی ورومانی لذتیں ہوں گی جدیا کہ میں الحیاق و ویرو ہیں اس کی تحقیق میں بیں بھی ان کی جمانی ورومانی لذتیں ہوں گی جدیا کہ میں الحیاق و ویرو ہیں اس کی تحقیق میں نے کی ہے۔ ا

بجبل بہے زود مهنم اور و داسے کیٹرالنفع . اور زینزن ایسا پیل کہے جرسالن کا کام دیماہے ا در نطیف حکنا تی رکھتا ہے اور اس میں فایڈ ہ ہے۔ بعضوں نے کہا ہے کہ دوہما ڈوں کے م ہیں حَافَةِ ہِ سِیْنِیْنَ بعنی وہ بہا طبیس برحصرت موسی شنے خدا سے مناحات کی مفی۔ حَ هُذَهُ ١١ كَيْكِ الْحَاصِينِ اور اس نَهْر كي تسم جواس مِن واخل ہونائے۔ امان مِن ہوجا لہے۔ بيني مَدِّم فظمه - لَقَدُ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي آخُسَنِ تَقْدِيْهِ بِعِبَى بِمِ نِهِ انسان كوظاهري وباطني وونول اغتبارسي بهن اجمى صورت يربيداكيا بسك إلاالدة بن المنداد عَيدلُواالصَّلِعات ليكن جو لوك إيمان لا متصاور الجيم البه كام كرنے رسم فَلَهُ هُوآجُوعَ بُرُمَدُنُونِ مِ و ان كے لئے وہ اجر معرض منقطع من موكار فتما بُكَة بْ بُك بَعْدُ بِالسِّدِينِ تواكم رسول ان واصبح نشا نبوں سے بعد تمہاری تمس بات کی یہ لوگ مکذبیب کرنے ہیں۔ آلینس اللہ بِآخْ كَيْدِ الْمَاكِيدِينَ مِيركِيا نهارافدانمام عاكمون بسب سيراعاكم ياعكيم کرنے والا نہیں ہے۔ اس سورہ کی تا ویل میں عجیب دیفریب حدیثیں وار و ہوئی ہیں جیا علی بن ابراہیم نے روابت کی ہے تین سے مرا دینا ب رسول خدا ہیں اور زبنو ن سے حضر ا ميرالمومنين اورُطور سينين حن دحسين عليها السلام بين اور اس سوره بين انسان <u>سے</u>مراد شفى اول سع بوجهز سي سي سي سي علي على الله الله بين المنواك معدات اميرالمومنين بين فَلَهُ عَداَجُدُ عَيْدُ مَنْنَافِين بعنى خدا أن يرثوا بول كااحسان نهين ركفنا ہے جوان کوعطا فرما ناہے یومن خدا بیغمر شیسے خطاب فرما نائیے کہ مس جبز کے بارہے میں لوگ دین میں نمھاری تکزیب کرنے ہیں بینی امپرالمومنین اور ان کی امامت سمے بارے میں۔ ابن ما ہمیار نے بہت سی سندوں کے سابھ روابت کی ہے کہ تین سے مراوحس ہیں اور زینز ن سے حسین اور طورسینین علی بن ابی طالب ہیں اور بلدالا بین سرور کا کنا ہے ہیں كبو بمه جونشخص آنحصرت كي اطاعت كرنائي أ عذاب الهي سي بي خوف موجأ بأسه. لَقَالُهُ خَلَقْنَا اللهُ الله الله الله مرادو مي تنفى اوّل سے حسسے خدانے اپني يردردگاري كا در محا کی دسا لت: اوران سکے اوصیاکی اما مسٹ کا عہد لیا نو اس نے ظاہری طورسے ا قرار کیا اس مے بید حفوق ال کھڑ کو فصیب کیا اور حوظلم جا کا ان پر کیا تو خدانے اس کوجہتم سے سد سي ليج طبقه بس والدوالدن بن امنواد عدلوا الصالحات سے مراد الميرالمومنين اوران کے سنیعہ ہیں فعایک قبل صخرت نے فرایا کہ آیت اس طرح نازل ہو لی

ہے خَتَا ہُے یَّا ہُے یَّا ہُکَ ہَمُ یَا لیّر بِین اور بالمدین سے مراد ولایت امیر المومنین اور بالمدین سے مراد ولایت امیر المومنین اور خصاں میں روایت کی ہے کہ بین مدینہ ہے اور زیتون میت المقدس اور طور سینین کو فداور بدا بین مجہ کے ا

مجھ الله والله الله الله الله الله الله معصوبين عليم السالام بين -

خدا دندعالم فرما تا ہے آ وسی دیگا اِلیّا النّی اِللّی تبارے برور دکارنے شہد کی کھی کی طرف دحی فرمانی ۔ بعضوں نے کہا ہے کہ اس کو الہام کیا۔ بعضوں کا فول ہے کہ

ان ہوگئے قواتے ہیں۔ اس ما دیل کی بنا دیرجو مدیتوں میں دارد ہوئی ہے ہوسکتاہے کہ نفتہ بن الدین الی کا استعادہ اما م صن علیال الم سے ہو کیو کہ تین لذید ترین بھل ہے اور دور بری دوایت میں وارد ہوا ہے کہ بین بہشت کا میرو ہے میں میں بہت فائڈ سے ہیں جنا نچرا ما حسن بہت کے میرو سے محل بورئے ہیں اور علوم و حکمت ہو آخو مزت سے دنیا والوں کو پہونچے شیموں کی دوموں کی نفقیت میں اور غیرم اور نہیں اور میں بہت فصیلین و تندیم کا باعث ہیں اور نہیں اور نہیں کو استعادہ امام صبیق سے اس لئے کیا ہے کہ اس میں بہت فصیلین میں اور اس سے عمدہ ولطیف تیل حاصل ہوتا ہے اور اس سے حسافی دروں کے دفی کرنے میں اور اس سے عمدہ ولوں کی قرت کا باعث ہیں ۔ اور آپ سے افراد امامت سے جاآپ کی اور اس سے جاآب کی اور الم است سے جاآب کی اور الم است سے جاآب کی اور الم است سے جاآب کی اور الم اس سے اور آپ کے افراد میں بہو نجا ہے اس سے اور آپ کی اور الم الم است ان کے فور کی نیزوں کے درخت سے اور آب بی اور آپ کے اس سے استعادہ فوایا ہے اس کی کئی وجبیں ہیں۔ اور آب بی ویو کا ہے کہ خدا و نہ عالم نے ان کے فور کی نیزوں کے درخت سے مثال دی ہے اور لفظ طور کو حضرت الم برائم میں گا اور آپ سے الم بیات کی معدرت موسی برائی میں وارد ہوا ہے۔ یہ برائی ویر بیان فرمائی ہے وی صفرت موسی برائی بہار بربیان فرمائی ہے وی صفرت موسی برائی بہار بربیان فرمائی ہے مصنوت موسی برائی بہار بربیان فرمائی ہے مصنوت موسی برائی میں وارد ہوا ہے۔ یہ بربیان فرمائی ہے مصنوت موسی برائی میں وارد ہوا ہے۔

پربین دون کے جیب تر بہت می مادیوں بی وارم ہوں ہے۔ دونری وجر پر کرآپ کی بلند ئی شان اور امردین بین ایت فدی اور علم بیں بہاؤ کی طرح مفیط ومشحکہ ہونا ہے جنانچے آپ کی دفات سے دوز جناب خصر انسے آپ سے خطاب کیا گئٹ سی ایم بلیک کا تنصیر کے العق احب بینی آپ امردین میں کو ہسے یا ننڈ مایت ومشحکہ رہے کہ نیز ہوائیں اس کو نہیں ہلاسکتیں ۔اس طرح آپ عظیم فتنوں میں حکمہ سے زہلے دبقیہ حاشیہ سفی آئیدہ پر)

س كى طبيعت بين بير فزار و بااور اسى طبيت براس كو پيدا كيا آن انتيفيذى مينَ الْجِبَالِ جُيهُونَّنَا وَّ مِنَ الشَّجَدِ وَمِمَا يَعِيَ شُوْنَ 6 مِن شَهِدِ *كَمُدِ مِنْ شَهِدِ كَمُدِ مِنْ فِي الْهُولِ اورودِ فِي*رَ برا<u>سِنے جِمَتَّے</u> بنا ا درجن کو داربست کہتے ہیں جودرخت انگور کے یا مہ خلنے اور سوراخ جو اوک ان کے لئے نباتے ہیں یا ایسے مسدس خلنے بناتی ہیں جن کودیکو کر تمام مہندس دانجینیں جبران ہو مِانْ بِينِ لُوَّكُمِي مِنْ كُلِ المَّوَّاتِ بِيمِ مُخْلَف بِعِلول سے فِي سِي جِاسِ كَمَا . خَاسْدُ كِي وَ ت بِيكَ وُلُلاً . نواس مَمَّى نوان را بور پرمل جرتير سے خدا نے برے لئے مقرر سمئے ہيں اور

(مات يمنو گذشته) ادريقين مين مابت قدم رسهد

میسری دم به کردس طرح بها در بن کامیخی بین جو اس کے متر لزل نه مونے اورا تبات و امستنغرادكما باعث ہوستے ہیں اسی طرح امپرا لموشیق وراآپ كی ورتیت سے المدا طہار علیم السیال لم جب کے زمین میں میں آپ کی برکت مسے زمین فائم و بر فرار ہے بینیا نچے مبت سی حد بڑوں میں وار د ہواہے کہ اگر ایک لمحذین میں امام نہ ہوتو یغنینًا وہ برباد ہوجائے جیبا کہ علمائے خاصہ وعامہ نے نقل کیا ہے کہ جناب رسو ل خدات فر مایا کہ علی عالم زمین اور اس کی مینے ہیں جن سے زمین سے آئن و

چوتھتی وج بیر کم تحضرت تجلیات وانوا را لی کے نازل ہونے کی جگہ ہیں جبسا کہ طورسے بنین تھا و با نجر بي دجه يكد سول خداصلىم كے دوسبط بزرگوار جو نين و نه بتون كے شال بين . باب بين و ه ا ن حفزت دعلیٰ سے پیدا ہوسٹے ہیں جس طرح کہ اُن دونوں میرُوں کی بہترین انسام اس بہارہے ہیدا ہوتی ہیں۔ اور بلدا بین کوجنا ب رسالمت مآئے۔ سے کنا یہ کیا ہے۔ اس کی بھی کئی دجہیں ہیں۔ بهلی وجریه که انحصرت مکی کسے رہنے واسلے بیں اوراً س مقام مبارک کا نثرف امنی حصرت

دو مری وجہ یہ کہ آنحفزیتے برنسبت نمام مقرب انبیار سمے شل کم کے ہیں جس کو تمام شہروں پر نفيلت مامل سيء

بیسسری دجه به که جوشخص آنخفر شند اور آپ سے المبیت پر ایمان لایا وه آپ کی دلایت سے بین الحرام میں ماخل ہوگیا اور ضلالت دنیا اور عذاب آخرت سے بیخونے گیاجس طرح کوئی مکہ میں داخل ہو اسے۔ ونیا کی محروبات و تکالیف سے بے خوف موجا آئے اور اگرایان کے دبنیہ ماشیرصفرآندہ برملاحظ مہر)

ے مرودا کر معمولی ای

ربقیہ عائیں سنے گذشت ہا ساتھ واخل ہو تو و توں جہاں کی تکلیفوں سے محفوظ ہوجائے گا۔ اور جہاب رسول خوات نے ساتھ اس کا درواز ہ بین اب ان تمام سابھ تعظیمہ بین کی خوات سے جوئیں نے بیان کی ہیں ۔ اچھ طرح معلوم ہوسکتا ہے لیکن انسان کی تا ویل نستا سربی اول سے ممکن ہے اس کے نازل ہونے کا سبب یہ ہوکہ آبت عام ہو یا بیکہ اس مقام برجو بکہ شغاوت اور اسفل السافلین جہتم میں جانے میں سب سے کا مل فرو و ہی تھا اور اس امت کے تمام اشتبا کی شقاوت کا باعث و ہی تھا اس سبب سے کا مل فرو و ہی تھا اور اس امت کے تمام اشتبا کی شقاوت کما باعث و ہی تھا اس سبب سے اس کی تحقیم میں فرو کی ہے۔ جس طرح السندین احت ایر المومنی کی تحقیم اس آبت کے نازل ہونے کا سبب اور تمام مومنوں سے کا لگر تحقیم میں دو مروں سے سبب اور تمام مومنوں سے کا لگر توں کا متنوب اور تمام مومنوں سے کا لگر ہونے کا سبب ہونے کا سبب ہونے کا میں مقدیم سے لئے یا تمام الدگا ہم بن اس صورت میں استشنام تعلیم ہوگا والنہ اعلی ہی اُستی اُس میں دو موں سے لئے یا تمام الدگا ہم بن اس صورت میں استشنام تعلیم ہوگا والنہ اعلی ہم آکمی نی اُستون کی استعمال تعلیم سے لئے یا تمام الدگا ہم بن کے داخل ہونے کے ماضل ہونے کے اعتبار سے ہوگا والنہ اعلیم ہم الکرین کے داخل ہونے کے اعتبار سے ہوگا والنہ اعلیم ہم ا

بين اور بهار مسه مرا د مهمار سے مثیعه بین اور تنجر سے مومنہ عورتیں ہیں۔ اور عیا نتی نے انہی بھزت سے روایت کی ہے کہ تحل کنا ہوئے ائم علیہ السلام سے اور جیال عوب واسے ہیں! ور شجر سے مراد آزاد کر وہ علام ہیں قیمتا یعی شوی اور لوکے اور غلام ہیں جو آزاد نہیں ہو بین اورخدا ورسول و انم کی محبّنت رکھتے ہیں۔ ا در رنگ بربگ کی نشراب سے مرا دمختلف علم ہر جن كى ائر البين شيعوں كوتعليم وبيتے ہيں فيٹ نشفا آء كِلنّاس بيني علم بيں لوگوں <u>سے لئے شفا ک</u>ے اور ہمار سے مشیعہ ناس میں اور غیر شیعہ کو خدا بہنز جا ننا ہے کہ نمیا جیز ہیں اور اگر اس آبت کے معنی وہی ہوں جو لوگ گمان ہیں کہ وہ ایک فسم کا شہد ہے جسے لوگ کھاتے ہیں لہذا ہو بیمار اس كوكهائے جاہئے كەحزورنشغا بائے كبونكە خداكا وعدہ غلط نہيں ہوتا اور وعب رہ خلافی خدا کے وعدہ میں منیں ہوتی بلکہ شفارعلم قرآن میں کے کیونکہ خدا فرمانا ہے۔ اُنافِیال مِن الْفَرُان مَا هُوَ شِفَاء و مَ حَدَد اللّه و مِن إِن مِن مِن مِن قرآن مِن سے وہ چرز نازل كرناموں عبں میں مومنین کے بیئے شفا ورحمت ہے حضرت نے فسیر مایا کہ بس فرآن شفا وُرحمت اینے ا بل کے لئے اوراُس کے اہل المہیں جو ہدایت کرنے والے ہیں جن سمے بارسے ہیں خلافہ عالم نع فرما يائ الْحَدَثْنَا الْحِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَامِنُ عِبَادِنَا مِينَ بمرت قرائ میراث میں دیا ان لوگوں کوجن کو ہم <u>نے اپنے</u> نبدوں میں برگزیدہ کیا اور یہ گذر حیکا کہ

ایشا عیاشی نے بند دیگر انہی صفرت سے روایت کی ہے کہ تحل سے مرا در رہو ہی آئیں۔
اَن انتجابی ہُی مِن الْجِعبَالِ بیٹی تُنا یعنی قریش کی عورت سے لکاح کرو ق مِن الشّج راولہ تمام عرب سے بھی قرمتاً اَیعٹر شُکُون سے مرا دا ہل عجم اور غسلام ہیں اور مختلف رنگوں کی شماع بسے مراد علوم ہیں اور تفلیم ہیں۔ و شمراب سے مراد علوم ہیں اور نفیل میں اور میتا یعہ شون عجمی اور غلام ہیں۔ و علیم السیام ہیں اور جبال قریش ہیں اور نبح ممام عرب اور مِنتا یعہ شون عجمی اور غلام ہیں۔ و فی سبیل دبک سے مراد وہ دین حق سے جس پر ہم لوگ ہیں اور مختلف فنر کے شہد سے کی سبیل دبک سے مراد وہ دین حق سے جس پر ہم لوگ ہیں اور مختلف فنر کے شہد سے کن یہ سبیل دبک سے مراد وہ دین حق سے جس پر ہم لوگ ہیں اور مختلف فنر کے امراض کی شفا کا میں ہم اور ایک کے بار سے میں فرما یا سے و شفا ہوگئی الفیل و سبین ان مراض کی ان مراض کے سبی ہوتے ہیں لے مسلم کے لئے شفا ہے جورت بین و میں ہوتے ہیں لے مسلم کے لئے شفا ہے جورت بین و میں ہوتے ہیں لے

له مُولّف فران بين كم كرر مركور موجيكا مع جركه فرآن من جسماني دبفته حاشيص قيراً بدو پرملاحظه من

ورس المسل البع شانی کی تاویل سے بیان میں۔

تنائبسوين فصل

فداد ندعالم ارشاد فرما ما ہے و کق گانا نکا کے سبطاق المتانی والفر ان الجیام ایم مناور ندام الم الفران الجیام این میں مسلم منائی میں اور فران میں مطاکیا مفسروں بین ہم نے مرکوسات ابنیں یا سات سور نیں ہو مثنانی ہیں اور فران میں مطاکیا مفسروں میں مشہور ہے کہ ہر نماز میں کم سے کم دوبار بڑھی جاتی ہے یا فدا اور بندہ کے درمیان سے یا اس کے الفاظ کرر آئے ہیں یا نصف خدا کی تناہے اور نصف دعا ہے یا دوم تبرنازل ہوا ہے۔ بعض سے کہا ہے کہ اسے کما ہے کہا ہے کہا ہے کہ اسے اور نصف دعا ہے یا دوم تبرنازل ہوا ہے۔ بعض سے کہا ہے کہ ا

د بعتبہ حاشبہ گذمسشنذ) غذا وُں اور ظاہری زندگی اور ظاہری لذتوں سے فائدہ سے منعلق مذکور ہوا ہے آیا ت کے باطن میں اغذیرُ روح<del>انی اور لذات معنوی اور حیات ابدی و اخر دی کی طرف اشارہ ہے</del> جیسے یا نی کی تا دیل علم اور نور کی حکمت سے لہٰدا بعید نہیں ہے کہ مثال نحل کی آنحضرت اور اعمالیا م سے ہوکیونکہ حس طرح سٹ پہدکی بھیبا ں لطیف غذا ڈن کو جمع کرنی ہیں جن سے سب سے بہتر غذا حاصل ہوتی ہے اور جو حبمانی بیاریوں کی شفا کا باعث ہوتی ہے اور مختلف مفامات پر گر نباتی ہیں اور اُن كے بادشاہ حسن ند بیر میں ایسے ہوتھے ہیں كہ بنى آ دم سے بادشاہ ان سے نعیم یا تھے ہیں اسی طرح پیشوابان دیر کی شرف خلائق ہیں اور شیعوں سمے لئے معارف دھی الہا م اللی کے ذریعے ماصل کرنے ہیں اوراً ن ير بفدر قا بليت اعنافه كمة نه بير - اور نه ختم مون والى روحا في لذبيران كى روحوں كو بهونجاننه ببن اورمن بعدروحاني تسكليفين وربياريان اوراينه نفساني امراحن كاجوجها لت منالت ہے اس سے علاج کرنے ہیں نیز اکثر ایمہ با عنبار نحالفوں سے مطلوم ومغلوب ہونے کے اوراپنے علوم حقة كوان سے پوشیرہ رکھنے کے اور ہر نوم و نبیلہ کے شیعوں کو نایڈہ بہونجانے کے نحل سمے مانند ہر جس سے تمام حیوانات اُس چرنے سیب سے جوائس کے بیٹ میں ہے وہمن ہونے ہیں اور شہد کی تھے اں اسی خوف سے اُن سے بھاگتی ہیں اور اپنے مکانات ابیے مقامات پر نیاتی ہیں جہاں ان کے صغررسے محفوظ رہیں۔ جبیبا کہ حضرت صا دق علیہ السلام سے منقول ہے کہ اپنے دین كي بارسه ورواور تفيه كي وربعه بوت بده ركهواس كي كم وه شخص محفوظ نهين ربتها جو تفيه نهين كرناتهم مخالفوں بيں شہدكى تھى كھے مانند ہوج پرندوں كے ورميان بيں ہوتى ہے۔ اگر برندوں كو يدمعلوم بوجاست كدان كمحيول كمص شكم مين كون سى جبزيه نوكسى د بقنه ما شبرمى في آينده برملا مظام، سبع سورہ فاتحہ ہے اور مثنانی فرآن ہے کہ اس میں قصتے اور خبری مذکور ہیں۔ معجنوں نے
کہا ہے سبع مثنانی سات سور سلے ہیں جو قرآن کی ابندا میں ہیں کیونکہ احکام سے سوا
ان ہیں خبریں مکرر وار د ہوئی ہیں اور بعصنوں نے کہا ہے کہ بورا فرآن سبع مثنانی ہے
سیونمہ قرآن سات چھتوں برنفنیم ہے۔
سیونمہ قرآن سات چھتوں برنفنیم ہے۔

علی بن ابرا ہیم و فرات و صدوق وعیا شی نے امام محد یا قرطیه السلام سے روایت
کی سے کہ ہم د مثانی ہیں تبضیں خدانے پی نیم کوعطا فرطیا ہے اور ہم زبین میں لوگوں سے
در مبیان خدا کی بحبت ہیں جو مختلف حالات میں رہنتے ہیں جو ہم کو پہانا تاہے وہ تو پہانتا
ہے اور جو نہیں پہانا تو موت سے بعد جو اس سے سامنے ہے پہانے گا۔ اور دو معری فرایت
کے مطابق جو شخص ہم کو بہا تا ہے تو وہ یعنین سے دبیل سے سامنے گونیا میں بہانتا اس کے دواو اور خرت میں نفین کی انہوں سے ہم کو دیجھے گا اور جو شخص ہم کو نہیں بہانتا اس کے دواو کہ جہز ہے اور وہ ایس میں داخل ہوگا۔ اور بھائر میں سابق مصنون کو امام ہو تا کا کا حدواو کی سے دواوت کی تصنوب کی سے دواوت کی تفسیر کی ہے ۔ اور عیا شی نے دواوت کی تفسیر کی ہے ۔ اور عیا شی نے دواوت کی جو ہر ایک لینے پوچی جھزت نے فرما یا کہ اس کا طا ہر سور ہ حمد ہے اور باطن میں مرادا تمہ ہیں جو ہر ایک لینے پر ریز رگوار کے بعدا مام ہیں اور امام موسلی کا طم علیال لام نے دوایت کی ہے کہ سبح شمانی پدر بزرگوار کے بعدا مام ہیں اور امام موسلی کا طم علیال لام نے دوایت کی ہے کہ سبح شمانی پر ریز رگوار کے بعدا مام ہیں اور امام موسلی کا طم علیال لام نے دوایت کی ہے کہ سبح شمانی پر ریز رگوار کے بعدا مام ہیں اور امام موسلی کا طم علیال لام نے دوایت کی ہے کہ سبح شمانی پر ریز رگوار کے بعدا مام ہیں اور امام موسلی کا طم علیال لام نے دوایت کی ہے کہ سبح شمانی پر ریز رگوار کے بعدا مام ہیں اور امام موسلی کا طم علیال لام نے دوایت کی ہے کہ سبح شمانی

ائمهٔ بین اور خرآن عظیم حضرت صاحب الامر بین که معرط اندر موسوس فصل اس بیان مین که قرآن مین علماء سے مراد اندُ بین ادراد لوالا لباب معمل میسوس کی دسامیان عقل) ان کے شیعہ بین

معتقا کے فرما استید فیل حقل بھٹنوی الکویٹن بیٹلکٹن کوالکویٹن کا الکویٹن کا بھلون اِنگہا تینک کڑا و کواا کی کہاب رہے سرہ الزرایت اسے رسول کرر دو کہ کیا وہ کوگ جو حاضتے ہیں اور صاحبان علم ہیں اور وہ لوگ جو نہیں جانستے اور حا ہل ہیں برابر ہو سکتے ہیں ؟ اور یہ نوصاحبان عقل ہی سمجھتے ہیں۔ یہ آیہ کریم صریح ہے اس بارسے میں کہ علم انتیاز و فرقیت کا سبب ہے اور جو شخص زیادہ عالم ہے وہ امامت کے لئے دو مروں سے اولیا کی

له مُولَفِ فران بهر بهر کدان حدیثوں کا سمھنا ہر شخص کے بس کی بات نہیں کیونکداس میں بہت گہرے باطنی معنی بیان ہوئے ہیں اس کے کہ سات کی عدداُن کے اعدادسے موافقت نہیں رکھتی اس کی تا ویل چندوجہو سے کی حاسکتی سے۔

بهلی وجربیر که سات عدد انگر معصوبین کے سات اسمائے گرامی کے اعتبار سے ہوگا۔ بینی علی فاظمہ

وہ عجیبی ہوج برا مرسے مربی سے مہم ان بن ہم وہ بن مرب ب و و الد عظم و حرا ان سے ساتھ منسل کی ہے اور اس کا نانی قرار دیا ہے جبیا کہ ابن با بریدنے کہا ہے یا یرکہ ان کو خدا نے جناب رسول خداسے منسل فرط یا ہے یا اس اعتبار سے ہوکہ ان حضرات نے خدا کی ننا کی ہے یا یہ

كه ندا نهان كا ننام كاسته الاس القبارس كه وه حزات و وجبت بین ایم نقدیق وسمانیت

ج حب کے ذریعہ جناب اقدس الی اور روحانیس بعنی ملائکہ سے رابطہ رکھتے ہیں دلقیبا شیاستو آیندہ ہر)

زیادہ ستی ہے۔ اور اسس میں بھی نمک نہیں ہے کہ اکمہ علیہ مالسلام ہیں سے ہرایک ایپنے اپنے داند میں سے ہرایک اپنے اپنے داند میں سے بہت زیادہ حاسنے والے نفے . خاص کران لوگوں سے بوان سے زمانہ میں امامت وفلانت سے مرعی ہوئے ہیں۔ المرعلیم السلام کہی علم میں کسی دو مرسے کی طرف رجوع نہیں ہوئے ہیں۔ اور

رحات یمنفی گذمت نیز) اوروجی والهام کے ذریعہ علوم حاصل کرتے ہیں اور دوسری جہت بشریت سے جو صورت اور جنسیت میں معبن صفق سیں تمام انسانوں کی شبیہ ہیں اسی دجہ سے خلائی کو علوم سے متنعیف فراتے ہیں جیسا کہ سابن میں ہم نخین کر کھے ہیں ۔

چوستی وجبه بیکدان او یا ت بین بھی مبع شانی سے مراد سور حرب رہے اور مطلب یہ ہوکہ مقتلہ لانے سورہ فانخل کو اس آیت بین تمام تسرآن کے برابرت مرار دیا ہے ۔ اسس سعب سے کہ اس سورہ بین ہمارا فرکر اور ہمار کے طریقہ کی مرج ہے۔ اور ہمار سے وشنوں اور ان سے طب مربقہ کی فرقت ہے مبیونکہ بہت سی حد بثوں کے مطابان صدا طب وشنوں اور ان سے طب مربقہ کی فرقت ہے مبیونکہ بہت سی حد بثوں کے مطابان صدا طب اللہ فین افد من اللہ بین افد منظو یہ علیہ حد ان بزرگوار کا طریقہ اور داس نہ ہے اور وہی صدا طرمستقیم ہیں اور مغضو یہ علیہ حدان کر محتفق سے فصب کرنے والے بیں اور حذا آلین سے مراد ہیں جفوں نے آن فاصبین کی مثالبت کی ہے۔ اور ان کو پینٹو امبانے ہیں البنا مراویہ سے کہ یہ سورہ ان محتوزات کی مثالبت کی ہوات میں سے اکثر وجب یں میرے فہن مراویہ سب کہ یہ سورہ وان حضرات کی مثالب ان وجہوں میں سے اکثر وجب یں میرے فہن میں گذری ہیں اسیکن آخری وجب کو تمسام وجہوں سے ذیا وہ فلس ہر دواصنی سبھنا میں گذری ہیں اسیکن آخری وجب کو تمسام وجہوں سے ذیا وہ فلس ہر دواصنی سبھنا میں گذری ہیں اسیکن آخری وجب کو تمسام وجہوں سے ذیا وہ فلس ہر دواصنی سبھنا

زحمرحيات الفلوب حلدسوم سابك

نمائم فرقز ں میں سے اس بارے میں کیسی کواختلاف نہیں ہے کہ امیرا کمومنین علیہ ال

صحابہ سے زیاوہ عالم تنھے۔ كليني ـ صفار ـ الن ما ميا را ورابن شهرآشوب دغير بم نے بند ہائے بيار حصزت باقروصا وق عليها السلام سدوايت كى بكركم ان صرات نے فرما يا كمات في يعلمون ہم ہیں اور دَا آئی بنی کم یعنکنٹ تی ہمارے وشمن ہیں آور ہمارے سے متعبدہ اولوا الالیاب ہیں خوم ماور ہمارسے دنتمنوں میں نمیز کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ہم وشمنوںسے خلانت کے زیادہ مستحق ہیں۔ا درصفار نے روایت کی ہے کہ حضرت صادق کیسے اس آیت کی نسیے لوگوں نصے دریا فت کی فرایا کہ ہم دانا ہیں اور ہمارے دشمن نادان ۔ا در ہمارے سشیعہ اولوا لا لمیاب میں کلبنی نے ب ندمونق عمار سایا طی سے روایت کی ہے وہ کہتے ہیں کہ مس في حدث صا وق سے قرل صُلا واذ احسَّ اللهِ نُسَّانُ خُرُّدَ عَامَرَ بِهُ مُنْ مِنْ بِأَلِينِهِ مینی جب اُدی کو کوئی تکلیف جھو حانی ہے نودہ خدا کو اس کی طرف ول سے رہوع ہو کر یکا رہاہئے بھنرنٹ نے فرمایا کہ یہ آیت منافق اوّل کھے حق میں نازل ہو ٹی ہے جو جناب رنبولٌ خدا کو جا دُوگر سمجتا تھا بجب وہ بیار ہو ہاتو ظاہری طورسے دُعاکر تا اور اُسس قول سے بازگشت موسفے کا ظہار کر اجو جناب رسو لندائے ہے میں کہنا تھا۔ نکھڑا ذا خَوَّلْنَاهُ يَعْدَ لَيَّ مِنْكُ مِيرِب مَداس كوابني عانب سے كوئى نعمت عطا فرا ما يبني وه اسس بمارى سے نجات باما اور تندرست موجاتا د نسكى مَا كان يَهْ عَوْ الكَيْدِ مِنْ دَبْلُ-ليني خداكواس في فراموش كرويا جو بيليه وعاكزنا تفاحصزت في فرما يا كه خداست توب ر نا فراموش کردیا اُس عمل سے جو رسول نہے حق میں کہنا تھا کہ وہ ساحرہیں اس سب<del>ے سے</del> مْدَاسْفُ فَرَايا قُلْ تَمَتَّعَ بَكُفُر كَ قَلِيْلَا إِنَّكَ مِنْ آصْحَابِ النَّامِ بِينِ است رسولً له، دوكه تو مفزر سے زمانہ به تو فائدہ الطّالے آخر توجبتم میں نوجائے ہی گا۔ امام نے نے فرما یا کہ کفرسے مراد وہ امارت تھی حس کا اس نے ناحیٰ وغولے کیا نھا اورا مبرالمؤندی كاحق غصب كرابيا. مذخداكي حا فب مص خليفه نفا ندر سول في مفرر كيا ففا بجر حزب سنه فرما باکہ اس سے بعد خدانے کلام کارخ حضرت علیٰ کی طرف موڑ دیا ہے اور کو کوں کو ان محمه حال سے اور ان کی نصنیلت سے آگا ہ کیا۔ پھر فرمایا آمّن ہو قاینے انکاء ک اللَّيْلِ سَاجِدًا قَ قَالَيْمًا يَعْنَا مُ الْأَخِرَةُ وَيُرْجُوا سَحْمَةَ رَّيْهِ كَمَّا وه

کا فہراس کیے براپر ہے جورانوں کوعبادت کرنے والاا ورڈعا کرنے والا ہے تھے وه سیده بس مونائے اور کبھی فیام میں اس حال میں کہ عذاب آخرت سے بر مہر کر نااور وُرِ البِيهِ اور خداكى رحمت كا ميدوار بونا كيه - فَالْ هَلْ بَيْنَدِي الَّذِيْنَ يَعْلَمُونَ بینی کیا برابر ہیں وہ لوگ جو جانتے ہیں کہ محتر خدا کے رسول ہیں اور وہ لوگ جو کہتے ہیر که وه جاد و کر اور جمو تئے ہیں۔ اسے عمار اس آبیت کی تامیل بیہ ہے۔ اور خداو ندعا کم فرما نا ب يلك اكمنال نضي بها للنّاس ومَا يَعْفِلْهَا إِلَّا الْعَلِمُونَ بِعِي لُو كُول سے لئے ہم بیر تمالیں دینے ہیں لیکن سوائے ماننے والوں سے بیر نمالیں کو ٹی نہیں محتا ابن ما میارنے معذت صاد فی سے روا بہت کی ہے کہ اس آبت میں عالموں سے مرادیم ا میں۔ ہم جانتے ہیں فرآن کو اور ہم مجھنے ہیں اس کی مثالوں کو۔ ایصا خدا و ندعا لمہ فرہ آ سُهِ وَمَا أَدُينَانُهُ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا فَلِيلًا مفسر بن كمت بين كم فلا في مُح مفولاً ساعلم دیا ہے۔ عیاشی نے مصرت با فرسے روایت کی پیٹے آب فرمانتے ہیں کہ تم کو ول الور المُداطها رعلبهم السلام سمه ذر بعير سه مبيت مفورًا علمه ديا كَيابَ يعيني دوسُون کوعلم سے حِصتہ نہیں ملا ہے لیکن اثنا ہی حبن ہ را ن حصرات سے خاصل کیا ہے۔ بھیر خدا وندعا لمرفراً الب كربَلْ هُوَايَاتُ بَيْنَاتُ فِي صُمُّ وَيِ الَّذِينَ أَوْنُواالُّعِلْمِ بعني قرآن جنگرواضح آيتوں كالمحموعه شهيبران لوگوں كھے سينوں ميں ہے جن كوعلمہ وہاگہ اور کلینی اور ابن ما بهیار دغیر هم بهبت سی سندول سے حصرت با قروصا دنی و حضرت كأظم عليهم السلام سعد مدوايت مي سيسركه آلكين يثن أتنوا المعلق سم بين اورلفظ فرأن اور اس سملے معنی ہمارے سبیز ں میں ہیں لہٰذا خدانے بیر نہیں فرما بالکم فرآن دوفیتوں کے درمیان کے ملکہ فرما یا کہ ہمارے سینوں سے۔ابعثًا حقنعا لیے فرما ناہیے۔ اِنَّدَا يَخْتُنَّى اللهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُكْمَاءُ بِبن خداس علام مسسواكوني نهيس وراماران والبيار ف ر دایت کی ہے کہ یہ آبیت بینا ہے امٹیر کی ثنان میں نازل ہو لی تھے ہو عالم عقے اور اسپنے يرور دكاركو بيجانت تحضه اور خداس وارت عضه اور بهدشه خداكو بادمرت رميق أدر فرائفن يرغمن مرنب يخفي ادررا وخدابين حها د كرننے عظے ۔ اور تمام احكام خدا كى الماعت كرينه اورسوائ وشنودي خدا ورسول محه كونى كام نهيس كميت تظ

اس بیان بین کدائم طاہر بن علیم اسلام متوسین بین جو مرشخص کو استعمال فصل دیکھ کر مہجان کینے بین کہ وہ مومن ہے یا منافق.

حن تعالى فرماً الب كران في ذالك كايات المنتوسيين براينس فصد اوط ك بدير تفسرول ننے کہاہیے بینی ہم نے جو توم لوط سمے طاک کرسنے کا ذکر کیا اس میں غور و فکر وا لوں اور عبرت حاصل کرنے والوں <u>سمے سئے</u> نشا نیاں ہیں۔ بیصوں نے کہا ہے کہ متوسین وہ ہیں جو علامتوں اور نشا بنوں سے چیزوں کومعلوم کر کیتے ہیں اور ت اورزیری سے چیزوں کو سمجھ لینتے ہیں اور جناب رسول خدا سے روایت کی ہے ومن کی فراست سے پر ہیز کر دکیو بکہ وہ نورخداسے دکھتا ہے۔ اور فہ ایک جند بندسے میں جو اوگوں کو فراست و دانا فی سے پہچانتے ہیں بھر حصر آبت كويره ها وَإِنْهَا لَيِسَبِيْلِ مُنْفِيهِ عِنْ قوم لوط كالتهرجو مدينة اور شام كي دميانا واتع ہے تہاری سبدھی راہ پر ہے جس سے تم ننام جانے وقت گذرتے ہو کملانی اور ومتانب وتفنيرعياشي اورعلي بن ابرا بهم أور نمام كنا بوں میں بہت سی مدنئیں اڈ ن علیهم السلام سنے منفول ہیں کیم ہیں متوسمون اور را ہ بہشنت اور ہم میں فیامت سیم راه مبشت متعبلما وية تأبت تبعيمه ا ورعيون اخبارالرضا مين منقول بيع كه أن حفزت سع لوگول نے بچھا کہ کیا ذریہ ہے کہ آب لوگوں کو ان سے دلاں کی پوشیدہ با نوں سے آگاہ کر بتے ہیں فرما یا شایر تو نے نہیں سنا ہے که رسوّل خُدانے فرمایا ہے کہ فراست مومن مصے ڈروکہ وہ نورخدا سمے ذریبہ و بھنا ہے۔ را دی نے کہا ہاں یا صنوت سٹنا ہے ت نے ف رمایا کہ کوئی مومن نہیں ہے مگر بیرکہ اس میں ایک فراست ہے کہ وہ اپنے لور ايمان ا در وانا بي محمه بقدر نورخدا محمه ذريعه وبمجتابيه ورخدا وند نعاسك نييم المبت میں وہ تمام فراست جمع کر دی سے جو تھوٹری تھنوٹری تمام مومنین میں د دبیت فرما نی<del>گہ</del> اور قرآن بين فرا بانب إنَّ فِي ذُلِكَ لَا يَاتِ لِلْمُنْتَوَسِّينِينَ - تُوسِكِ منوسَمين رسول فعلا تصفه أن سمے بعدا بمرالمومنین میرس وحسین اور سین سے فرزندوں میں سے فیامت بہک را مُهُ طاہر بن علیہم السلام -اوربعیا پرُ واختصاص میں عبدالرحل بن کنپرسے روایت کی ہے وه كمت بين كهُ مِن حصرت صاد ق يم ساءة جي كو گيا آننائ راه بين حفرت ايب پهاڙير نشریف سے گئے اور توگوں کی طرف دیجھا اور فرمایا کہ کس قدر زبا دہ توگوں کی تلبیبہ

でくこいである。 いんし こっていることのかいいかいいいいいいいいいいい

کی آ داز ہے لیکن ان میں سکتنے تھوڑ سے ہیں جن کا حج نبول ہو ہا ہے۔ ابوسلیمان نے کہا یا بن رسول النّد کیا ان لوگو ل کی دُعاجن کومهم و تیجفتے ہیں خدا فبول فرمائے گا پیھنرے نے فرما یا کہ اسے ابوسلیمان خدا اس کے گناہ نہیں البخنے گاجس نے سنزک کیا ہو گا اور ولایت وا ما من على سے الكاركر في والابت برست سيمشل بيك أس نے ومن كى آپ بر فدا ہوں کیا آب اپنے دوست اور وشمن کو بیجانتے ہیں حفزت نے فرمایا وائے ہو تھے ہے جو بندہ پیدا ہونا ہے البنۃ اس کی دونوں انگھوں کے درمیاں لکھا ہونا ہے کہ مومن ہے یا کا فر اور ہوشنی ہماری وِلابت سمے ساتھ ہمارسے یا س آ ناہے ہم اس کی بیتیا تی سمے درمیان مومن مکھا ہوا دیجھتے ہیں اور اگر ہماری عدا دیت ول میں لئے ہوئے آتا ہے تو ہم دیکھ لینے ہیں کہ اس کی بیشانی بر کا فر لکھا ہوتا ہے۔ ہم متوسین ہیں جن کی شان میں خدا كُونُوا ياسَهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ كَا يَاتٍ لِلمُنتَوَيِّدِينَ اوريهُم اسى فراست سے البنے روت اور دستمن کومهجان لیبتے ہیں۔ایفاً بصائر دغیرہ بی ب ندمینبر روایت کی ہے کہ ایک شخص حصزت صادننا كي خدمت بين حاصر ہوا اور ابيث سند دريافت كيا حصزت نھے آ سے دیا بھرد و سراستخص ہیا اور وہی سوال کیا مصریتی نے دو سراُجواب دیا بھر ے بیسرائنخص آیا اور وی سوال کیا حضرت نے آن دونوں بچوا بوں سمے ملا وہ نیسراجاب دبالجرفر ما ياكه خدا نسے خلائق کے امور مہم رچھپوڑ دیئے ہیں اور جو کچھوان کی قابلیت اور فہم مع بم جواب دینے ہیں خس طرح ضرافے امور ونیا کا اختیار حضرت سلمانا يرجور ديا تفااور فرمايا تفاطفا اعطا تُونَا فَامْنُ أَوْ اعْطِيغَيْدِ حِسَابِ بِرأيت قرأت علی میں یوں ہی ہے۔ راوی نے پوجیا کہ تمام امام لوگوں کے مذہب اور ہر شخص کی قابمیت کوجانتے ہیں جس سے اس کے مناسب حال ٰجواب دیننے ہیں ۔حفزت نے تعجب سے يوجاسيان التدشا بدنون كام الى نهين راها به كدفران مين فرا أبه وانها نسبيل مقده اور به نشانیاں ایک راه مقیم میں ہمیشہ قائم ہیں جس سے تحدی شخص با سرنہیں جاسکتا ینی اما من کے ساتھ ہے اور اما مٹ تہمی دائر ہ اہلیت سے بامبر نہیں ما سکتی۔ پیر ذما با کہ حبب امام کسی کو دکھینا ہے۔ اس کو بیجان لبنا ہے۔ اُس سے ربھک اور نوع کو مانتا ہے اگراس کی بابیں داوار کے بچھے سے بھی سنتا ہے تب بھی اس کو بیجان لینا ہے اور حان يتاب كه كون اور كبائه اس كى منفتين ما نتاب كيونكه خدا و ندعاكم فرماً لا بيه قدمين

Jeijalijag.13.

ايَاتِهِ خَلْقُ السَّلَوْتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ ٱلْسِنَتِيكُمُ وَ ٱلْوَائِكُمُ لِنَّ فِي ذُلِكَ لَا يَاتٍ لِلْعَالِيدِينَ رِبِ سوره دوم آيت، ابني أسمانون اورزمينون كم بدراكمرف اوب تمهاری زبا نوں اور ربھوں کے اختلاف میں مالم کے لیئے خدا کی فدرت وعظمت کی نشانیا ہیں بعضرت نے فرمایا المُه علماء ہیں جن کھے بار سے میں خدا نے اس آیت میں فرمایا ہے۔ اورامام ہر فوم کی زبانیں مانناہے اور یہ بھی جانناہے کہ دہ بولنے والا ناجی ہوگا یا دوزخی اسى كه مرتتخص سے اس كى حالت اور قابليت سمه موافق جواب د بنائے ۔ ايفنا بھار ً میں امام رضائیسے روایت کی ہے کہ آب نے فرایا ہماری وہ آ بھیں ہیں جو عام لوگوں سے مشابهت نهیں رکھتیں۔ ہماری تمھوں میں وہ نور شکھے جس میں شیطان کی کوئی شرکت نہیں، عیا شی نے اس ایت کی تا ویل میں مصرت سادق سے روایت کی ہے کہ یقینًا آمام میں متوسمین <u>سمے کشے جن</u>د علامتیں ہیں ۔امام سبیل منتیم اور را منت پر ثما بت <u>س</u>ے اور آس نولہ کے ذریعہ دیکھنا ہے جوخدانے اس کی آنکھ میں قرار دیا ہے اور وہ خدا کی جانب سے گفتگو کہ تا ہے اور اس سے حیز بنہا ں نہیں رمتی حس کا ارادہ کر ناہے۔ بصائر واختضاص وغیرہ ہیں حقہ با قرسے روابت کی ہے ایک روز امبرالمومنین کو فہ کی سجد میں نشریف فرما تنے ناگا وایک فور آئی جس کا س سے شوہر سے حکر کا تھا بھنر<u>ت ن</u>ے اس سے شوہر کیے حق میں فیصلہ کیا۔ امس ملعون ني كها والتدايسا منهي حبيبا آب في حكم كما يد آب مساوى نفيم نهيب كريت اور رعا بالسمه ورميان عدالت منهيس كمهتف آب كالخيصله خد كالب نديده منهيں ليئے يجناب اميرً کو عضه آیا اور ایک باراس کو دیجها اور فسیه مآیا که اسے جران کرنے دالی اسے گالیاں تجنے وا بی اسے شلفلق بعبی اسے عجیب جو ٹی کرنے والی اسے کہ تو و وسری عور نو ل کی طرح حائض نہیں ہوتی ہے۔ اس ملعونہ نے یہ باتیں شنیں توممنہ پھر کر بھاگی کہنی جاتی تھی کہ والے لحجه بر دائے ہو مجھ براسے بیٹرا ہی طالب میرا پوسٹ بدہ بردہ آب نے جاک کر دیا اور مجھ ورسواكيا- ببر دعمضنغ بمي عمرو بن حريث جو نوارج كاابك سردارتها اور و بإل موعود تفااس ا معید دوارا در بولا بندا میں تونے سیر ابی طالب سے ایسی یا نمیں کرسے مجھے خوش با لیکن حبب انھوں نے تجے سے جرکچے کہا تو تو دا و بل کرنے گی۔اُس عورت نے کہا خدا کی مبرسے شعلق وہ بات بیان کی جرمجہ میں موجر دیسے اور کوئی ووسرا نہیں جاتیا۔ ہیں ہمیشہ <u> تحصی</u>کی راه سے حائف ہونی ٹموں ریپر مسکر وہ ملعون خدمت امبرالمومنین میں واپس آیا اور

کہا اسے ببٹر الوطالب برکہانت کیا تی جانب نے اُس فورت سے کہی حصرت نے فرمایا لیے بيسر حُريث يركهانت نهيس ہے كەكسى جن نے خبردى ہو۔ ينيناً خالق ارواح نے وُنياب با رینے سے دوہزار سال پہلے جب روحوں کوان سمے بدنوں میں جگہ دی نوان سمے وونوں ا تکھول کے درمیان کھے دیا کہ مومن ہے۔ یا کا فراور وہ باتیں بھی لکھے دیں جن میں وہ منبلا ہول تحساوراُن سمه تمام نیک و بداعال بھی بہان تک کداُن سمے ناممُ اعمال میں بفدر گوسش ہوش ککھ دیا کہ فلاں مومٰن ہے یا کا فراورجن یا نوں ہیں وہ متبلا ہوگا۔ بچراس بارسے میں لینے بيغمر برقراً في أيت صي نازل فرما في أن في ذ لك كلا بيات للمتوسمين . رسول فدام متوسمين من ان محمد بعد ہیں منوسم ہوں اور مہرسے فرزندوں ہیں۔ سے ایم منوسم ہیں۔ لہٰذا جب ئیں۔نے اُس عورت کی بشائی برنظری اس کا نمام حال مجھ برنظا ہر ہوگیا ہے

ا سورُه فرقان کی آخری آیتوں کی تا ویل آئم کی شان میں۔

خدا وندتعالى ارشا وفرا تاسب وعِبَادُ الرَّحْلِي الَّهِ يُنَّ يَعْشُونَ عَلَى الْوَرْمِن هَوْنًا (بِي سِهُ فَوْن آيت ٩٣) لِعِن خدائے رحمٰن سمے خانص بندسے وہ لوگ ہيں جوروسے زيين يراً مهتاگا درسُكيه و د قارىسے راسة چلتے ہیں وہ نكر د ننجی سے نہیں جلتے .

على بن ابرامهم كليني ابن ما مهياراور ووسرون نصحصرت امام محمد ما فرعليوال ام سے روابت کی ہے کہ یہ آبیت اور اس کے بعب کی آبنیں آخر بک کہ اپنے وسمنوں کے غوف سے آہست را و جلتے ہیں۔ ایم کی شان میں ما زل ہونی ہیں۔ إذا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُو تَنَا لُوْ اسْلَامًا حِبِ ان سے جاہل اور ہے عفل لوگ خطاب کرتے ہیں نوبہ لوگ سلاما کہتے ہیں۔ بینی ان کی جہالت کے جواب میں ایسی بات کہتے ہیں جنسے گنا وسے سالم رہیں یااُن سے بیک اور بھلائی کی بات سمینے ہیں یا سلام کرنے ہیں ۔حدیث میں سیے کہ یہ بھی اوصیا کی

ا مولف واست بي كراسس بارس مين مدينين ببت بي اوران ما وبلول مي مطابقت كوا ذكر میں نے بھارالانوار میں کیا ہے۔ اور اکثر آ دیلات کی بناء پر ذکک سے امث ارہ قرآن کی طرف ہے اورلبب بیل سے مراد بعق تا ویلوں میں امام ہے اور بعض میں امامت ۔ بعض میں راہ بی اور بعض میں

سرموس

شان میں ازل ہو فی سے ہو وہ منوں سے سابھ بھی میکی کمیتے ہیں والگ بن بین بہت اُنوٰت لِرَتْهِ هُ مُسَيِّمًا وَيَا مَّا حِولُوك مامرات النصفداك باركاه مين سجده اورتسي فيام میں گذارشتے ہیں ۔ دوسری صربیث میں دار در ہواستے کہ یہ آبیت بھی ایم کی شا ن میں نازل ہوئی ہے اور برتی نے محاس میں سلیمان این خالد سے روایت کی ہے کہ میں سورہ فرقان يره ريا تفاجب اس آيت بربيونيا دَالَّيْن بْنَ كَابَهُ عُدُنَ مَعَ اللَّهِ اللَّهِ الْحَرَدَ لَا يَّفُتُكُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَنِّ وَلَا يَذُنُونَ وَمَنْ يَفْعَلُ ذُلِكَ يَلْقَ آثَامًا يُضَاعَفُ لَهُ الْعَنَاكِ بَرُمَ الْقِيمَةِ وَيَعْلُنُ فِيهِ مُهَانًا بِعِيرِهِ لوگ جو خدا کے سابھ کسی و و سرے خدا کو پنیں ایکار نے ا در کسی نفس کو قبل بنیس کرنے حب وخدا نعے حرام کیا کہے مگر حق سے سابھ اور زنا نہیں کرنے اور جو شخص ایسے کام کرتا ہے وہ اپنے گناہ کا بدلہ یا نا سیے خدا اس سے عنداب کو قبامت میں دونا کر دیسے گا۔ اُور وہ ہمیشہ اسی ذلیل کرنے والے عداب میں منبلا رہے گا بحضرت صادق نے فرما یا کہ بہ البینیں ہمارسے حن میں نازل ہوئی ہیں ۔اور حدا کی قسم اس نے ہم کو تصبیحت کی ہے اگر ج وه حاننا تفا که تهمیمی زنامهی کمینے سیان کہنے ہیں تھر میں نے بہارین بڑھی۔ الّا ہے تَنَابَ وَامِنَ وَعَمُلَ صَالِحًا فَأُولَلِنِكَ مِبَدِّ لُواللهُ سَيْمًا نِهِ حَرِيسَاتٍ لِيَن حبِ لوگوں نے نوبہ کی اورا بمان لائے اورعمل صالحے بجالائے توخدا ان سے گنا ہوں سوئمبیوں سے بدل دیسے گا۔حضرت نے فسے مایا پہاں گرک جاؤ کہ بہ آیت تم مثیعوں سمے حق میں نا زل ہوتی ہے بیشک ایک مومن گنا ہگا رکو فیامنت سمے دن لائمیں گئے۔ اس کوخیلافند عالمين سميه ساہنے کھڑا کر بیگے اور وہ خو دا س سے حساب کی عانب متوجہ ہوگا اور اس كا ابك ابك كناه اس كو گنوائے گا اور فرمائے گا كه فلاں و نن توبنے برگنا و كبا ا ور فلاں و قنت یہ کیا وہ افرار کرسے گا کہ ہاں میں نے کیا ہے اُس و قنت اُس سے خدا وند غفار فرمائے گاکہ نیرسے ان گنا ہوں کو مُس نے دنیا میں حصابا اور تھے کورسوا نہیں کیا۔ ادرآج سب کو بخثنا ہوں بھر فرشنوں کو حکمہوسے گا کہانس کھے گنا ہوں کو مٹیا دیں اور ا ن سمے بجائے نیکیاں اور عباوتیں لکھ دیں اس سمے بعد اس سمے نائلے مال کولبند کرینگئے ناک تمام لوگ ویکولیں۔ اس وقت لوگ تعجب سے کہیں گھے کہ شکان انتداس بندہ سکے ناممل میں کوئی گناه نہیں بہ ہیں معنی خدا کے اس فول فادلت ببتال الله سیّنا نھو حسّنانیّد

کے اورسٹینجے ا مالی نے بہی مصنون ا نہی مصریت سے روابت کی ہے۔ ا مامہ نے حدینؤں کے آخرین فرمایا کہ بہ آبت ہما رہے گنگا رہنیوں سے بارسے میں بازل ہوئی ہے۔ بصائر میں اپنی *حصرت سے ر دابت کی سے کہ خیاب رسول خدانے* یرور دگا رہے مجھے سے شبعیان علی کی ایک خصلت سے بارسے بیں وعدہ فرایا ہے کہ عف ان کی ولابت پرایان لاشے گا اور ان کے دشمنوں سے علیمہ ہ رہے گا خدا ا نبرہ دیمرہ گنا ہوں کو بخش د<u>۔۔۔</u> گا اور اس کے گنا ہوں کو نیکیوں سے مدل ولگا م مفنون بربہبت سی حدیثیں ہیں جو دو سرسے موقع پر بیان کی حامیں گی ۔ انشا دلتا بھیرسلیل نعے مدیث محاس میں کہا ہے کہ میں نعے باقی آینوں کو ٹرھا یہاں جمہ اس تعا بِيونِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مَنْ لَهُ لَهُ فَا وَالزُّوسَ وَإِذَا مَدُّوا بَاللَّغُومَرُّوا كِرَاحًا نی جو لوگ مجالس غنا د و لہو میں حاصر نہیں ہوتھے یا ناحن گوا ہی نہیں دینتے ہیں وہ ان بیہودہ جبزوں یامبل یا توں کی طرف گذرتے ہیں تو بزرگاندا ندازسے گذرتے ہیں اور ان کی طرف منوجہ نہیں ہونتے بحیب میں نے بہآبین پڑھی حصرت نے فرمایا کہ بہا ہین ہماری شان میں ہیںا دراس میں ہماری صفتوں کا بیان سیسے اس سکے بعد میں نہے یہ آبہت يرُّ هي وَالْدِينَ إِذَا ذُكِرُوْ الْإِيَاتِ مَ يَهِ هُولَوْ بَيْنِرُّ وَاعْلَبْهَا صُمَّنَا وَعُمْنَانًا بِنِي و ہ لوگ جن کو تصبحت کی جانی سیے اور اُن کے برور دگار کو یا د دلا یا حانا ہے نو وہ لوگ م موکر نہیں گرنے بلکہ اُن یا نوں میں عور و فکر کرنے ہیں اورغفلت سمے انفرأن سے نہیں گذرنے حضرت نے نب مایا کہ بہ آیت تمرشیوں کیے حق میں نازل ہوئی ہے کہ جب ہماری فضیلت میں اُنین تھارے سلمنے پڑھی جانی بین نواس پراعتبار کرتے ہواور نسک نہیں کرنے بلکہ اس میں غرر د فکر کرنے ہوسیان کہتے ہیں تھر ہیں نے بیایت يرُهِي وَالنَّيْنِ يَنْ وَلُوْنَ تَرَّبَنَاهَبُ لَنَامِنُ آنَ وَاجِنَا وَدُيِّ يُنِينَا فُرَّةَ آعَيْنِ وَ أجعَلْنَا لِلْمُنتَقِينَ إِمَامًا لِعِنى عِولُوك بِهِ كَيْتِ بِينَ كَهِ السِيمَ السِيرِ وروكار مِع و فرز ند کی طرف سے ہماری آبکھیں مٹنڈی وروسٹن فرما اور ہم کومتنقین کا بیشوا نبایرہ نے فرطایا کہ بہ آبت ہماری شان میں ہے۔ اور علی بن ابرا نہیے نے روایت کی ہے کہ اس آیت لوحصزت صامق عليهالسلام سمعه سامنه ميں نبے پڑھا نوسھزت نبے فرمایا کہ آگریہ آیت اسی طرح سُهِ نُونْدا سيم عجب بزركت مرنبه كاسوال كبا كياسُتِ كه خداان كومنقبوں كا بيشوا بتأ

تو يرجا كياكه بحرايت كس طرح نازل برتى فرما ياس طرح وَجَعَلْنَا لَنَا مِنَ الْمُنتَّقِينَ إِمَا مَا مَا یعنی ہارے داسطے متقبوں اور برہزگاروں میں سے ایک امام فرارو سے۔اور ووسری ر وابت میں فرمایا کہ ہم المبیت متفین کے بیشواہیں۔اورووسری روایت کے مطابق از واجنا سے مراد جناب خدیجۂ بیں اور ذرباتنا سے جناب فاطمرا ور خرق اعین سے حسین وسیٹن علیہم السلام بن و اجعلنا للمنقبن امامًا على بن اي طالب بن -ابن ما مبار نے ابن عباس سے روابت کی ہے امام نے تمام آبتوں کی تلادت کر کے فرایا كم بم كوبدايت مرف والافزار وسية ماكه لوگ بم سے بدايت يائيں اور برآبت آل محدين ن مین نازل ہوئی ہے۔ ابعنا ابوسعید فردی نے روایت کی ہے کہ حب بر آبب نازل ہوئی خا رسول خداشتے جبر بل سے پوچھا کہ ان وا جناسے مراد کون ہے۔ جبر بل نے کہا جناب خدیجہ مِين بوجِها ذُسِّي تَنْ أَسِهِ مراوكون بهُد كها فاطمه صلواة التُدعليها بِن يوجها فُتَرَةً أَعْجِن جوميرى روشني يشمركا باعث ببريكون ببركهاحسن وحسين عليهما السلام ببر لوجها وتجعلنا للنقان اما ماسے مراد کون میں فرمایا علی بن ابی طالب علیہ ما السلام اور ابن شہر آشوب نے سعید بن بجبرے اس فول غدلیئے تعالے وَالَّیٰ بِیْنَ یَقُوْلُوْنَ هَبُ لَنَا کی تغییر بیں اس طرح روایت می ہے کہ واللہ برابت امیرالمومنین کی شان میں نازل ہوئی ہے اور اکثر و بیشر اُن حصرت کی وعاميي محى كرتر بنا هن كنا من أنر واجتابين فاطم عطاكر وَدُي يُلينا بعن حسن وحسن البسے فرزندوسے وَ قُدَّةً } آغیبی امام حسین سے بیدا منہ اطہار اسی کی اولاو میں ہوں جھز اميرالمومنين نصفر ما يا كهزراكي تسمين نسه ابين فرز مدول توخدا كامطيع بإيا توميري أنحيس روسشن بوكيس اورئين فوش بوكيا -أس مع بعد فرط إقد المجعلنا للمُتَقِين إمامًا يعنى بمم یبردی کرنے ہیں۔ پر ہمبزگاروں کی ان لوگوں کی جوہم سے پہلے تھنے اور ہماری بیروی *کریں* وه لوك بومهارس بعدا أوالينك ليجنز وأن الغرفة بمناصبر والعني الداور كوونيايي خداكي اطاعت كيے عوص اور خدا كيے دنتمنوں نے جوان كو آزا رہيونيا ان پرصبر کرنے کا اجر بہشت سمے محل اور بلند ورجے عطا سمئے جائیں گئے پھرسعیر بن جبر نے فرما يا كه اس يصدم او على بن ابي طالب وحسن وحسبن اور خاطمه صلوات التُدعليم مين وَيُكُفَّوْنَ فِيْهُا تَعِيَّةً وَّسَلَامًا خَالِي بِنَ فِيهَا حَسُنَتُ مُسُتَّعَمَّا وَمُقَا مَّاراً بِهِ ١٢٠٠ عو ڭِ ) بينى فرنشتە ان سمے استفتال سمے بسئة آننے ہیں اور ان کوخدا کی جانب سے مسلاۃ ور

پہو بچاتے ہیں یہ لوگ ان بہش*ت سے یا لاخا نوں اور محلوں میں مہیشہ رہیں گئے اور بیر ہسنے* 

شجره طيبه كي ما ويل امليب عليهم السيلام شجرة لمعويذ كي ماوبل ان

کھے وشمنوں سے۔

فدائة تعالى فرما المسيحكم الفرتزكيف ضماب الله مَثَلًا كَلِمَدَّ طَلَّمَ لَكُ كَشَجَرَةِ طَيَّتَةِ أَصْلُهَا ثَابِتُ كَوَذَرْعُهَا فِي السَّمَاءَ تُو مِنْ أَكُلُّهَا كُلَّ حِبْنِ بِإِذْ نِ سَ يِهَا وَ يَّصْنِي بُ اللهُ الْخُ مُثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُ مُ يَتَنَاكُنُونَ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيْنَاتٍ كَشَجَرَةٍ خَبِينَتِهِ فِ اجْتُنتَتْ مِنْ فَوُتِي الْآرَى مِن مَالَهَا مِنْ قَرَابِ رَبِّ مُهَا بِلَيم آیت ۲۲ (۲۲) بینی خدانے درخت طیبر بین بیک اور یا کیزہ کلمہ کی جو بعض کے قو ل مجمطابی لا الله الله التصبيحا وربعض محية قول سميه مطابن سربيب كلام اورمثنا ل اس درخت طيبته سے دی ہے۔ وہبت بڑھنے والا اورخوب بھیلنے والا ہوجس کی جڑیں زمین میں بہت تیجے اورمصنبوط ہوں اوراس کی شاخیں آسمان بہت بہویجی ہوئی ہوں۔اور وہ ورخت ہمیشہ با ہلل یا ہر بھے یا ہے بعد خدا کے حکم اور اس کی فدرت سے بھیل دنیا ہو ربعض لوگوں نے کہا ہے ک وه درخت بخر ما سبعه اوربعض کا قول ہے کہ ہرام درخت کی شال دی ہے جس کی جرطیں زین پر بھیلی ہوئی ہوںاوراس کی نشاخیں آسان بکے بہونیجی ہوں اور حبب جا ہواُس میں سے تھیل ہے او- اگر چیرخارج میں ایسا کوئی درخت موجود نہ ہوا وربعض سمینے ہیں کہ كلم طبيبه ا بمان سبے۔ اور شبح و طبیب ہے مرا دایمان سبے۔ خدانے بہ مثال بوگوں کے لئے مان كما تأكمه وه نصبحت ما صل كريس اور كلم خبيثة كي مثال كلمة ينزك بيسج بإبير بإطل اعتقا د ا در بڑاکلام حس سے خدانے منع فرہا یا ہو۔ اس بڑے ورخت خببت کے ما نند کیے ہوڑھنے والابنه مواس كالمجل بهي برام واس كى جرا دير مي نكلي بواوراس كونسات و فرار نه بويعف نے کہاکہ وہ در بخت مخطل تعبیٰ تھو بھر کا ہے بعض کا فول ہے کہ وہ کانتطے وار در خت سے بعف كينت بين كهاس سعدم ا دببت مدبو دارا ورببت كمز ور درخت بير حس كا وجود لظاهر نهس نبے۔ دونوں تشبیبیں نہایت ممل ادرواضح ہیں بیونکہ کلمات صادفہ ادرعفا مُدعفہ اس درخت کے اند ہیں حس کی جڑیں مصنبوط شک وشہان کی آندھیوں سے اپنی مگہسے نهيس مبتيں اور اس كى شاخيى توسمان كى جانب مبند ہونى ہيں اور بہت ملند ہوتى جاتى ہيں.

اوروه کلمات وعقائد حقہ بارگاہ الی میں مفبول ہونے ہیں اور دوز بروز سیحے خور و اکر اور نہیں اور دوئر وز سیحے خور و اگر اور نہیں اور اعمال سے سبب فیوضات الی کی بارش سے وہ درخت کیل دار ہوتا جا تا ہے اور و نیا میں ہوٹا و نا گا گیا کیزہ ہیں دنیا ہے اور اغیال صالحہ کی ذیا دنی اور اچھے افلاق کی دہر سے قرب الہٰی حاصل کرتا جا تا ہے۔ اور اہل باطل ہر چند کو مشش کرنے ہیں کہ اُس کو دکال چیکیں اور بر با دکر دیں لیکن نہیں کم سکتے اور آخرت میں وہ ورخت فیم ابدی اور ہذفتہ ہم ہونے والی لذتوں اور بلند در توں کے تمرسے بہرہ مند کرتا ہے اور اور باخل اور ہیں ہرچندگراہ باتیں اور باطل عقائد عقل سیم سے شخطل سے ما نند کرڑ و سے اور ناگوار میں ہرچندگراہ اور جا ہل کو ار میں ہوجند گر جا اور مالی کو اور بربادی جمع میں مقوم ہم اور جا ہل کو گراہ دی ہونی ہوتا اور آخرت میں اُس کا تمرہ خرابی اور بربادی جمع میں مقوم ہم پہلے اور خوا کی اور بربادی جمع میں مقوم ہم پیپ اور خوا کی اور بربادی جمع میں مقوم ہم پیپ اور خوا کی اور بربادی جمع میں مقوم ہم پیپ اور خوا کی اور بیادی جو کے سوا کی نہیں ہوگا۔

ان آبتوں کی ناویل میں خاصہ و عامہ نے ہو حدیثیں ذکر کی ہیں ان میں سے عامہ نے ہو عباس سے روایت کی ہے کہ جبر بل تنہ جناب رسول خدام سے کہا کہ آپ ہی وہ درخت ہیں اور علیٰ اس کی شاخ ہیں اورحس وحسین اس سے بھیل ہیں۔

شاخ جناب فاطمة اوراس سے میل اُن سے فرز برصلوات علیہم ہیں اور اس مسمے بننے

ہمارے شیعہ ہیں بینک ہمارے شیعوں میں سے جب کوئی مومن مرجا آسہے تواس درخت کا بتہ ٹوٹ میا آ ہے اوراگر ہمارے شیعوں میں سے کسی کے بہاں کوئی کولو کا پیدا ہوتا توایک بینہ اس درخت میں اگر آتا ہے۔

علی بن ابراہ بیم اور صفالہ نے اپنی حفرت سے روایت کی ہے کہ درخت رسول خلایں میں اس کی شاخ جناب فاظمہ میں کانسب بنی ہا شم میں نابت ہے اس کو اند علی بن ابی طائب ہیں اس کی شاخ جناب فاظمہ سلام اللہ علیہا اور اس سے بھل فرزندان علی و فاظمہ ہیں اور اس سے بینے ان سے شیوی کو تو تی اکلا ایک جین باذن ہی تھا اسے مرادوہ علوم ہیں جن سے المہ اپنے شیوں کو جے دعم ہیں مسائل حلال وحرام کا فتوسلے و بیتے ہیں ۔ بھا اگر الدرجات میں حضرت صاوق میں سے روایت کی ہے شیموں کو المنتہ کی مراد ہے رسول فدا اس کی ہرا۔ علی اس کا تنہ فاظمہ میں سے الممال کی شاخ اور ذریت فاظمہ میں سے الممال کی شاخ اور ذریت فاظمہ میں سے الممال کی شاخ اور ذریت فاظمہ میں سے الممال کی شاخ اور اس سے بیتے ان سے بی ہیں فرایا ہیں اور اس کے بھل جو ہرونت فرایا سی کی شاخ کے خدا کی قسم دین فرایا سی کے منہ ہی ہی فرایا وہ نہ موری ہیں ہو اس کے خدا کی قسم دین فرایس سک منتها ہو نا ہے اور جوائس درخت کا بہتہ نہیں ہے وہ نہ موری ہے۔

عیا شی نے حصرت صاوق سے روابت کی ہے کہ شجرہ طیبہ ایک شال ہے جس کو خدا نے اسپنے بیٹر کے المبیت کے بارسے میں فرما یا ہے اور شجرہ خبیثہ وہ شال ہے جوان کے دشمنوں کے بارسے میں بیان کیاسہے۔اور مجمع البیان میں حصرت با فرعسے روایت کی

كتجو خبينس بن اميمرادين

خلاَتُ تعالى كِهِ الْمَلُعُونَةَ فِي الْقُرْ إِنْ وَمَاجَعَلْنَا الرُّعُ مِيَا الَّذِي الْمَاكُ الَّا فِي الْقَرْ إِنْ وَ الْعَوْدَةُ فَهُ فَدَا يَزِيْهُ هُ هُ وَاللَّهِ عَلَيْ الْمَاكُ الَّا الْمُعُونَةُ فِي الْقُرْ إِنْ وَ الْمَعْوِدُ فَهُ مُ وَدِي عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ الل اللَّهُ اللَّا ال

سى مدنين وارد بوئى بين كه شجرة ملونه سلسله بنى اميه بهدين انجاعيا شى اور دومرسية محدثول في بهت سى سندول كي سائف صرت امير الومنين اور مصرت با فروص وياق

ہم السلام سے روا بیت کی ہے کہ شجرہ معونہ بنی امیہ کا سیسلہ ہے ۔ جبیباً کہ عیاشی <u>نے</u> روایت کی ہے۔ ایفیا بہت سی سندول کے سابھ حضرت صاوق کے سے اسی آبت کی منیبر میں روابت کی ہے کہ رسول *فدا گئے خواب دیکھا کہ ایک جماعت کے لوگ میبر*ہے نبر رہانے ہیں اور لوگوں کو وین سے برگٹ نہ کرنے ہیں اس کے بعد جبریل برآیت کے کرنا زل ہوئے کہ خلفائے جورا وربنی امیہ تمہار سے منبر ریبیٹیں گئے اور لوگوں کو دین سے برگشتہ کریں گئے۔ ایفنًا عیاشی نے حصزت صاد ق سے روایت کی ہے کہ ایک روز جباب رسولندا مخزون ومغنوم گهرسے باہر تنکے صحابہ نے رنجیدگی کا سبب دریانت کیا فرمایا که آج رات بین نے خواب میں دیکھا کہ بنی امیہ می اولا دمیرے منبر بر حریہ ہے ہیں تو میں نے حقنعا<u>لے سے</u> سوال کیا کہ کیا یہ میری زندگی میں ہوگا نوخدانے فرمایا کہ تمہاری و فات سمے بعد ہوگا۔ دوسری روابت سے مطابق میغیر نے فرما یا کوئیں نے بنی ام پر کمے بارہ انتخاص كومنر برح كمنصنغ بوئے و كجها اورسننغ طبرسی نے روایت کی ہے كہ دندوں كو ہر ریج ٹیصنے انزینے دیکھا۔ بیغمہ خدااس کے بعدجب یک زندہ بہان کو کسی نے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا. حدیث صحیفہ کا لم میں صریت صادیٰ تسے روایت ہے کہ ایک رت رسالتًا بي برحب كرآب بالاست منر مفض خواب طارى بهوا آب نے خواب میں ندمردوں کو دیجھا کہ آپ سے منبر براجکتے کو دینے ہیں جس طرح بندر اچکتے ہیں۔ اور اوگوں وسی بشنت وایس کرنے ہیں۔ یہ دیکھ کر صفرت چو بھک پڑسے اور آب کے رفسنے مبارک سے آثار رہے واندوہ ظاہر ہوئے۔ اُس وقت جبر بل اس آبین کو لائے اور شجرہ ک ملعونه کی بنی ام<u>تہ سے</u> تفسیبر کی۔

شیخ طرسی نے احتجا کے میں اس مناظرہ کے صفن میں روایت کی ہے ہو جناب امام س علیہ السلام اور معاویہ اور اس کے ساتھیوں کے در میان ہوا تھا۔ امام صنی نے مروا ن بن الحکم سے فرایا کہ خدا نے تھے براور تیر سے باب اور تیرے عزیز وں اورا ولا دیرلینت کی ہے اور وہ لعنت تم سب کی سرکش، کفر دگنا ہ کی زیادتی کا باعث ہوئی۔ جیبا کہ خداوند عالم نے فرما یا ہے دالشجرة الملعونة فی الفوران اسے مروان تو اور تبری اولاد شجرہ ملعونہ ہے جن پر قرآن میں خدانے لعنت کی ہے اور ہم ہو کہ امل فرآن ہیں اور قرآن کے اصلام نابت و فدعها فی السدار " یعنی علم قرآن ہم سے ہر آد مانہ میں لوگوں کے واسطے ظاہر ہوگا اور ہمارے دشمن شجر و ملعونہ والے ہیں جویہ چا ہتے ہیں کہ ہمارے نور عیونک کر بجھا دیں اور خدا بیشک ہمارے نور کو پر اکرے گا۔ اگر جر کفار و منا نفین انکار کریں اور مذہبا ہیں۔ اگر منا نفین اس آیت کے معنی شجھتے جو میں نے بیان کیا تو یقنیاً اس کو قرآن سے بہت سی آئیں نکال دیں جو ہماری مدح اور ہمار و شمنوں کی مدمت میں بہت واضح تقیں کے

کے مولف فراتے ہیں کہ ج اوبلیں ان مد بوں میں واروہونی ہیں آیات مربہ سے ان کامطابق مورا نهایت دا صنح به کیو کم معوم سے کہ خدا سے ایمان وعوم حقد کے متعلق بیر متال بیان فرما نی سے - ادر بر و وامور ہیں اور ان کی تشبید ایک درخت سے دی ہے اس لئے کہ خدا و ند عالم نے اکر آبترل میں روحانی لنرتوں کی مثال جسمانی لنزنوں سے دی جوبیت ہمت اور کم علم والوں کا مقصو د ہے - اور معقول با نوں کی محسوس امور سے تشبیبہ وی ہے کہو بھر و ہی جا بلوں کے علم کا سے حیثہ ہیں اس طبع علمهوا ببان اوراعمال صالحه كي مضبوط اورثابت ورخت سيستشبيد ي بيري ينا سرة سمان كر بلند كيئ بوش بي بي اس كى جرط معنوت رسالت آت بين جوتمام كمالات كا سرح نبر بين جس طرح البزائي ورخنت ابني غذاج ليسعد حاصل كرسن اوربط صنة بب اسى طرح نما م المرعليهم السلام ادم ان کی پیروی کرنے والیے انخفزت کی طرقب منسوب ہونے کی وج سے اُن سے بہرہ مندم و نئے ہیں اور اس ورخت کا تنذ امیرالمومنین میں جو ورخت کا ادّل نمو ہوٹا ہے اور درخت کی ہجان اُسی سے ہوتی ہے اور نمام اسجزائے وربخت اُس کے توسط سے فایڈہ حاصل کرتے ہیں اورجناب فاطمہ سلام الدّعليها اس درخت كى برسى شاخ كے ما ند بين جو خباب رسالت مات كے سابھ تمام الله كى انتساب كاباعث بين اوراسي توسط سعة تخصرت كاباعث بين اوراسي توسط سعة تخصرت كالوران میں اثر انداز کے اور دوسری شاخیں جو بڑی شاخ سے تکلنی ہیں تمام امد علیم السلام ان کی شال ہیں جن سے واسطر سے انخصر سے معاوم معلوقات کو میرونجیت میں اور حصرت مینم برا ور امیرالموشیق کے الوارسب كمے سب اُن ميں جمع ہو گئے ہيں۔ جوشفس ان ميں سے سی شاخ كر برط ليتا ہے وہ رفعت م كمسمان پر ببند ہوما تاہئے اور سجد علوم ان سے خلق كو پہونچنے ہبراور ان سے شیعوں کے دل اور رومیں ترببین اور قوت ما مسل کرتی بین و ه اس و رخت بدند که میلول کیمے ما نند بین . اور دبغیر مانند صغیر ۳۳ پر) من سار و المراب المراب

بهلی آیت دو جنگ تحلفناً این به ایک جاعت جه بولوگوں کی خالحتی کویده یعنی لون دلیسولاء ایک بین مهاری مخلوفات میں ایک جاعت جه بولوگوں کی حن کی طرف مدایت کرتی اور حق سکے ساعظ فیصلہ کرتی ہوں ہوں ہوں کہ خالف میں ایرا ہمیم عیاشی محلینی ، صفار اور ابن شہراً شوب وغیر ہم نے ساعظ فیصلہ کرتی ہے ساعظ مصرت با قروصا وی ملیم السلام سے روایت کی ہے کہ بہت سی سندوں سے ساعظ مصرت با قروصا وی ملیم السلام سے روایت کی ہے کہ

اس سے مرادا نمہُ آل محد علیہم السلام ہیں۔ محد بین عامہ میں سے حافظ ابو نعیم اور ابن مروو دید نے سے سے نرائے سے روابیت کی ہے آپ نے نسر مایا کہ اس امت میں نہتر فرقے ہوں گئے۔ بہتر فرقے جہتم میں جائیں گے اور ان بیں کا ایک فرقہ بہشت میں جائے گااور وہ فرقہ وہ ہے جس کی ثنان میں خدانے فروایا ہے و

(عاشی صغ گذشته) شید حران سے علوم کے نحافظ و حامی اور اچھے میں ہیں جو اپنی جان کو ہا کت ہیں ڈال کر ان پر فدا ہوجا نعے اور ان کے علوم و معارف کو دو مروں سے بوشیدہ در کھتے ہیں۔ و واس درخت طیب کے بیتے ہیں ہجوان معبول کو ہوا کی صفر ت اور آفتا ہے کہ حوارت اور اگر و دغبار سے محفوظ در کھتے ہیں اور ان کو اپنے ورمیان پر شیدہ در کھتے ہیں اور ان معزات کے وشمنوں کی مثال ننجر و ملمون سے فرا ان اور ان کو اپنے ورمین کی مثال نیروائس و درخت خید ہیں۔ جیسے اول و دوم اور بعض اس کی جڑا ہے ان مشمنوں میں سے اس کی جڑا ہے ان مشمنوں ورخت خید ہیں ۔ جیسے اول و دوم اور بعض اس و خیر ہم اور اُن کے گراہ بیروائس و درخت خید ہیں۔ پرقوں کے مان نے کہ اور اُن کے باطل علوم ہیں ہو شخط میں ہو اور اُن کے باطل علوم ہیں ہو شخط کے ناف کی مثال و درخت طوبی کی سے جو بہت میں ہے جس کی مثال و درخت سے اور ہو ہیں ۔ اور پہلے و درخت سے جو جہتم خاند اور دو مرسے و درخت سے مثال اُخرت ہیں ترقوم در عقوہ ہوں کا ورخت سے جو جہتم خاند اور دو مرسے و درخت سے مثال اُخرت ہیں ترقوم در عقوہ ہوں کا ورخت سے جو جہتم میں اُگٹ سے اس کا بھل دست سی باتیں قب بی درخت سے مثال اُخرت ہیں ترقوم در عقوہ ہوں کی ورخت سے جو جہتم میں اُگٹ سے اس کا بھل دست میں باتیں قب بی میں دیش منان اہلیت کی خسند اسپ میں ان کی گنبائٹ میں ہیں ۔ مگر اسس کست اب میں ان کی گنبائٹ میں ہیں ہیں ۔ مگر اسس کست اب میں ان کی گنبائٹ میں ہیں ۔ مگر اسس کست اب میں ان کی گنبائٹ میں ہیں ۔ مگر اسس کست اب میں ان کی گنبائٹ میں ہیں ۔

مِتَن خلقنا امله يهدون بالعقوبه بعدالون - اوروه فرق بهارسي شبعه بين اورعياش نے اسی طرح ووحد تیس حصرت امپرالمومنین سے روایت کی ہے۔ ووتركي آين : وَالَّذِينَ جَاهَدُ وَإِنْ يَنَا لَنَهُ لِدَيْنَا لَنَهُ لِدَيْنَا لَنَهُ لِدَيْنَا لَنَهُ لُدَعَ الكُتُحْسِينِينَ - ربِيسوره عكبون آبت ١٩) يعنى و ه لوگ جو ممارى دا ه ميں جہا و كى كومٹ ش كرتے ہیں یقنیناً ہم اپنے راستوں کی طرف ان کی ہرایت کرنے ہیں اور الله بینیک بیک ہوگؤں سمے بخرجه لعلى بن ابرامبم نع مصرت با قرصه روايت كى بهدكه برايت المحمليم السلام ا در ان سے شیعوں کی ثنان ٰمیں نازل ہو بی ہے۔ اور فرات نے اُنہی حصرت سے ر'وایت کی ہے کہ بہ آبت ہم اہلیت کی شان میں نازل ہو تی ہے۔ تبسرى آيت: - أَفَكُنْ يَّهُ فِي فَي إِنَى الْحَقِّ آحَقُّ آنُ يُشَعَ آصَّ نَ كَا يَهِ مِي كَ إِلَّا أَنْ يَتُهُلُ يَ فَمَا لَكُوْ كَيْفَ تَعْكُمُونَ رياره السرره يرنس آيت ٢٥) كيا وه تفض بولوگول كي ہدایت سی کی جانب کرتا ہے اس کا زیا دومنتی ہے کہ اس کی پیروی کی جائے یا وہ جو بغیر بدایت کرنے والے سے بدایت نہیں یا تا . تم کوکیا ہوگیا ہے تم کیسا حکم کرنے ہو۔ علی بن ابرامهم ني حضرت اما م محمر با قرشسے روایت کی شکے کہ جو لوگوں کوحیٰ کی حیانب ہوایت کراہے ہ و میغمیر ہیں ان سمے بعد اُن کی آگ ا طہار۔اور جو بغیر ہدا بی*ت سمے ہدایت نہیں یا یا وہ سبے جو* المبست رسول كى رسول كے بعد مخالفت كرنا كے راور ابن شہراً شوب نے زيد بن علی سے روایت کی ہے اور پہلے ہم نے بیان کیا ہے کریہ آیت امامتِ المراسے بارسے بس بہت واصنح بئے کیونکہ بالانفاق اُن کیں سے ہرائیب اینے اہل زمانہ سے سب سے زیادہ علم واسے مخضة خصوصًا ان لوگوں سے حبفوں نے خلافت کا دعوسلے کیا ہے۔ يوكفي آيت: وَ مَنْ أَضَلُ مِتَنِ انْبَعَ هَوْمَهُ بِغَيْرِهُ مَ مَنْ اللهِ ربِّ سوره تصص آیت ۵۰ اور استخص سے زیادہ کون گراہ ہو گا بوخدا کی ہدایت کے بغیراینی خواہش نفس کی بیروی کرتا ہے۔ کلبنی اور منفار وغیرہ نے حصرت امام رضا علیہ السلام سے مبعے سندوں کے سابق روایت کی ہے کہ اس سے وہ شخص مرا دسے جو ہدایت کرنے والے ا ما موں میں سے کسی امام کی ہدا بت کے بغیر دین اختیا رکر ہے۔ دوسری روابت میں ہے کہ ا مُدَمِّد ی میں سے کسی امام کی ہدا بہت سے بغیر وہن اختیا ارکرسے۔ کلینی نے روایت کی ہے کہ حضرت امام على السلام في سدير صراف سے فرما يا كه كيا بين تھيں ان لوگوں كو و كھا وُں جو

دین خداسے لوگوں کورد کتے ہیں اس نے جود کھا تو مسجد میں گرا ہوں سے امام اور ببیڑا بیٹے ہوئے سے سے بغیر ہوئے سے امام نے فرایا کہ یہ لوگ دین خدا کے رہزن ہیں جو خدا کی جانب سے بغیر ہدایت سے اور کتاب سے ابنے گووں ہیں ہدایت سے اور کتاب سے ابنے گووں ہیں بیٹے دہیں اگر یہ چید خبر اور کوگ کی کوخدا ورسول پر جبوٹ با ندھتے ہوئے نہ پائیس تو ہمارے پاس ہم شی اور جو کھے خدا ورسول کی جانب سے حق ہے ہم اُن سے کہیں گے بچروہ لوگ گراہ نہ ہوں گے۔

کیلنی دعیاشی اورابن ما ہمیار نے تھزت باقروصا دق علیہا السلام سے دوایت کی ہے کہ ہم اہلبیٹ کی ولایت کی جے کہ ہم اہلبیٹ کی ولایت کی جا نب ہدایت با اسے خدا کی قسم آگر کو ٹی شخص نمام عمر یا قبامت بمک رکت و مقام کے درمیان عباوت کرسے جو دنیا میں عبادت کی ہم ترین جگد ہے۔ اور ہماری ولایت سے بغیر مرجائے تو خدا اس کوروز قیامت بہتم میں ڈوالے گا۔

جھٹی آبت ۔ فَنَنِ اتَّبَعَ هُدَای کَلاَ بَصِلُّ دَکا یَشْفَیٰ رَبِّ سورہ طلہ آبت ۱۲ سے اللہ ایک بوشخص ہدایت کی پیروی کرسے وہ کبھی گراہ نہ ہوگا اور نہ دنیا و آخرت بین تکلیف اٹھائے گا کی عافیدی سر سیدگ

ابن ماہیار و کلینی اور دوسر سے مفسر ہے مصرت میا وق سے روایت کی ہے کہ جو شخص ائر علیہ السلام کی امت کا قائل ہوگا اوران صزات کی ہیر دی کرسے گا اوران کے صحرت میں ایک ہوری کرسے گا اوران کے حکموں سے سرتالی نہ کرسے گا و زیا ہیں گراہ نہ ہو گا اور آخرت ہیں لکلیف نزا تھا ہے گا دوہری روایت کے موجب جناب رسول خدائے فرما یا کہ لوگو ہدایت خدا کی ہیروی کروتا کہ ہوایت یا دُاور نیکی وصلاح پر فائز ہو۔ خدا کی ہرایت میری ہرایت ہے اور میری ہدایت علی کی ہوت ہو سے جو تخص اس کی ہدایت کی ہرایت میں کی ہوت

ساتوی آیت .. قال ته بیا نیده خشو تینی آغلی و قد کنت بیمی آداد بی سوره الله ایست مین وه کیے گاکداسے میر ہے برور وگار مجھے اندھا کیوں محضور کیا حالا بمدیں ونیا میں بنیا تھا۔ قال کنہ لاک آت کی اینا تنگا آت کی آنیا تنگا آت کی اینا تنگا آب آت ایست میں بنیا تھا۔ قال کنہ لاک آت کی اینا تنگا آت کی این ہماری آبین اور نشا نیا ل آئی تو سوره طال بخت فراموش کر دیا صفرت نے فرا یا کہ آبات سے مراد و آئم ہیں جن کی متابعت ان کو نو نو کے کرو فراموسش کر دیا مینی تھرکو جہتم میں ڈالوں گا۔ جس طرح تو نے ہمار سے نمافاکو ترک کر دیا تھا اور ان کی باتی نہیں مانی تھیں۔ و کہ لاک جنوبی متن آئی تی تو بی اس کوج خدا کی نافرانیوں میں حدسے گذر ما آبا ہے اور اپنے پروردگار برنا دیتے ہیں اس کوج خدا کی نافرانیوں میں حدسے گذر ما آبا ہے اور ان کی امامت کا اعتقاد نہیں کو تیت ہیں جود شمنی سے سب سے انگر کو توک سرنا ہے اور ان کی امامت کا اعتقاد نہیں کو زیاد وران کی امامت کا اعتقاد نہیں کرنا اور ان کی مداورت کے سبب صدے گذر وا آب

المعطوب البن، فَسَنَعَ لَمُنَى مَنَ اَصْحَابُ الْمَعِيَّ الْسَعِيَّ الْمَعْدَ اللَّهِ عِيْ وَمَنِ الْهَنَّا لَ دایت اسر الاب این ببت مبدمعلوم ہوجائے گا کہ صراط مستفیم برکون سے اور کون می حب سند بدا بت بائی۔ ابن ما ہمیار وغیر ہم نے بہت سی سندوں کے سا تقریحات باقر وصا وق علیہ السلام سے روابت کی ہے کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب صاحب صراط المنتقیم بین اور چوشخص کہ ہوابت یا فتہ ہے وہ ہے حب سے میں نے ہماری ولابت فول کی ہے۔ نوب آیت ، اُوْلَیْكَ الّینینَ هَ مَا مَاللهٔ فَیه مُل اللهٔ مَا له مُحَمَّا قَتْلَالاً دیسوره انام آیت ، این به وه بین جن کی جابت فعدان کی جابت کی افتدا اور بیروی کرو رو بین به وه بین جن کی جابت کی افتدا اور بیروی کرو رو باشی نید مناوق علیه السلام سے روایت کی ہے کہ ہم اُن بین سے بین رجن کی جا بیت فعدانے کی ہے جا بیت کہ لوگ ہماری بیروی کریں۔

دسوبی آبیت: برای طفا اکفترای بخده ی لِلَیْ هِ اَ فَتُومَ و پاسره بنارائیل آین ا بین بشک به فرآن لوگوں کی ہدایت کزنائے اس طریقہ کی جانب ہوسب سے صبیح طریقہ کے صفار اورعیانٹی نے صفرت باقروصا دق علیما السلام سے روایت کی ہے کہ اس طریقہ سے مراد اما مراور اس کی ولابت ہے جوسب سے صبیح طریقہ کھے۔

گبارهویی آین : وَ لِنُنگِزِّوْ الله عَلیٰ مَا هَد لکُوْد بِ سوره بِتَوْ آیت ۱۹۸۵ س وجهے خداکو بزرگ کے سابھ یا دکر وکر اُس نے تمہاری ہدایت کی ہے۔ محاس میں روایت کی ہے کہ تکبیرخداکی تغلیم ہے اور ہدایت المبیت علیہم السلام کی ولایت سکے۔

 میں گربڑتے ہیں اور خوف خداسے رونے ہیں ۔ طرسی اور ابن شہراتشوب نے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے روایت کی ہے آپ نے فرما باکہ اس آبت سے مرادیم ہیں اور بیہ ہماری مدح میں نازل ہوئی ہے۔

مرون المرامة المرامة

بهلى آيت . وَلَتَكُنُ مَّنْكُو اُمَّتُ مَنْكُو اُمَّتُ مَنْكُو اَمَّتُ مَنْكُو اَلَى الْخَيْرِ وَ يَاْمُدُو وَنَ بِالْمُوْرُونِ وَمِنْ آيِن بِهِ وَالْمُولُونَ وَلِي سِره الْمُلْكُو وَنَ بِالْمُعْلِمُ وَمَا الْمُنْكَرُ وَ الْحَلَمُ وَلَي الْمُعْلِمُ الْمُلِي الْمُعْلِمُ وَالْمُلُونَ عَنِي الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِيلِ الْمُعْلِمُ وَلَي الْمُعْلِمُ وَلَي اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

علی بن ابراہیم نے بندس من صحیح کے ابن سنان سے دوایت کی ہے کہ ہم نے اس آبت کو صرت صاوق کے سامنے پڑھا تو صرت نے فرطیا کہ کیا ہم امت تمام امنوں ہیں بہتر ہے جس نے امبرالمومنین اور ا مام صن اور امام صین علیہم السلام کوشہید کیا بھر ایک شخص نے وحن کی۔ آب پر فدا ہوں نوید آبت کس طرح نازل ہوئی ہے بھرت نے فرطیا کہ آٹ نی تھے بھر ایک شخو تھے للتا یس بینی تم بہترین ا مُدّ ہوجو لوگوں کی ہمایت کے فرطیا کہ آب نی میں ویسے ہوئی خدا نے اس کے بعد ان کی مدے آن اور مان کے بعد ان کی مدان کی مدے آن اور مان کے ساتھ کی ہے جو امام وں کی منعین ہیں۔ اور عیا سی نے صرت مداد ق

که مولف ٔ فرات بین که اگر اس آیت بس لفظ امت ہوتب بھی مراد امّہ ہی ہوں گے رکبو کرکی کی کی لیک رکبو کرکی کی کی ک کا حکم دینا اور برا بُول سے منع کرنا انہی حضرات کا مُونز کام ہے۔ منزجم)

22

سے روابیت کی ہے کہ یہ آبت محداور اُن سے اوصیا کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ دور رئ متر عدیث میں می مصرت صادق مسے اسس آیت کی تفسیر میں روایت کی ست مرا دہرجین کوعلہ نے جناب ابرامیم واحب ہو تی کیے جد خدا وندعالم فرأ است واذير فع إبْراه في الْقَواعِد مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَعِيْلُ وَيَا تَقَتِّلُ مِنَّا أَنَّكَ آنْتَ الشَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ مَ آبَنَا وَاجْعَلْنَامُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِ ذُيِّ يَيْتِنَآ أُمَّةً مُّسُلِمَدً لَّكَ وَآمِ نَامَنَا سِكُنَا وَتُبْعَ عَلَيْنَا إِنَّكَ آنْتَ الْتَوَّابُ الرَّحِيْمُ ه مَ يَنَا وَابْعَتُ نِيْهِ هُ مَ سُوكًا مِنْهُ هُ يَتُلُوا عَلَيْهِ وَايَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّهُ هُوانَّكَ أَنْتَ الْعَزِنْزُ الْعَكِيْدُ (بِسِروبة وآيت ١٢٩١) بيني الله المعالي وفنت كويا دكروحب ابرامهم والتمبل خانه كعبه كي بنيادين الطار يصصف نو دعا كرين حابن تخفه كربإ كنفه وأسهبيه بهماري خدمت فبول فرماسية ننكب توسننفه وألاا ورحباخت والا سے بم کواپنامطیع وفرہ نبردار قرار وسے اور بماری ذرتیت اور ا ولاد میں سے اپنی اطاعت کرنے والی ایک امت قرار دے اور مناسک جے سے ہم کو آگاہ فرما ا ورہماری توجہ قبول کرسے شک نؤہی بڑا قبول کرنے والاا وررحم کرنے والاسہے ہے ہمارسے پروردگار اس امت میں سے ایب رسول معوث زمابوان کو تنری آیتیں ير حرسنان اوران كوكناب و حكمت كى تنييم دے اوران كوعقا بدُواخلاق واعمال بدسه يأك تمسه بنشك نوغالب اور حكمت والاستعرب خدا مه ابراميم والمعبل کی دعا قبول کر بی تومقرر فرایا که ان کی فریت بیں سے انممسلمدا طاعت کرنے واسے وا ا ور اس امنت میں انہی میں سے ایک دسول مقرر کر سے جو خدا کی آینیں بڑھ کران کوسنآ اوركتاب وحكمت كى تىبىم دى رحضرت ابراميم نے اس كے بيدووسرى دعاكى كهاس ورتیت کوخدا کے سابخ شرکی کرنے اور بتوں کو بوجنے سے پاک ومحفوظ ریکھے تاکہ امامست أن بين بوسكے . اور لوگ ان كى بيروى كرين بير كها . دب انجعَلْ هٰذَالْبَلَدَ امِنَّا وَّا جَنُبُنِي وَ بَنِي ٓ أَنُ تَعُبُدُا كُلَّصَنَا مَّ رَبِّ إِنْهُنَّ آصَٰ لَكُنَ كَيْبِرًا مِينَ التَّاسِ فَنَ تَبعَنِي فَإِنَّكُ مِنْ فَي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُومٌ رَّحِ بِمُونِ ولا سروارابيم آيته الين سے میرسے پروردگاراسس شہر مکہ کوجائے امن وامان قرار دسے اور ہم کوادر ہماری اولا دکواسس بات سے محفوظ رکھ کہ ہم بتوں کی پرستش کریں. خدا و ندا ان بتوں نے

وگوں کی اکثریت کو گراہ کر دیا ہے لہذا جوہری پریسی کے تو دہ مجھ سے ہے اور جومبری ما ذبانی سرے تو بیجیک توبڑا بیننے والا دوم ہر بان ہے۔

معضرت نے فرمایا کہ المدا مرامت مسلمہ وہی ہوسکتے ہیں جن سے بینی مبعوث ہوئے ا وروہ وربت ابرا ہم ہوگی۔ لِنذا امت وسطیٰ اور خیرامت بینم سے المبیت ہیں جن میں سے رسول مبوش ہوسئے اور خدا دند عالم نے توگوں سے فلوپ ان کی طرف پھردیہے ہیں وہ تعلیل كى دُمَا وَ اجْعَلْ أَفْيُكُ لَا يَكُونَ النَّالِي نَهْدِي إِلَهُ عَكَى دِجِهِ مِسْعَتِ إِبْنَ شَهِراً شوب في معزن امام باقر سے روایت کی ہے کہ خبرا منفسے مرا داملیت رسول ہی اور دوسری روایت سے مطابق امل میت سینم پر البیب سے بہتر ہیں جو تو گوں کی ہدایت سے مفت پیدا <u>کئے گئے ہیں ایفٹا حصزت باقرائسے روابت کی ہے کہ آپ نے اس آبت کی اس طرح تلاوت</u> فرمائي آخُنتُوْ خَيْرًا أُمَّيْ اورفرايا كهجرِلِيَّ اسى طرح لاستُ عضے اور اس سے مراد محرِّد و علی ّا اوران کی اولا دمیں سے ان سے اوصیا ہیں صنوات امتر علیہ اجملیں له مْ مِسْرِي آمِيتِ وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتَكُو أُمَّتُّ وَاحِدٌ اللَّهِ وَأَنَّا لَوْ بَكُو فَأَتَّفُونَ ريك سور مومنون آیت وی بدأ نمت تمهاری می جوایک اُتنت کے اور تمهارا پروردگار موں لهذامیرے مذاب سے ڈرو۔ اکثر مغسرین نے کہا کہ امت سے مراومت ہے۔ ابن ما ہمیار اور ابن مثہر آشوب فيصرت بافرعليه السلام سعدوايت كاسب كدامت سعمرادا لامخريس يولِمِي آيت : وَجَعَلْنَا مِنْهُ عُدَايُمَةً بَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّاصَبُ وَا دَكَانُواْ إِيا يَا يَنِا بُؤُونِ اللهِ سوره سجده آيت ١١١) بعن مم ندان بن سداهم اور بيثوا بنائے بوہمارے حکم سے ہدایت کرتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا اور ہماری آبتوں میقین ر کھتے ہیں۔ دوسری مجد فرعون اور اس سے لئے کر کے بعد فرما تا ہے و جعلنا ہے

له مُولَفٌ فرات بین ان احا دیث نثرید سے ظاہر ہوگیا ہے کہ آیت بن انتھ ہو با کنتھ نوا و خدید اُتھ ہو باکنتھ نوا و خدید اُتھ ہو ہر صورت میں المرا ببیت رسول سے خطاب کے صلوات اللہ علیم اور بین مصوات مراد میں اگر تمام امت سے خطاب ہو پھر بھی ان بزرگواروں کو بنیر و بہتر ہونا اس ا متبار سے ہے کہ ان معزات کو شمار می امت میں سے اور سیان آیت سے تابت ہے کہ مرا و اس سے امّت کا برشخص نہیں ہوسکتا ۔

ٱبْتَكَةً يُّكُ عُوْنَ إِلَى النَّارُّورَةِ مَ الْقِلْمَةِ لَايُنْصَكُّونَ وَٱتَّبَعْنَا هُوْ فِي هٰذِهِ اللُّأنَيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ القِلِمَةِ هُمْ مِن الْمَقْبُوْجِينَ رَبِّ سورة تعص آيت ١٠) اورسم فان كو یا امام بنا بائے ہو لوگوں کو جہتم کی طرف بلا تھے ہیں اور فنیامت میں ان کی تھے مدد نہیجائے گی اور بم نے اس ونیا میں ان کے سمھے لعنت لگادی سے اور فیامت سمے ون وہ ذلیل و رسوا ہوں کھے۔علی بن ابرا ہم کلینی۔صفار اور ابن ما ہمیار وغیر ہم نے بہت سی سٹر د ں سے بالتقتصريت باقروصا وق عليها اسلام سعد روايت كي بيكم وتركي كآب خدايس ووقعم كامام إي كيونكه تمدان فرمايا ب وجعلنا منكعر إثبتا بهدون بأمرنا بيني توكول كو ہمارے حکم سے مطابق حکم دسینتے ہیں نہ کہ لوگوں سے حکم سے مطابن اورخدا سے معاملہ کولینے سے اور خدا کے مکم کو اینے حکم سے مقدم رکھتے ہیں۔ دو ہری مگر فرمایا ہے وجعلنا ہے استه بده عون الی اکناس مینی وه بیشوایان کفروضلالت پی استے حکم کو خدا کے حکم سے مقدم رکھتے ہیں اور اپنی خوامش سے خدا کی کتاب سے خلاف حکم کرتے ہیں۔ بھائرالدرجا من حفزت صاوق مسے روایت کی سے کہ بیک کرواد امام اور بر کر دارا مام سے و نیا کہی خالی منیں رہی میے بیک مرواراما مروہ میے جس کا ذکر نہیلی آیت بیں ہوااور بد مروارام وه بصص کا تذکره دو سری آبت میں ہے۔ اور دو سری روابت میں فرمایا کہانیا نوں کی ملاح ا مام عا دل ہی کرنا ہے نہ کہ اما م فاجر۔ اس سے بعد صنرت نے ان وونوں آیتوں کی تلاوت فرما فی ٔ او را میرالمومنین علیه السلام نسے روایت کی ہے کہ ایم فزیش سے میں نیک کر دار نیک لوگو ل سکے امام اوراُن میں سنے برکار برکاروں سکے امام ہیں بچراس ووسری آبیت کواما م سنے پڑھا۔ فراٹ بن ابرا ہمیم اور ابن ما ہمیا رسنے معتریث با قرعلیہ السلام سے *ندا کے* اس قول وجَعَلُناً مِنْهُ حُوْدَة عُوْنَ بِأَمْرِنَا كَي نَفسِر مِين روايت كيسَهِ كَدير آيت اولا دفاطمً میں سے اما موں کی شان میں نازل ہونی ہے اور اُنھیں سے مخصوص بھے کیو بکہ وہ خدا سے حکمے سے لوگوں کی ہدا برت گریتے ہیں۔اور ابن ما ہمیار نے اُنہی مصرّات سے روایت کی ہے مبراببت وربت فاطمة مبرسے اما موسے ائے نازل ہوئی ہے اور روح الفدس ان سے سیبہ میں وی نازل کرنے ہیں کے

ا مؤلف فرات بين كراس بار سے بين مدينين بہت بين حس تدريين في وكر ربين النيان الله

پانچوین آبین ، کے ڈالگ حَبَعَلْنا کُھُ اُمَّةً وَ سَطَّادِیِ سود بقوہ آبت ۱۹۲۱ بینی ہم است سی حدثیں منقول ہیں کہ ہم امت وسط ( در میانی امت ) ہیں اور خال برخدا کے گواہ ہیں ۔ اور زبین براس کی حجت ہیں۔ اس بارسے ہیں بہت سی حدثیں بیان ہو حکیں۔ ہیں ۔ اور زبین براس کی حجت ہیں۔ اس بارسے ہیں بہت سی حدثیں بیان ہو حکیں۔ جھٹی آبت ، کُلٌ شَکُ اَحْصَدُنا الله فَی آماع مُربیت سی حدیثیں بیان ہو حکیاں۔ ہم نے کل چیزوں دکا علم ) بیان کرنے والے امام میں جمع کر ویائے ۔ اکثر مفسرین نے کہا کہ کہ امام مبین سے دح محفوظ مراو سے لیکن بہت سی حدیثوں میں ہے جو المحاطم الله علیم السلام سے منعقول ہیں کہ امام مبین علی بن ابی طالت بیں جون کی ذات میں خدا وند عالم فیروں کی علم اکھ کر دیا ہے ۔ اور معانی الاخبار ہیں حصرت امام عمد با فرعلیال لام سے روابیت کی ہے کہ جب بہ آبیت جناب رسول خدا پر نازل ہوئی ابر بحروع کو کھڑے ہو سے روابیت کی ہے کہ جب بہ آبیت جناب رسول خدا پر نازل ہوئی ابر بحروع کو کھڑے ہو سے روابیت کی ہے کہ وی ایک با کہا گو

اس بارسے میں خید آیسی ہیں۔

بہلی آبیت ، بیآ آبھا الّذ یُن امتوا الله جلوا فی السّلِم کی آبھ کی السّلِم کی السّلِم کی السّلِم کی اللّه کی الله کا کُور عَدُ اللّه کَا کُور عَدُ اللّه کا کا عن و فروا نبرداری فدا بین داخل ہوجا و اور شیطان کے قدم من جبر کیور کہ وہ یقیناً تھا ال کھلا ہوا وشمن ہے۔ عیاشی نے بہت سی سندوں کے ساتھ روایت کی ہے کہ سم سے مراد ولایت علی علیہ السلام ہے اُن کے بعد اُن کے اور صوفت اور خطوات منیطان سے مراد فدا کی اور سیاکی ولایت اور ان کی امن کا اقرار و معرفت اور خطوات منیطان سے مراد فدا کی تقدم دلایت کی ہے کہ

ووسرى أين وضرت الله مَثلًا تَدُجُلًا فِيهِ شَهَ كَا عُومُمَنَا كُلُونَ وَرَجُلًا فِيهِ شَهَ كَا عُومُمَنَا كَلُونَ وَرَجُلًا فِيهِ شَهَ كَا اللهُ وَكَا يَعْلَمُونَ وَرَجُلًا فِيهُ مِنْ اللهُ وَكَا يَعْلَمُونَ وَرَجُلًا فِيهُ مِنْ اللهُ وَكَ اللهُ وَلَا اللهُ وَكَ اللهُ وَكَ اللهُ وَكَ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلّا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلّا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلّا اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلّا اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلّا اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلّا اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلِمُ اللهُ وَاللّا اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

له مُولَفٌ فرط ت بین کرید اویل بالکل ظاہر و واضح ہے اس کے کہ مومنوں پر نظاب کہ اسلام میں داخل ہوجاؤ کوئی معنی نہیں رکھنا لہذاخطاب اس جماعت سے ہے بورسول پر ایمان در کھنے ہیں اکہ جو بھر وہ مکم دیں اس کی اطاعت کریں اور سب سے بہتر امرجس کی خدا ورسول نے دعوت وہ ہے ولا بیت المبیت علیهم السلام ہے جو تمام عباد توں کی مقبولیت کی مشرط تمام علوم سے حصول کا وروازہ نہے ولا بیت المبیب سے جو بنلا ہرا بیان کا اظہار اور باطن میں ولایت ایر لومین سے اور جناب رسولی ایک افران میں ولایت ایر لومین سے اور جناب رسولی دکھنام ارشا دات سے انکار کرتے ہے اور جناب رسولی تام بانوں بائیان نہیں لاتے تقدیمیں سے جہتر ولا بیت المبرالمونین سے ادر المونین سے المرافونین سے بہتر ولا بیت المبرالمونین سے بھونے بھونے

میں ہے کیا یہ دونوں انتخاص برابر ہوسکتے ہیں۔ سرطرح کی تعربیب خدا ہی کے لئے زیب ہے۔ لیکن بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ اکثر مفسروں نے کہاہے کہ خدا وند عالم نے یہ مثال منژکوں اورموحدوں کی بیان ہے کہ منٹرک اس غلام سے ما نند ہے جس کے کئی اککہ م اورسب مالک آبس میں ایک ووسے سے محالف میں ایک اس غلام کو کو ای حکم دیں جے دوسراکوئی دوسراعکم دیتا ہے اور ہرائیک شخص غلام کی صرور نوں کو دوسرے سے ہے کرتا ہے مہی حال مُشرکین کا بہے آگروہ شعور رکھتے ہوں اور عباوت کوسمجس نو جو کام ان سے ظاہر ہوگا اس کا کیزنتیجہ یہ ہوگا۔اور موقد حوابیے کو ایک نصا<sup>ل</sup> کا خالص نبد<sup>و</sup> قرار دنیا سیصا ور ایک خداستے کریم ورحیم اور صاحب فدرت کی عباوت کرناہے جو ہر نفخ و نفضا ن بہونیا نے پر قدر ن رکھنا ہے۔ یفنیا ّ یہ ہی سے بہتر ہوگا ہوگئی خلاؤں ی عیادت کرتا ہے اور ان میں سے کوئی اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ كليبى نيسه كافى اورمها في الاخبار ميں روابت كى بيے كەبيە مثال نردا وند عالمه نييام لمرونين ا در ان سے وئٹمنوں کے بارے میں بیان فرا نی ہے اس کی وو وجہیں ہیں یہ بیا وجہ یہ کہ س جلا فیہ شرکاء ظالم اوّل ہے جس کے تمام بیروی کرنے والے عنتف راہوں برگامزن ہیں سے نکہ ان کا امام برحق نہیں ہے اس لئے مختلف فرننے ہو گئے ہیں و س جلا سلها لوجب دوسننان اميرالمومنين بين حوبمه ان كالمام برعق ہے۔ اور اسس كا علم خلاكا عانب سے بے اس ملے اس سے تمام ماننے واسے ایک طریقہ پر ہیں۔ دوسری وج ببرکه رحل اقبل مثلاً اقبل اوراسی کے ایسے لوگ جو نظا ہر رسول المتاہ کے "ما بع مقطه لیکن حقیقت مین نبیطان اور اینی گمراسی سمیة تا بع سفید ادر رجل دوم امیرالمومنین ہیں ہو تمام امور میں جناب رسول خدا<sup>م س</sup>ے ابع مقے بینا نیرابوالقاسم مسکانی نے روایت ی ہے کہ امپرالمومنین کے فرما پا کہ میں وہ رجل ہوں جو رسول ا ٹنڈھ کے ہرامر میں ان کے۔ تھا وہ سری جدیث میں فرمایا کہ قرآن میں میرا ایک نام سلم ہے تَنْيُسِرِي أَبِينَ: وَإِنْ جَنَّهُ إِللسَّلْمِ فَاجْنَحُ لَهَا وُنُوتَ كُلُّ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُو السِّيمِيْعُ الْعَلِينِيْدِهِ (بُ سِ انفال ١١) أكربير لوك صلح واطاعت كى طرف مأكل بهون نونم بهي صلح اختبار كرواور خداير توكل كرور بيشك وه خنه والاجاننے والاسيجے۔مفسرين نے كہا ہے م به آبت آبیر قبال سے نسوخ ہو جکی ہے یا اہل کتاب سے مخصوص ہے کہ اُن سے جزیہ

قبول کیا جاسکتا ہے۔ کیبنی نے بند معتر حصارت صادق کسے روایت کی ہے کہ سلم سے مرا د ہمار سے امر میں وا مل ہونا ہے بینی ہماری اما مت کو قبول کرنا ہے لے روم و چھار قصال اس بیان میں کہ خدا کی جانب سے خلفامہ المہار ہیں اور خلان مور میں مسول کی کرزمین ہیں شمکن کرنا چاہتا ہے۔

اوران مسان مسان کا دعده کیا ہے اور ان میں بیض آیتیں قائم آل محد کی شان من لزل

ہوئی ہیں۔ اور وہ بہت ہیں۔

بهلي آبت و- مَثْلُوا عَلَيْك مِنْ تَنْبَامِوْسَى وَ فِنْ عَوْنَ بِالْعَقْ لِفَوْمِ يَبُوُّ مِنْوُنَ إِنَّ فِرْغُونَ عَلَا فِي الْآرُضِ وَحَعَلَ أَهُلَهَا شِيعًا يَشْنَعْنُعِفٌ طَأَيْفَةٌ مِنْهُ مِنْ يُذَ إِنْ أَنْكَا لَهُمْ وَيَسْتَعَى نِسَآنَهُمُ لِمَا لَكُكَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ﴾ و نُرتِيلُ آ تُ نَّمُنَ عَلَىٰ الْمَنْ إِنَّ اسْتَضِيغُوا فِي الْآمُ مِن وَ بَعْعَلَهُمُ آئِنَاتٌ قَ نَجْعَلَهُمُ اَلوَاسِ ثِبْنَ ٥ وَنُسَكِنَ لَهُوْ تِي الْاَمْضِ وَنُوىَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَحُبُودَ هُمَا مِنْهُ عُدُّ مِنَا حَانِدُ أَيَعْدَ مِنْ دُنَ رَبِّ سوره القسس آیت ۱۲) بعنی مم نم سے موسی اور فرغو كى خبر درست اور تبجيح بان كرنتے ہيں. ان لوكوں سمے لئے جوا بمان لا نئے ہيں - لفينا فرعون ئے زمین پر ملبندی حاصل کی ہے اور اہل زمین سے مختلف فرینے قرار دیسے ۔ ان میں سے ایک گروه کو کمزور کر دیا کہ ان سے لو کھوں کو تنل کرتا تھا اور ان کی عور توں کو خدمت سے لئے زندہ بھوڑ دیاتھا بھک وہ فساد کہنے والا تھا۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ اس گروہ پراحسان کریں جو زمین میں کمزور کر و<u>یسے سکتے تھنے</u>اور ان کو بیشوا اور دارے قرار دیں تھرا ن کو ویتے زبین پرمتمکن کریں اور فرعون ویا مان اور ان سمے نشکروں کوانہی کمزوروں سے وہ کچے دکھا دیں جن سے وہ ڈر نے بھنے .علی بن ابراہیم نے کہا ہے خدا نے اپنے بینم کو موسیٰ إن كے ہمرا ہيوں کے حالات سے الحلاع دى جوان كو فرعون سے قتل وظلمہ وستم سے ہما مقين اكرحصزت رسالت آب كي سكين كا باعث مبوال مصائب برثل تتل دالهيري

که مؤلف گرمانند بین که به تاویل بسس بنار پرموسکتی به جبکه مغیر منافقوں کی طرف داجع بولینی اگر نظا برا مامت علی بن ابی لمانٹ فبول کرنے کا اظہا رکریں تو تم بھی ان کی یہ ظاہری صورت ما ن لواگری تم جانتے ہوکہ وریتھینفسٹ بہ منافق ہیں اور کمروفعریب کر رہے ہیں۔ ۱۲ کے جوان کے المبیت پر گذریں گے۔ پھر تستی دبینے کے بعد خوتی کری دی کہ ان مظام کے بعد خوا و ند عالم ان پرنشل کرسے گا اور ان کو زمین میں اپنا خیلفہ قرار دسے گا اور اما م اور بیشوا بنائے گا تاکہ وہ اپنے وشمنوں سے رجبت میں انتقام کیں اس لئے قرایا کہ ند بیان ندسی بیا انتقام کیں اس لئے قرایا کہ ند بیان ندسی بیا ان ان و جنو دھیڈا اور بیک بیسے ان گور سے جہنوں من می میروی کرنے دالے سے جنوں نئے تھ محکم وال محکم عصب کیا بینی فلاں اور فلاں اور ان کی بیروی کرنے دالے منہ ہوئی آل محکم سے ما ھائی ہوئی میں مور ہوتی اور میں آل محکم سے داور اگر میں ہوئی کا فرعون پر فیلہ مراد ہو تو چا میئے تھا کہ منہ مرفر دہوتی اور ان کے اور ان کے طور پر ہے بینی جس طرح فرعون نے مدتوں ہوتی اور ان سے امال مولی و فرعون نے مدتوں ہوتی اور ان سے ان مال کو ہم نے موسلے کو ان پر فتح دی اور ان سجوں کو ہر جو ہوں گے۔ اس مرب بر ان کو ان کے دشمنوں سے انتقام لیں۔ بینک جناب امیر نے اپنے دینی خطبوں میں اس موتح کی جناب امیر نے اپنے دینی خطبوں میں اس موتح کی جناب امیر نے اپنے دینی خطبوں میں اس موتح کی جناب امیر نے اپنے دینی خطبوں میں اس موتح کی کے بائے دو کی از ان کے دار ان کے دار ان کے دار ان کے دار ان کے در ان کے دار ان کے در ان کا در موالے ہیں۔ بینک جناب امیر نے اپنے بعض خطبوں میں اس موتح کی کے بائل ان کر ہم ان ان ان دورائے ہیں۔

آل محمدٌ كا خروج وظهورهي ايساسي بو كا انشارالله. معاتى الاخبار مين فضل سے روابت كى ہے كەھنرت صا د ق بالتمآت جناب ممرا ورحس وصبر عبسه السلامه كود مكو كررون في سكّ رایا کہ تم بیرے بعد کمزور کر دیئے جا وُکے مفضل نے پوچیا کہ حضا زور وں سے وعدہ کیا ہے کہ ان کوامام بنائے گا اور برآیت میں جاری سہے اور مبرز مانہ میں ہم سے امامہ ہونگے۔ العِنسًا وروایت کی ہے آپ فراتے ہی کہ رہ آیت ہماری شأن میں ہے۔ ا بن ما بها **را در نتیخ طبرسی و غیر بمرنے** انہی حصرت <u>سے روای</u>ت کی ہے آپ نے فرایا مهب اس خدا ی جس نے دایہ کوسگافتہ کیا اور درخت کوخلن کیا اور خلائق کو بدا کیا ہشکہ ری جانب چیکے گی اور مہر ہاں ہو گی خاموشی کے بعد حس طرح پیخوا ڈپٹنی عمانتي نے روایت کی ہے کہ ایک روز حصرت امام محمد یا قرعلیہ السلام نے حضر ملام كو د كھاا ور فرما یا خدا كی قسم پرتھی ا ن میں سے ہے جن كے بار۔ ں فرما یا ہے بھراس آبیت کی تلادی<sup>ا</sup>ت فرما نی۔ ایفنا حصرت زین العابدین علیار ببرما باكداسي خلاكي تسمرس ني محمصلي الترعليه وآله وسلم ے کر دارہم المبین اورہمارے شیعہ ہیں <del>ج</del>د مثل فرعون ا در اس کی بسردی کرنے والوں کے ہیں۔اور فرات بن ایرا میم نے نو ابی فاخنه سے روایت کی ہے کہ حضرت امام زین العابدین نے فرما یا کہ قران بڑھو۔ مصوره ظشم كى تلاوت كى حب ين قر بحملهم الداس ثبن تك بهونجا حصرت عظهرجا وُاور فرطابا اسي خدُا كي قسم جس نسه محدٌ كومبوث فرط بايب كدابرا رسم البيبيت من سے شیعہ مثل موسلی اور ان کے شیوں کیے ہیں۔ اور علی بن ابر اسم ا در دومهرسے میڈ بین نے منہال بن عمر وسے روابت کی ہے کہ امام صین کی شہادت کے

بعد میں نے امام زین العابد من سے پوچھا آپ کا کیا حال ہے فرا یا اپنی قوم میں اس طرح مول جیسے بنی اسرائیل فرعو نیوں کے درمیان تھے کیونکہ ہمار سے مردوں کو قبل کیا اور ہماری عور توں کو اسپر کیا۔

ان آبتوں کے المبیت کی شان میں نازل ہونے کے بارسے میں حدیثیں بہت ہیں اور حصترت فائم علیہ السلام کے حالات میں انشارالٹر ندکور ہموں گی اور آبات بران "ا دیلات کی مطابقت حب کہ آیات کے بارسے ہیں سابقہ فصلوں میں ہم نے ذکر کیا ہے

نها بیت واصنح ہے۔

ووسرى أبت، مَا لَكُوُ لَا تُقَايِلُونَ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ وَالْسُتَضْعَفِينَ مِينَ الرِّجَالِ وَالشِّنَايِّ وَالْوِلْدَانِ الَّذِيْنَ يَقُوْنُونَ مَ تَبَاَّا خُرِجُنَامِنُ هُ فِي حِ الْقَرْنَةِ الظَّالِمِ آهُلُهَا وَاجْعَلُ لَّنَّامِ سَلَّهُ نُكَ وَلِيَّاوًّا جُعَلُ لَّنَامِ مِن لَّهُ نُلِكَ نَصِيبًا - رفي سوره نام آيت ه عى تم كوكيا بموكيا بيك كرجنگ و فأل راه خدا مين ا در اُن مرد دل عور توں اور لاکوں کی راہ میں ہنیں کرنے ہوجن کو کمز ورکر دیا ہے جو ہم <u>کتنے</u> ہں کہ اسے ہمارسے پر دروگا رہم کو ان ظالموں کے قریبہ سے نکال اور ہمارے لئے ابنے یاس سے ایک مدوگارا ور آیک نصرت کرنے والامقر فرا . اکثر مقسروں نے کہاہے کہ اس سے کمزوروں کی وہ جماعت مراد ہے جو اسلام لانے کے سبب کا فرنس کے پاس مریس محصے ہوئے محصے اور وہ کفاران کوآزار و تکلیف بہونیا نے تھے اور وہ ہجرت کرنے پر قا در ہن<u>ے سے بیخت سخت کے سلمانوں کو کا فیروں سے جنگ کرنے کی</u> ترغیب دی کهاُن کو کفار کے ظلم سے نجات ولائیں عیاشی نبے بروایت معتبر حصابت ما قرو صا دق عليها السلام سے روابیت کی نہے کربہ آبیت المبیب علیهم السلام کی شان بن زل ہوئی سیے جن کواس امنت کے ظالموں نے کمزور کر دیا تھا اوران کا کوئی مڈدگاریز تھا۔ خدا وندعالم نے مسلمانوں کو حکمہ ویا ہے کہ ان کی را ہ میں جہا د کریں اور د شمنوں کے منفا بدیں ان کی مدد کریں۔ لہذا ان بزرگواروں کا اس ما ویل کے سابھ مطابق کرنا بہت مناسبہ اوراس فاویل کی نبار بر فریه سے مراد مدین طبیب بوللذا جناب میرعلیالسلام نے وہاں سے کو فہ کی جانب ہجرت فرما ٹی اور اہل کو فہ نے آپ کی مدونہیں کی میا بیکہ یہ تا دہل آیت کی با طنی تاویل ہے اور طاہر کے خلاف نہیں ہے۔

بمبرى آبيت: وَعَدَامَتُهُ الَّذِينَ إِنْ امْنُوا مِنْكُوْ وَعَيدُوا لِصَّا لِمَاتِ لَيَسْتَخُلِفَنَّهُ فِي الْآسُ مِن كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ تَبْلِهِمْ وَلَيْمُكِنَّ لَهُمُ وَلِيْهَا اللَّهُ وَلِينَا لَهُمُ وَلَيْهُمُ اللَّهُ مُ إِنَّا لَهُمُ وَلَيْهُمُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مُ إِنَّا لَهُمُ وَلَيْبَالِهِ لَهُمُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللّ بَعْدِ خَوْفِهِ ﴿ أَمْنَا بَعْبُكُ وَنَنِي كَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْبًا وَ مَنْ كَفَرَ بَعْتَ ذُلِكَ فَأُولِكَ هُدُ الْفَاسِفُدُى - (پسره نورآیت و دوه) ینی فدانے تم بی سے ان اہل ایمان سے ووره لياسه جونيك اعمال بجالائے كم بيشك ان كوزيين برخليقه نبائے كا ميبياكه ان لوگوں لوخليفة فرار دبا تقاجوان مير بهله عضه اور بقببًا ان كا وه دين ان كه لئة متمكن كريكا -ج*س کو*ان کے لئے بیند کیا ہے اور ہیںک خلا دشمنوں سے اُن کے خوف دہراس کو من دا طمینان سے تبدیل کر دیگا تا کہ میری پرستش کریں اور کسی کو میرا مثر کیسے نہ فزار ویں بھراس کے بعد حرکفرا ختیار کرے گا توالیہ ہی لوگ فاسق ہیں۔ كلينى اور دومسرسيم مفسرين نسابسند بالشيمع تبرحض نا فروصا وق عليها السلام سے روایت کی ہے کر ہرآیۂ کرمیرا مراور ایا لیان امر سے مخصوص ہے جن سے رسول *وعده کمپاشتےاور* بشارن دی ہے اور ان کوابینے علم ودین کے <u>لئے خلیفہ فرار</u>د، ہے جس طرح حصزت آ دم *ایک او صیا م* کوان کے بعد خلیفہ بنایا 'تھا۔علی بن ابرا مہم نے زاہزت کی ہے کہ بیائیت قائم آل کھٹا کی شان میں نازل ہوئی کے عیاشی اور دوسر سے مفسری معضرت ملی بن الحسین ملیبال الم سے روابت کی ہے کہ بیا طبینا ن دسکون اور امن والا ن سے شیعوں کے لئے اس امن کے مہدی کے زمانہیں ہوگا۔ اور و مشیعیس کے بأرسيس خناب رسول خدائن فيرما بلب كه اگر وُنيا كا ايك روزيمي با ني رہے گا توخداونم عالم اس كودرازكر دے گا- تاكەمىرى اولادىس سىسەرىك شخص بوگوں برماكم موجوميرا بهنام ہوگا اور زمین کوعدالت سے بھرد سے گا اس کے بعد حبکہ وہ ظلم وجرر سے بھرگئی ہوگی۔ اور فرات بن ابرا مہم نے بہت سی مسندوں کے ساتھ روابت کی ہے کہ بہ آبیت آل محرًّا کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ا در بہت سی دعاؤں اور نہارنوں میں پیصنموں وار د ہوا ہے ا دران آبیق کے پارسے میں جوحصرت قائم آل محدّی ثبان میں نا زل ہو بی ہیں آپ سے متعلفة تمام حدثنين مدكور يبول كى انشار التُدار عِيمِ مَعْي أبت ، الله ين إن مُكنا هُمْ فِي الْآمْ مِن أَقَامُواالصَّلُوةَ وَالوَاالَوْكُواةَ وَ اَمَرُّوا بِالْمَعُرُونِ وَنَهَوْاعَنِ الْمُنْكَرِّ وَيُلْعِعَاقِبَهُ الْأُمُوْسِ وَإِنْ يُكُنِّ بُوَك

ابن شہرآ شوب ابن ما ہمیارا ور فیرات و غیر ہم نصیبت سی سندوں کے ساتھ اما محمر با فروصا و فی علیها السلام سے روایت کی ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں جن کا ذکر خلانے اس آبت میں فرمایا ئے۔ ابعثاً ابن ما ہمیار <u>نہ</u> صنب موسکتی بن عفرعلیم السلام سے روایت کی ہے آپ نے فرمایا کہ ایک روز میں اپنے بدر بزرگوار کی خدمت میں سید میں حاصر تھا ناگاہ اُن مصنرت کے یاس ایک سخف آیا اور کماا سے فرز ندرسول مجھ پر کنا ب خلا کی بہآبت سمجھنا دشوار ہے۔ میں نے جا برجعنی سے دریا فت کیاانہوں ہے کہا کہ آ<del>ہے</del> الموم كرول يصرت في اليهاده كون ى أيت ب كما النين ان مكناهم الما الموم مصرت نے فرایا ہاں ہماری شان میں نازل ہوئی ہے اور اسس کاسبب بہہے کہ اما ول میں سے چند سر برآ ور وہ لوگ جنیا ب رسول خدا کی خدمت میں حاصر ہوئتے اور كما يارسول التدبيامر يعني ببدآب كے امار سن وخلافت پر كون فائم ہو گا خداكى قىم اگر کونی شخص آب کے اہلیٹ میں سے ہوگا تو ہم اس سے اپنی جان کاخطرہ محسوس کرنے بن اگر کوئی دوسراسخف بوگا توشاید وه هم مرزباره مهربان اور هم سے زباره نزد بک ہوگا بیس کرا تحصرت نہایت خشمناک ہوستے اور فرمایا کہ خدا کی قلم اگر خدا اُن میں سے خلیعنه مقرر نسر مائیگا تو نفینًا وه زمین میں نماز کو قائم رکھیں گیے اور زکوۃ اس کے مستحق کو د بنگے اور یفیناً نیکیوں کا حکم دینگے اور برائیوں سے منع کرینگے۔ بیشک خدا ان لوگوں

کی ناک ذتت کی خاک پر رگڑہے گا جومبرے ا بلبت اورمیری اولا دکووشمن رکھے گا أس وقت خداف بيآبت بإزل فرمائي ان يكذبوك فقه كذبت فبلهم الزابيلها نے حضزت با قرمسے روایت کی ہے کہ ہیلی آیت حصزت قائم آل محرم کی شان میں نازل ہونی کے حین کوخداوند تعالیٰ زمین میں مشرق سے مغرب مک کی با دشا ہی عطا فرمائیگا. اوراُن کے ذریعہ سے دبن تن کوظا ہر کر رنگا۔اوراُن کے اصحاب کے ذریعہ سے باطل بدعنون كوزائل اورمح كريكاحس طرح ظالمون اورجا بلول نسيحق كوزائل وبريادكيا بوكا ا ورابسا کرسے گاکہ ظلم کا کوئی ایر دنشان با نی نہ رہیگا روہ بیپوں کا حکم ویگا اور برائیوں سے منع کریگا-اور تمام المور کی بازگشت خدا کی جانب ہے۔ مَانِي سِ أَيِتِ، أَفَمَنْ رَّعَهُ نَاهُ وَعُمَّاحَتُنَا فَهُوَ لَا يَتِهِ كُمَنْ مَّتَعُنَاهُ مَتَاعٌ ٱلْحَيْلُوقِ السَّهُ نَيَا ثُعَّا هُوَ يَوْمِ الْفِلْمَةِ مِنَ الْمُحُضِّرِينَ دِيْرِهِ مُصَلَّتِهِ، یا دہ شخص سے ہم سے اچھا وعدہ کیاہے بھرامسس سے وہ وعدہ بور اکیا مائیگا امس تخص کے مانندہ ہے جس کو ہم نے دنیا کی جندروزہ نعمتیں دے رکھی ہیں نووہ قیامت کے دن غداب اللي ميں مبتلا كروبا خائيگا بھرونيا كى منتبى اور لنڌ نبى اس كو كھھ فائدہ بنديں كى ۔ ابن ما ہمیار نے روایت کی ہے کہ بہ آبت حصرت امیرالمومنین دھر و کی شان میں نازل ہوئی ہے اور دملمی نے معترت صافی سے روایت کی سے کہ وعدہ علی بن ابی طالع سے کیا گیا سنے۔خدانے اُن کے لتے اور ان کھے دوستوں کے لئے ہخرت میں پہشت کا دعدہ کیا ہے اور جو لوگ مذاب میں منبلا کئے جائمیں گے وہ دشمنا اِن آنحصر ہے ہیں حبخوں نے دُنیا میں ان کاست غصب کیا اور ناسی بادشا ہی کی خدانے ان کوٹونیا میں مہلت دی ہے۔ تَجِيمُ *يُّنِي آبيت.* سَنُرِيُهِ هُذَا يَاتِنَا فِي الْمُ فَانِي وَفِي ٓ اَنْفُيهِمُ عَتَى يَتَبَيَّنَ لَهُ هُد إتنه الحقالين ممعنفزيب ان كوونيا مين زمين كمه بهرطرن اوران كي جانو ل ميليني آينا ا ورنشانیاں دکھائیل گئے تاکہ ان پر ظاہر ہوجائے کہ وہی حق ہے۔ ابن اسیار نے حضرت صادق اسے روایت کی ہے کہ آفاق میں دکھانے کا پرمطلب ہے کہ اطراف زمین ک ابل خلاف پرچھنرت قائمُ علیالسلام کے زمانہ بنی تنگ کر دسے گا ا وران کی حانوں کو دکھا کامفصد بہہ ہے کہ اہل خلاف میں مصن تصبورت حیوا نات مسنح ہوں گئے تاکہ ان پر بیر واصنع ہو جلئے کہ فالم آل محرر وہی ہیں اور حق ان کے سابھ ہے۔

اسس ببان میں کہ ملمہ اور کلام کی تا ویل آل محترا دران کی دلایت ا ودوستی سے کی گئی ہے۔

اس بارسے میں محی بہت سی آنتیں ہیں-

بهلى أبت . - وَ جَعَلُهَا كَلِمَةً بَا قِينَةً فِي عَقِيبَ لَعَلَّهُ وَ يَرْجِعُونَ رَصَّ آيَتُ

سره زخرف خدا وندعالمه نسے بیرارٹ د فیصترا براہیم کم محد بعد فرما یا کہ ہم نے کلمۂ تو حمد کوابرہم

کے اعتباب میں باقی رکھالینی ہمیشدان کی ذریت میں ایک شخص ہوگا جو نعدا کی مکتا ٹی کا فائل

بوگاا در اوگوں کو اس کی توحید کی دعوت دیگا شایدمشرکین ایمان کی حانب بلی<sup>ٹ آئی</sup>ں۔

بہت سی مدیثوں میں دار د ہواہے کہ اس سے مرادیہ ہے کہ قیامت کے جناب

ا براہمیم وجنا ب رسول کی ذریت میں کلمہُ ہا قبیدیعنی امامت با فی ہے بینا نجی تینے طرسی نے

کها که بعضنوں نے کہاہیے کہ کلم سے مراو توصیر سئے اور تبعن نے کہا ہے کہ اسسے مراہ

ت تک ان کی ذرتین میں رہے گی۔اور صربت صادق مسے بھی ایسی ہی روایت ہوئی

پیرشبخ طبرسی کہتے ہیں کہ اس میں مجی اختلاف ہے کہ ان کے اعقاب سے کون شخص مراد ہے

ول نے کہاہے کہ مراو فیامت تک فرزندان ابرامہم ہیں اور سدی نے کہا ہے کہ آل

وعليها لسلام مراديس اورابن الهميار فيسليم بن فيس سيدروابيت كي ہے كدايك روز

يس تخفينات امير عليه السلام بهارس باس آئے اور فرا با کہ ہم سے بوجیو ہو کھ

وجینا جا ہو قبل اس کے کہ مجھ کونہ یاؤ'۔ اور فرآن کی نفسیر دریا فٹ کرلو کیونکہ اس میں علم

ا ولین و آخرین موجود ہے۔ اور کسی کے لئے اس میں کوئی یا ت چھوٹری نہیں ہے۔ اور قرآن

يمهمعاني ومطالب خداا ورراسخون في العلم كهسوا كو يي نهيس حانتا اورعلم ميں راسخ فنہ

ایک نہیں ملکہ بہت ہیں۔اُن میں سے ایک رسول خدا سے نفدانے ان کوعلم قبراً ن میل

فرما يا تھا۔ استحصرت مصے تعلیم فرمایا اور ان کی اولا دہمی فیامت مک بیملم مہم کا۔

حصزت خصيرة بيت مرحى كم خداوند مالمة ما بوت سكينه كمه بارسيم بس فرما ناسهم فيهيه سكي

مِّنْ تَرْبَكُورُ وَبَقِيَّةٌ مِنَا تَرَكِ الْمُؤسِى وَالْ هَامُونَ تَعْمِلُهُ الْمَلَا مُكَالًّا

یعنی صند وق میں تمہارے بر در درگار کی مانب سے سکینہ ہے اور ان جیزوں میں سے باقی

میں جوال موسی وال مارون نے تھے وڑی ہیں فرسنے اس کو اٹھائے ہوئے ہیں بعضرت

على نيه اس آيت كى مثال كه طورير نلاوت فراني . بيني حب طرح كه صنرت موسطة ا در

ان کے وصی حضرت ہار و کن کے بفتیہ علم و آثار صند و ق میں تختے اسی طرح سینمہ آخرا لزیاج اً وران کے دمتی کے علوم و آنا ران کی ذریت کے یاس محفوظ ہیں اس لئے فرما یا کہ مجھے سغمد خلائسے دہی نسبت ہے جوہارو اُن کو جناب مؤنسی سے تقی میں سوائے سغیری کے نما بیزول میںان کامثل وما نند مہوں۔اور آنحصرت کاعلم فیامت یک ان کی دربیت ہیں۔ س آیت کی ملاوت فرما بی و جَعَلَهَا کَلِمَةً ثَبَا فِیتَةً الاور فرما یا که رسول خدام ا برام بم کے بعد تختے اور میں محد اور حصارت ابرام بم و و نوں کے بعد مہوں۔ ایصا امام می باقرشسے روایت کی ہے کہ یہ آبت صنرت ا مام محمد با قریمی شان میں جاری مونی اورجب سے امامت مصنرت کے بہونجی ہمیشہ با ہے سے بیملم اس کے فرز ند کومہونجیا رہنا ہے بھائی باجا کونہیں ہونخیارا ورا ہام حسیرا کے بعد کوئی اہم ایسانہیں مگر یہ کہ اس کے فرزما مو گا۔ ہارھویں ا مام تک ۔اورعبدا کٹر فطیح نکہ بغیر فیرنہ ندعمے دنیا سے رخصت ہوئے للذاوه امام نهيس بس اورعلي بن ابرا بهم في بعي روايت كي ب كركلمد لعله و يرجعون سے اشارہ اسے رحبت کی طرف بینی پر توک قیامت سے پہلے دنیا میں واپس آئینگے بندمعتبر مفضل بن عمروسے روابیت کی ہے کہ حضرت صا دق نے اس أيت وَ جَعَلَهَا كَلِمَةٌ بَا يُنبَةً فِي عَفِيهِ كَي نَسْبِرِورِيا فَتْ كَيْحَنِرِت نِهِ فَرَا إِكْرَامُس سے مراد امامت ہے حس کو امام حسین کے بعد فیامت مک ان کی اولا وہیں قرار دیا ہے مفصنل نے کہایا بن رسول الدامات كيوں امام حسين كے فرز ندول ميں قراريا في امام حسن • نرزندول بن کیوں من قرار یا بی حالا نکه دونوں حضرات رسول خدا کے فرزند کھنے اللہ د ونوں جوانان جنت کے سردار تھے اور آپ میں بھائی تھے جصرت نے فرمایا موسلی وہائیا د دنول مغیمه مرسل تقے اور ایک دوسرے کے بھائی تھے بیکن خدانے امامت کوفرزندان ئی میں نہیں ملکہ فرزندان مارون میں فرار دیا۔ کسی کو بیتی نہیں کہ احترام تی کرسے کہ کوں باہوا۔ا مامن زمین مس خلافت خداہ ہے اور اسی طرح کسی کوحق نہیں کہ اعترامن کرے كه كيوں خدانے امامت فرزندان امام حسبتی میں قرار دی اور فرز ندان امام حسن میں قرار نہیں دی کیونکہ خدا اپنے افعال میں حکیمہ ہے ہو کھ کرتا ہے حکمت کے مطابق کرتا ہے جيباً كرفروا يك لا يُسْمِتُكُ عَدًا يَفْعَلُ وَهُو يُسْمَلُونَ يَنْ يَحِ كُوه وَكُرُ السُهِ السُ سے اس کے بارسے بیں پر چھنے کاکسی کوعن نہیں البنہ لوگوں سے ان کے بار سے میں

لوحها حائبكا

ووسرى أبيت ، وَلَقَلْ سَبَقَتْ كَلِمَنْنَا لِعِبادِ نَا الْمُدْ سَلِبُنَ إِنَّهُ هُ لَهُ هُ لَهُ مُ لَهُ مُ ال الْمَنْصُوْسُ وَنَ وَإِنَّ جُنْدَ نَا لَهُمُ الْغَالِمُونَ رَبِّ سِره صَفْتَ آبِ ١٠٠١) يعنى ممليف رسول بندول سے پہلے ہی وعدہ کر ایاہے کہ بیشک ان کی مدد کی جا سُکی بیشک ہمارا

نشکر کا فرول پرغالب ہے۔ ابن شہرا شوب نے حضرت صادق سے اس آیت کی تفسیر میں روایت کی ہے کہم مالی میں ایک سے کہ م

الله كا فالب كشكر بين له الميسرى آبيت: وَ لَوْ آنَّ مَا فِي الْآرْضِ مِنْ شَجَدَةٍ آفْلًا مُ قَالْبَهُ وَيَتُ تُلَاهُ مِنْ ابَعْيِ سَبْعَتُ آبْعُيْدِ مِمَا نَفِي لَا تَعْلِمَاتُ اللهِ إِنَّ الله عَذِيْزٌ حَرِيمٌ رَّ بِسُرُونَهَان آيت ٢٠٠١ اگر دنيا كه تمام درضت فلم بن جأبين اور سانون سمندر سياسي بن جابين اوران دروول

جیسے اور در بنت اور اُن سمندرول کے ماننداور دوسرے سات سمندراَن سمندروں کے سابھ ملا دینئے جائیں بھر بھی کلمان فداختم ہزہوں۔ بدشک فداِ غالب مکمت والا ہے۔ بھر

کچے دہ چا ہتا ہے کزنا ہے اس کے نمام کا م مکمت اور مسلحت پر مبنی ہیں بعض لوگوں نے کہا ہے کہ کلمان سے مراد خدا کی تفتر مریں ہیں ۔ امام علی نفی سے اس آبت کی نفسیروریا فت

رہ ہے ہر ہا ہے اس سے روان سریدی بین ہوتا ہے ہی ہے۔ ہی ہے ہے ہی ہوتا ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہوتا ہے۔ کی آپ نے فرطایا کرسات سمندر سے مرادحیثم کربریت ، جیثمہ میں ، حیثمہ برموتات، چنثمہ مالک میں دریہ میں اس کے دیمان آئین اور جو شرحی ہو اور اور میں وہ کل میں نواروں ہو

طبرتیج ، گرما نبرستیدان ، گرمانبرا فرتغینه اور حببهٔ آموران ساور یم وه کلمات خدا بیرجن کا احصانهیں کیا جاسکنا میہ مدیث موٹیر ہے اس حدیث کی جررسول خدا سے عامہ دخامہ

نے روایت کی ہے کہ اگر تمام ورخت نلم بن جائیں اور سارے سمندر روسٹنائی ہو جائیں اور سارے جن وانس کھنے پر مقرار کر دیسے جائیں توفضاً لل علیٰ بن ابی طالب کا

دسوال جصته بھی نہیں لکھ سکتے کلینی وغیر ہم نے حضرت امام محمد یا فرسے روایت کی ہے کہ

که مواف فرانے بین کومکن ہے کہ مرادیہ ہم کہ وہ کلمہ ہم ہیں یا ہماری دلایت ہے جو سینیبروئ پر بیش ہوئی ہے وا نھے لھے المنصوب دن استیناف دوسرا کلمہ ہویا ہے مراد ہوکہ اس نفرت میں حس کا وعدہ خدانے کیا ہے ہماری نفرت بھی داخل ہوکیو کم ہماری مدورسول خدام کی مدوسے اور خدا ہم کو آخر زمانہ میں وشمنوں پر مدو دیگار شب قدر میں تمام امور کی تفسیر امام برنازل ہوتی ہے ہوا سے اوراس کے اہائی آئے سے متعلق ہوتی ہے اور دو سرے او قات میں خدا کے ہرعلم خاص اور پوش بدہ اور علم کر عجب عجب عجب خزانے امام زمانہ پرنازل ہونے ہیں بھر حضرت نے یہ آیت پڑھی ۔ یہ مدیث اس کی دلیل نہیں ہے کہ کلمات سے مراو وہ علوم ہیں جو خدا کی جانب سے جناب رسولُ خدا اور المہ خدا پرنازل ہونے ہیں۔ بیشک ان حضرات کی بیجی ایک فضیلت ہے فک تو ہے آئی البحث و میں آئی گذیب کا آئی آئی فلک کی ایک فضیلت ہے فک تو ہے آئی البحث و قبل آئی آئی آئی آئی آئی کہ قدا گرمیرے بر ور د گار کے کلمات ختم ہوں خواہ ہم اس کے میرسے پر ور د گار کے کلمات ختم ہوں خواہ ہم اس کے میرسے پر ور د گار کے کلمات ختم ہوں خواہ ہم اس کے میرسے پر ور د گار کے کلمات ختم ہوں خواہ ہم اس کے میرسے پر ور د گار کے کلمات ختم ہوں خواہ ہم اس کے میرسے پر ور د گار کے کلمات ختم ہوں خواہ ہم اس کے میرسے پر ور د گار کے کلمات فتم ہوں خواہ ہم اس کے اس سے ان پرنازل ہونے ہیں۔ مثل دو سرسے سمندر کو سیا ہی جو ہمیشہ خدا کی جا نب سے آئی پرنازل ہونے ہیں۔ اور کلمات الندادر کلمة المائم کے سابھ قد تقسیر ہیں جو جمیشہ خدا کی جا نب سے آئی پرنازل ہونے ہیں۔ اور کلمات الندادر کلمة المائم کے سابھ قد تقسیر ہیں جو جیس ہیں۔

بوهی آبیت. فَتَلَقَی اَدَم مِنْ سَیْنِ کَلِمَاتِ فَتَابَ عَلَیهُ اِنَّهُ هُوَ النَّوَابِ الرَّحِیٰ اَبِی النَّ الرَّحِیٰ الرِی اللَّهِ اللَّ کلمات سیکھین کے ذریعہ سے خلافے ان کی توبرقبول کی بیشک وہ توبہ بہت نبول کرنے دالا اور مہر بان ہے ان کلمات کے بارسے بین بہت اختلاف ہے جن کا ذکر اس کتاب کی

حلدا دل میں کیا جا ہے کا ہے۔

مبداون من با بریسند معانی الاخبارا و رخصال بین اور شیخ طوسی و شیخ طری اور کثیر کلینی اور این با بریسند معانی الاخبارا و رخصال بین اور شیخ طوسی و شیخ طری اور کثیر جماعت نده معارت معارت بریست که ده کلمات بریست که آدم نه کها خدا و ندا بین تجه سے محد و علی و فاطمه وسن وسین علیم السان مرکم می می سے سوال کرتا ہوں کہ تو مجھ بررتم فرما اور مجھے بخش وسے اور میری تو به نبول فرما نو فرائے نی قربارل فرائی اور دوسری روایت کیمطابی حب آدم و حما شند این بزرگواروں کے مرتب کی آور فرائی اور خدا سف ای تو برائی کی تو به قبول فرما شرک اور کی اور خدا سف جیا ملی میں منبلا ہو شد برجب ایک مترت کک زمین برگر به وزاری اور فریا دکی اور خدا سف جیا ملی کو به قبول فرمائے توجیر بال اُن

کے پاس آئے اور کیا آب حصرات نے اپنی ذات پرطلم کیا کہ اُن زواتِ مقدسہ کے رتبه کی تمنا کی جن کوخدا نے آپ صزات پر نصبیات اور بلنڈی عطا فرانی ہے۔ لہذاانہی ِں كا داسطہ دے كرسوال ميجينے جوساق عرش پر آب نے ديكھے تھے تا كہ خدا و ند عالم آپ بدا دندا میں تھے۔ سے بجن محد وعلی د فاطمہ وحسن وصلین ، نیری نمام مخلون میں سب <u>سے</u>ز د ل که مهاری توبه تبول فرما اور تهم سررهم کربه توخد<u>ا بند</u>ان کی توبه قبول فرمانی اور دم<sup>ری</sup> ت كميتغلق بحقّ محمّد وآكَّ محمّر سوال كيارا وراين مغانه لي شا نعي نه يحمّد وآكَّ محمّر سوايت وَلَقَدَّ عَهِدُ نَا إِلَى ادَمَّ مِنْ فَنَبُلُ فَنَسِى وَلَوْ نَجِدُ لَكَ عَزْمًا رِبِ سورِه طلا آيت ١١١) كي نفسيريلي ب كى جەيبنى بم ندا دم سے پہلے ہى عہدليا تفا مگر وہ بھول گئے اور بم ۔ اُن میں کو ٹی عز· منہیں یا یا۔ حصرت نے فرما یا کہ بہ آیت اس طرح نازل ہو تی تھی۔ کہ ہم۔ يهلية يندكلمول سيرج محمدُ على فاطمه بحسن اورحسين عليهم السلام اوران كي اولا دليس ئة كى نئان ميں ہیں عبدایا نواہنوں نے ترک كر دیا اوراس بالہ سے میں ہم نے ان ہیں كوئي ر م نہایا۔ اس بار سے میں *حدیثیں کتاب اوّل میں صن*رت آ دم کے حالات میں بیان ہو حکیس عَيْمَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَلِّمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ كردائس وقت كوجبكه إبراتهتم كاأن كمص خدا نسيجند كلمات سيسامتمان لبإنوا برابه بمثلنه أن د بورا کر دیاان کلمات کی تفسیر میں انتقلاف سے بعضوں نے کہا ہے کہ اس سے مراوسنتہ هذا برامهم بین ا در بعضوں نے کہا ہے کہ طلق تکلیفیں ہیں۔ اُ ور این با بویہ وغیرہ. يسه ردانت كيب كماس نه حضرت صا و ق سه ان كلمات محمعني وريا فت نے فرمایا کہ یہ وہی کلمات ہیں جرحصنرت آ وم نے اپنے پروردگارسے سیھے پھنے اورانہی کے ذربيهان كي نوبرتبول بموتي تهي آدم شفه كها تقاليه خدا وندا! مين تجسيسي محتروعليُّ و فاطمهٌ و ہم سوال کرتا ہوں کہمیری تو بہ قبول فرما توخیاستے ان کی تو بہ قبول فرمائی مفضل نے پوچیا کہ کیر نَا تَمَقَّقَ کَے کیامتنی ہوئے حصنرت نے سے مایا کہ ابراہیم ا نے فائم آل محرد کے برامام کے نام زبان برجاری کئے له

به مُولَف فرمات بين كريمي ماوين متم أبت برزياده منطبق سيك كيونكهاس كيد بدر عندالل فرما ماس

ساتوي آيين، فَأَنْزَلَ اللهُ سَيكُنْتَهُ عَلَى دَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْوَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقَوُّى وَكَانُوْ اَحَقَّ بِهَا لِبُ سوره فَعَ آيك، لِمِن بِعِرْضُواسْفِ البِشِي رسول اورومنين کے دلوں برنسکین نازل فرما نی اوران کے لئے کلمۂ تفؤی لازم فرار دیا اور وہ اس کے زيا ده حقداً ریمنے اور کلم نفغ ی وه کلمہ ہے جوان کو عذاب الہٰی سے محفوظ رکھے۔ یا وہ کلمہ ہے حس كوير بهز گارلوگ اختيار كرتے ہيں۔ بعضوں نے كہا كہ وہ كلمهُ طبيّہ لا الله الا اللہ بصادر دوسرے اقوال بھی ہیں اور بہت سی حدیثیں وار دہوئی ہیں کہ وہ ولابیت امپرالمونیئ ہے جنانجه تنتخ مفید نسے حضرت یا فرسے روایت کی ہے کہ جناب رسول خدا کنے فرما یا کہ بیشک خدانے تحجہ سے ابک عہدلینا جا بائی نے عرض کی بالنے والے وہ عہد بیان فرما۔ خدانے سنومی<u>ں نے کہاسن رباع ہوں فرمایا اسے محمد د صلے انٹرعلیہ وآلبر سلم) علی راہ پدایت</u> کے نشان اور علامت نمھاریے بعد ہیں اور میرسے دوسنوں کے بیشوا ہیں اور پیخص میری اطاعت کریگائس کے لئے کا میا بی ہے اور وہ وہ کلمہ ہی جسے میں نے متفینوں کے لیئے لائم قرار دیا ہے ہوشخص ان کو دوست رکھے گانس نیے مجھے دوست رکھا ہے اور جوشخص ا ن کو ونتمن رکھے گا اس نے تحصے دستمن رکھائے۔ لہٰذا میں نے بیری کھے کہا ہے ان کو تھی اس کی خوشخبری دیے وو بکلینی نے ب ندھیجے حصنرت صا دن سے روایت کی ہے له کلمه نفتوی ایمان ہے اور مضال میں صنرت رسول سے روابت کی ہے کہ آپ نے ایک وكها تخرمين فرما باكههم كلم نفقو ملى بين اور توحيد مين روابيت كي ہے كہ جنا ب امرا نے ایک طولانی خطبہ میں ضربایا کہ ہم عورة الونقی اور کلمہ نفتوی ہیں۔ اس بارے ہی عربیں

ر ما شبہ بعتبہ صفی گذشتہ کہ میں نے تم کو توگوں کا امام بنایا تو ابرا ہیم نے عوض کی پالنے والے میری ذریت سیاسکو میں سے بھی ہام بنا فدانے فرایا کہ بیر براعبد امامت ظالموں کو نہیں ہیو نجیے گابینی تھاری ذریت سیاسکو امام نباد لیگا جو گنا ہوں سے مصوم ہوگا لہٰ ذااس آبت کے معنی برہوں گے کہ حق تغالفے نے ابرا مہم کو اللہ کی امامت یا ان کوعطائے امامت کی خبر دی اور ابرا میم نے اس کو تمام کیا ہینی ذریت کے لئے طلب کیا اور خدانے ان کوخوشنجری دی کہ تہاری ذریت ہیں ہے جومعصوم ہوگا ان سب کو امام نباؤڈگا مصنرت قائم کک لئذا آبہ کر بر بغیر کسی تکلف کے اسی معنی پر منطبق ہو ناسے ۔ اس تعنیری نبا پر میکن ہے کہ صغیر فاغمین خداکی طرف راجع ہو مینی خوانے امامت کو آخر مینی قائم آل محمد تک تمام کر دیا ہے۔ ۱۲

مبرت ہیں۔ آكُوْرِي آييت. وَتَمَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِلْ قَاقَ عَلَا لَا مُبَرِّلُ لِكُلِمَا يَهُ الْ وَ هُوَ الشِّيبَعُ الْعَلِيدُو رِبْ سوره انعام آيت ١١١) اور نمهارسے پروروگار کا کلم سجانی اور عدل کے سابھ تمام ہوا۔اس کے کمات کو بدلنے والا کوئی نہیں۔وہ بڑاسننے والا اور جاننے والا ہے۔ اجا دیث اہلیت علیہم السلام <u>سے معلوم ہو</u> تاہی*ے کہ کلمات خداا ترکیق ہیں ا*ور ان کی امامت کو کوئی تنبد آل نہیں کر سکتا۔اور کلینی اور دوسر سے محدثین نے بہت سی حدثیر ت سى سندوں کے سابھ حصرت صا وق على السلام سے روابیت كى ہے كہ جيب خدا وندعا لم كا اداد ؟ ا مام کے خلق کا ہوتا ہے تو ایک فرشۃ کو حکم دیبا ہے اور دہ زبرع ش سے یانی لے کرامام کے باہ مه إس لا نائيے وہ اس کو بتيا ہے۔ اُس يا نی سے امام کا نطقہ بنتا ہے۔ وہ چالبین روز کمک ما<sub>ا</sub> ية سكم مي أواز نهبين سننااس كے بعد سنتا ہے۔ بھر رخم ماور میں یا ولا دت کے بعد خدا دندتیا

اس فرست ته کو بسیخیا ہے جواما مرکی بیشیانی یا دا ہنے باز وابر یا دونوں شانوں کے درمیان یاان تمام مقامات برلكها كميدة تَمَثَّتُ كليمَتُ رَبِّكَ حِيدٌ قَادٌ عَثْدًا لا ليُرْمِيرِب وه امام موتا كيد توایک نور کا سنتون مٰدا و ندعالم اس کے لئے بلند کرنا ہے جس کے ذریعہ سے وہ نما مشہروالوں سے اعمال ان کے شہروں میں دیکھنا ہے۔ مندا جب کسی کو امام مفرر فرما تا تو پوں ہی فرما تا تو

يوں بى كرائے اور خدائے تعالىٰ دوسرى جگرفرما البے كا تَبْدِيْلَ الكِلمَاتِ اللَّهِ على بن ابرا ہم نے کہا ہے لین امامت کو کوئی نبدیل نہیں کرسکتا۔

نوس أبيت. وَإِذْ يَعِيثُ كُوُ اللَّهُ إِخْدَى وَالْطَأَرُفَتِينِ أَنَّهَا لَكُوْدَ ثُوَّدُونَ أَنَّ غَيْرَنَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونَ لَكُمُ بُيرِينُ اللهُ أَنْ يَجِينَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَفْطَعَ دَامِرَ الْكَافِرِيْنَ ۚ لِلْعُقَ الْحُقَّ وَيُسْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْكَوِءَ الْمُجْدِمُونَ دِي سُرِهِ الْعَالِ آيُثُ لینی اسے رسٹول اُس وقت کو یا د کر وجبکہ خدانسے جنگ برمیں تھا رہے و و گرو ہوں بیں سے ایک سے وعدہ کیا تفاکہ وہ تمہارا وزیر ہوگا۔ایک قریش کا قا فلیس کے پاس ال ہوگا دوسرا قریش کانشکر جوم تضیارول سے آراستہ تھاری طرف آنا تھا! ورتم بربیند کرتے عظے كمائس فا فلد كے ياس جاؤ مو مال ركھنا ہے اور آلات حرب سے نہيں آرا سنز ہے۔ خلا نے جا الکہ کلمات کے ذریعہ جی کو قائم کرسے اور دین حق کوغلیبعطا کرسے مفسرین نے

لها بہے کہ کلمات سے مراد خدا کی وحی ہے۔ یا تقدیرات اللی ہیں یا فرشتوں کو مومنین کی

مدد کاصکم دبنا ہے۔ علی بن ابراہیم نے روایت کی ہے کہ کلمات سے مرا دائم علیم اسلام ہیں اور کافروں کی دم کاٹ دینا اور ان کے سر برآ وروہ لوگول کو ہلاک کرنا مراوہ ہے تا کہ دین احق کو نابت کر سے اور باطل کو شاوسے اگر چرجرم کرنے والے اور کفار پند نہ کریں۔ عیاستی نے مبابر سے روایت کی ہے کہ امام محمر باقر سے اس آیت کی تفییر دریا فت کی صفرت نے فرما با اس کی باطنی تفییر ہو ہے کہ فار ان کو اس پر مفرا کر ویے ۔ بطن آیہ میں کلہ خداسے علی بن اسطالب کا حق ناب کر حاور ان کو اس پر مفرا کر ویے ۔ بطن آیہ میں کلہ خداسے علی بن اسطالب مراوی آل کو گئریں اور کا فروں سے مراد بنی امر ہیں جن کو خدا جرائے ہیں ان کی طرف پلٹ آئے گا۔ اور یک الباطل سے مرادیہ ہے کہ جب قائم آل محمد ظاہر ہو نگے بنی امر کو بیست و نا بو د کر دیکھا ان کی جرائے اکھاڑ کھینکس گے لہ

وسوي آيت، فَإِنْ يَشَا لِ اللهُ يَخْمِ عَلَىٰ قَلْبِكُ وَيَمْحُوا اللهُ الْبَاطِلَ وَيُعِنَّى الْحَقَّ

ماہ مولف فرانے ہیں کہ ظاہرآ یہ کی بھی کلمات الدیسے مرا دائمہ علیہ السلام ہیں جبیبا کہ علی بن اراہیم نے روایت کی ہے کہ انمہ مرا دہیں اور یہ نفیبرآیت کے مطابی ہے اس لئے کہ فتح بدرجناب رسول خدام اورا برالمومنین کے باعذ پر موٹی جبیبا کہ جنگ کے باب میں ذکر کیا جا چکا ہے۔ ۱۲ اپنے اہلیت کی مبت طلب کریں بلکہ یہ اپنی طرف سے کہتے ہیں۔ اور اپنے اہلیت کوہم روسلط کر دیں۔ اروہ قتل ہوجائیں یا مرجائیں خلافت ہم ان کے اہلیت سے جین لیں گئے چربھی ان کو واپس ندیں گئے جی اسے جی اتنے سے اور مایا آخہ بنگ کو گؤن اف آئری کی اللہ کہ ایک موان کے دوں میں تھا اور وہ اُسے جی اِسے سے اور خدا پر انہ کا گؤن اور اُن کا اُن کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ ایک اور موان کی ان اور ایس کے ایس کے ایس کے ایس کے ایس کی ایس کی اور اور اور کی اور ایس کی اور موان کی ایس کی اور موان کی اور موان کی اور اور کی کا دار کا اور موان کی اور موان کی اور موان کی کہ اور موان کی کا دیا اور موان کی کا دیا ہو گؤن کو اور کا اور موان کی کا دیا ہو گؤن کو اور کا اور موان کی کا دیا ہو گؤن کو کا دیا ہو گؤن کا دیا ہو گؤن کو کہ کہ کو کا دیا ہو گؤن کو گؤن کے گؤن کو گؤن کو

ا مام نے فرفایا خدا مانتا ہے جرکھ وہ اپنے دیوں بیس تمہاری اور تمہارے اہلیت کی ڈٹمنی اور ان پر طلم کرنے کا منصوبہ جھیا ہے ہوسے ہیں .

گیارهوس آبیان، و نو لا کیند الفصل نقطبی بینه هدور آبید بیاره ه ۱ سروشور اینی اگروه کی فضل نه مواید فرا نوید نیا در این این ای بو نا اور کا فراید و نیز و نا و در این نیز و نیز و نا و در این این این این و نا و در این این این و نا و در این این این این و نا و در این این این این و نا و در این نیز و نا و در این و در این و نا و در این و نا و در این و نا و در این و در

کی ر وابیت بنتی ۔

بارصوس آببت، إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتُ عَلَيْهُمْ كَلِيمَةُ وَتِلْكَ لَمْ يُؤُمِنُ وَكُوجَاءً نَهُمُّ كُلُّ اَيَّةٍ حَنَّى يَرِّدُ اللَّهَ اللَّهُ اليَّمَ رسوره يونس بُرِيّت وه بعني وه لوگ جن يرتمهار سے يؤرد كا كاكلمه لازم ہوجيكاہے وہ اس پرايمان نہيں لائيں گے اگر ميران كے ياس تمام نشانياں آجايي ب عذاب ومجيس مفسرول نه كها ب كد كلمه فراست مراً وخدا كي حاب <u>سے بیخبر سے کہ بیا این نہیں لائمیں گئے یاخلا سمے عذاب کا وعدہ سے اور علی بن ابرا مبہم</u> نے روایت کی ہے کہ بیرا بت اُس جماعت کی شان میں ناز ل ہو ٹی ہے جن بوگوں نے امرار کو نیز کی کی اما مست سے انکار کمیا جبکہ ان کے سامنے علیٰ کی ولا بیٹ بیش کی گئی اوراُن برواجب کمیا عميا كمرايمان لأبين اور وه توك إيمان نهين لائے - لنذا كلمه ولايت على ہے ۔ منزهوس أبن: إلَيْهِ يَضْعَدُ الْكَلِمُ الظِّيْبُ وَالْعَمَالُ الصَّالِحُ مَرْفَعُهُ ويَ دره ناطرآیت العین نیک عمل خدا کی حانب لمبند موز است او رغمن صالح کلمه نیک تو بند کرایپ ما کلمهٔ طبیب نیک عمل کو بلند کرتا ہے۔ ابن شہر آشوب نے حضرت سا دق کے روایت کی ہے كه حفزت نے اپنے سینهٔ مبارک کی جانب اشارہ کیااور فرما یا کہ اس سے مراویم اہست کی لات اور هماری امامت کا افرار ہے جوشخف ہماری ولا بیت نہیں جا' نتااس کا کو ٹی عمل مبند ہیں بهو نا اور ندمغبول بوز ماسے ران منوں کی تومنیج و و سرسے مقام بریھی ہوتی ہے۔ اسس سبان بین کدا ملبیت خب را کی حرم

خدا و ند ما لمرارش و فرا المب رقد من تعظم و حُومات الله فلو حَدُولاً لَهُ عِنْ مَدَ اللهِ فَلُو حَدُولاً لَهُ عِنْ مَدَ اللهِ فَلُو حَدُولاً لَهُ عِنْ مَا اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمَ اللهِ عَلَمَ اللهِ عَلَمَ اللهِ عَلَمَ اللهِ اللهُ عَلَمَ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ ال

رُخ كريد اورمتوج مور اوراس كے بينم كى عزرتك ـ مخالفين كيے طریقے سے ابوسعیہ سے روایت كى سے كہ جناب رسول خدا ہے فرما یا كہ خدا کی حرمتیں ہیں جوشخص ان کی حفاظت کر سے گاخدا ہے تعالیٰ اس کے دبین و دنیا کی حفاظت لريگا. ا در توشخص ان حرمنز ل کی حفاظت نہیں کریگا خدا اس کے کسی امرکی حفاظت نہیں رسه گارا وروه حرمت اسلام بمیری ومت اور میرسد البین کی ومت اسے۔ ابیناان کے طریقہ سے حابرین عبدا ڈرانصاری سے روابیت کی ہے وہ کہتے ہیں کہ مُں نے حصزت رسول خدا کسے مشنا کہ قیامت کے دن تین جیزیں خداسے شکایت کرنگی مفحفً ر قرآن مجيد) مستجدا ورمير ب المبيت عليهم السلام - قرآن كهيكا خدا وندا مجر بين محريف كي ب اوریاره یاره کیار مسجد کہے گی خدا وندا مجہ کو مخطل صورتہ دیاا ورمیری حرمت ضائع کی ا ورمیری عترت کیے گی خدا و ندایم کوظا لمرامت نے قتل کیا اور گھروں سے نکالا اور آ وار ہ كهاراس وننت مين لوگوں سے ضومت كے لئے و د زانو بليطوندگاا ورخدا و ندعا لم فرمائيگا ك میں ان امورمیں *لوگوںسے نخا سمہ کرنے کے لیئے ذیا وہ منزا حار ہوں - دیلمی نے حج*ڑنا نظم كے طربی سے فردوس الاخبار میں بھی اس مدیث کی روایت کی ہے کہ خدائے وجل كي شهرو آميں يا بچ سمر تيں ہيں۔ سر تمنت رسول خدا۔ حرمنت آل رسول صلوات الله عليهم حركمت كتاب غدا يحتممت كعبدا ورحرمت تثومن اورابن ما بهيار نيه بسندمعت برحنزت م موسی کاظم سے انہوں نے اپنے برر بزرگوارسے روابین کی ہے کہ من بعظع حیاً الله سے نین حرمتیں مراو ہیں جن کی رعابت ہرا کی پر واجب ہے اور جو شخص ان میں کسی ایک کو ترک کرنگا نواس نے خدا کے سابھ منزک کیا۔ بہلی دمت کعبرص کو خالفے خترم قرار دیا ہے۔ ووسری کناب خدا کومعطل کرنا اور اس کے خلاف عمل کرنا۔ نبیسری حرمت بینی ہما ری موّدیت *اور اطاعت کو نطع ک*رنا *جبکوخدا نیے واجب* قرار دیا ہے کمه مولان فروانته بین کراس آبت کریمها ورخا صه وعامه کی معتبرحد پنجوں سے ظاہر سو تاہیے کرجناب دسول خداً اورائمہ ہدی صلوات الندعلیم کی تعظیم ان کی حیات اور بعد دنات دا جب ہے۔ اسی طرح ان جیزوں کی تعظیم واجب كي جوان معزات كى جانب فسوب بي جيدان كه مشا بدمغدسا ورمنزى إئے مشرفدادران ك ا تارار شا دان ادران کی زرتیت ادر و ه لوگ ربینی سا دات ، جوان محیط لفته بر بهوں اور ان محیرارشا وا کے داور ان کے علوم کے عالم مصرات کیونکہ ان سب کی نعظیم انبی صرات کی نظیم کے سبب سے ہے۔ ١٢

اس تا دیل کے بیان میں کرآیات عدل واصان و قسط و میزان لا ائم علی السلام اور کفرونسوق وعصیان و فخشار ومنکر وینی سے کے کرنا ہے۔ اس باب میں بہت سی آنتیں ہیں۔ بهلي آست: إنَّ اللهَ بَأُمُّرُ بِالْعَلَىٰ وَاكْمِيْسَانِ وَإِيْتَاءَ ذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَيَنْهِىٰ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكُورَ الْبَغْيُ يَعِظُكُمُ لَعَلَكُمْ تَنَاكُونَ وَلِي سور، نمِل آيت. ٩) بعنى بفينًا خدا دند عالم انضاف اوراحسان اورع بيزول كيدسا عزنه كرني كريا كمم ونهاي ا در برائبوں اور نا پسند برہ افعال اور ظلم سے منع کرتا ہے خداتم کو نصیحت کرتا ہے تاکہ اماصل كروعلى بن ابراسم في كمائي كم عدل معمراولا الله الا الله محم ن الله كى گوا ہى ديناہے اور اُحسان سے مرادا ميرالمومنين ہيں اور بغي وفحشا ومنكم خوں شمرگارم ادبیں ربعنی اس امت کے فرعون ویا مان و قارون )ارشا د القلوب میں حصزت امام با فرمسے روایت کی ہے کہ عدل سے مرا د نوح پید ورسالت کی گواہی ہے اور یہ انباءذی القرافی کے مرادحس وحسین اور فرز ندان امام حسین میں سے المہ طا ہڑین مراد ہیں۔ ر فحشا دمنکر و بغی ہے وہ ہوگ مراد ہی خبھوں نے اہلیٹ پر ظلم کئے ان کوفتل کیااوران کا حق غصب کیا. اور عیاستی نے حصرت صاد ق سے روایت کی لیے کہ عدل سے مراد توجہ کی گواہی دیناہے اور انٹاء ذی الفرنی سے مراد ہرا مام کا اپنے بعد کے امام کو امام تسبیرو يهاور فعثاومنكر وبغيائمه ظالمن كامجتت بهداورحضرت الاممحربا فرسيح دابن ا دنتها دین ہے اور احسان سے ولار**ت امیرالمومنین کے اور بخشا طالم** ر طالم دوم اور بنی ظالم سوم ہے۔ دوسری روایت کے مطابق قرما باکہ عدل مرور کا ثنان ہے جس نے آنچھ زین کا ہائت ہی تواسے عدل کیا اوراحسان ہے مراد ملام ہیں بی<u>س نے آپ کی ولایت اختیار کی اس نے ب</u>کی اختیار کی اور ے والیے کی جگر بیشت میں <u>س</u>ے ۔اورا تناء ذی القرنی سے مراد ہمارہ رابت کی رعابیت کرناہے کیونکہ خدانے ہماری اور ہمارے فرزندوں کی مو دت وحجت کمہ دیا ہے اور منع کیا ہے لوگوں کو فحشا و منکز و بغی سے بینی ان لوگوں سے محبتت کرنے۔ وں نیے ہم سے بناوت کی اور ہم برظلم کیا اور لوگوں کوغیروں کی طرف بلایا۔ اور فبات ابن ابراميم في مصرت الهم محد با قرعليداله المست روايت كي ب عدل رسول خلالم

احسان اميرالمومنين اور ذوى الفرتي جناب معصومه صلوات عليهم ہيں۔ ووسرى أين وضَرَبَ اللهُ مَثَلًا لَرْجُلَيْنِ أَحَدُهُمُ مَا أَبْكُو كَا يَقْدِ رُعَالُ مَنْ وَّهُوَكُلُّ عَلَى مَوْلِلُهُ أَيُمَا يُورَجِّهُ لَهُ لَا يَأْتِ بِعَيْرٍ هَلُ يَسْتُو يُ هُوِّ وَمَنْ يِأْمُرُ بِالْعَلَالِ وَهُوَ عَلَىٰ صِهَا طِي مُسْتَقِيْدِهِ وَاللَّهِ مَلْ آيت ١٠) فدانه ووتسخصوں كى مثال بیان کی ہے ایک گونگا ہے جوکسی بات پر فادرنہیں اور وہ اینے آ قابر بوجر ہے جس کام يراس كومقرر كرناسيده كجرنهين كمز ناكياده اور دومهرا ده شخص برا بربموسكنا بهيسجوعدل وانسا كاحكم دتباب اوروه سيرهى راه بربئ يعفن مغسرين نيه كها بهدكه خدا وندعالم نيه بيرثنال بي اور تبول کی بیان کی ہے۔ بعضوں نے کہا ہے کہ کا فرومومن کی مثال ہے اور علی بن ایرا ہم پر نے روابت کی ہے کہ بیٹال امبرالمومنین اور ائم علیجم السلام اور آن کے اصحاب خاص کے لئے بیان کی ہے کیونکہ امیرالمومنین اور ائم معصوبین علیہ مااسلام ہوگوں میں افوال وافعال کے ذریعہ سع علات كما تحكم ليت عقرا وربيره واسترير عض خدا فرما ناب يارشاً ورسول ب كريج براطريقه فارون الكاتما اورا مُدجورسب کے سب امرحق بیان کرنے اورخلائن کی ہدایت کرنے بیں گو بگے بھے اور غدا کا کوئی امرآن سے جاری نہیں ہوا توکیو نکر میاور وہ برابر ہو سکتے ہیں۔اس تاویل کی نیا. ممكن يسيركه أقاسيه مراد خدا موياجناب رسول خدام كيو مكه جناب ببغمة خداني حس جنگ مي ان کو بھیجاوہ لوگ بھا گئے رہے اور کوئی امر خیراُن کی ذات سے جاری نہیں ہوا۔ آبت کی ب تفسيردوسرى تفسيرول سے زياده مطابق كے

مَّى بَرِي ٱبن ، وَاوُفُوا بِالْعَهُ بِأَلَّ الْعَهْمَ كَانَ مَسْنُو كُو الْكَيْلَ الْعَهْمَ كَانَ مَسْنُو كُو إذَا كِلْتُنُو وَبِهِ نَوْلًا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِينُو ذَلِكَ أَحْسَنُ تَأْدِيلًا دَفِي سِورُ مَا لَمْ ا آيت ٢٠) بين عهدوبهان كو بوراكرو بيشك فيامت بين عهديك بارس مين سوال كياجائيكا اور جب كوني تيزنا بو ذيوري نا بواورجب كي نولونو ورست وصيح تراز وست تولويه تمهاري

عاقبت كے لئے زیادہ بہترہے۔

سیداین طاوس این ما مبار کی تفسیر بین صنرت موسلی کی ظریسے انہوں نے ابہتے برددگار سے روایت کی ہے کر عربہ سے مراد وہ عربہ ہے جو رسول نحدا کیے ہم اہلبیت کی مو د ت اور امبرالمومنین کی اطاعت کے بار سے بیں لوگوں سے لیا اور پیر کہ اُن کی مخالفت نہ کر نیکے اور خلافت بیں اُن پرسبفت نہ کریں گے اور نہ ان سے قطع رحم کریں گے اور لوگوں کو بیھی بنلادیا که خداان سے دوز قیامت سوال کرے گا کہ اہلیت بغیر اور کناب خلا کے ساتھ کیا کیا۔ اور قسطاس سے مراوا مام ہے جوعالت کے ساتھ کوگوں ہیں حکم کرتا ہے اور المہ ہے جوعالت کے ساتھ کوگوں ہیں حکم کرتا ہے اور المہ ہے خرایا کہ بر بہتر ہے اور تا و ل بین خوب نرینی المہ اطهار کا حکم میزان معالت ہے اور جانتا ہے کہ کوگوں کے در میان کیو کرحکم کرنا بیا ہے اس کی موثید وہ روایت ہے جو ملینی نے قول حق تعالے و فضع المتواذب المعالمة المعالمة

ا بنج س آبت: و کا بنوشهٔ الظّالِعِینَ اللَّا خَسَامَ اربُ سوره بنی سریس آبت میه الله خسام اربُ سوره بنی سریس آبت میه الله عنی قرآن سے ظالموں کے بند سواستے نقصان کے کچھ نہیں حاصل ہوگا عیاشی نے حفر باقر سے روایت کی ہے کہ آل محر برطلم کرنے واسے مراویس جنھوں نے ان کے حق کوفعب کیا۔ آبت جبریل اس طرح لائے نقے وقل بنونی دانظیانیدین الله مُحَمَّدًا حقام کھی الله مُحَمَّدًا حقام کھی الله مُحَمَّدًا حقام کھی وقل بنونی دانگیا۔ آبت جبریل اس طرح لائے نقصے وقل بنونی دانگیا۔ آبت جبریل اس طرح لائے نقصے وقل بنونی دانگیا۔ آبت جبریل اس طرح لائے نقصے وقل بنونی دانگیا۔

خَسَاً مَا ا

﴿ ﴿ اللَّهُ ا

بن بین جب بدلگ بڑے کام کرتے ہیں توکیتے ہیں کہ ہم نے اس پراپنے باب واوا کو مل کرتے ہوئے ایا ہے اور خدا نے ہم کواس کا حکم دیا ہے اسے دستول کہ دو کہ خدا برئے کا مول کا حکم نہیں جانتے۔ کلینی نے دواییت کی ہے کہ محد بن منصور نے صنب صادق علیہ السلام سے اس ہم بیت کے معنی دریافت کے بھا با سُنا ہے کہ کوئی کے کہ خدا نے مجھے معنی دریافت کے بھا با سُنا ہے کہ کوئی کے کہ خدا نے مجھے دنا کرنے یا شراب پینے یا ایسے ہی فعل حزام کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس نے کہا نہیں ۔ تو معنی ت فرایا کہ بھروہ بڑی بائیں اور عمل تعہمے کیا ہے جس کا وہ دعو لے کرتے ہے کہ خدا نے دریافت ان کواس کا حکم دیا ہے۔ اس نے کہا خدا اور اس کا ولی بہتر جانتے ہیں۔ حضرت نے فرایا کہ بیر تو ان کے الفین دعوی کے دریا ہے ہیں ۔ حضرت کے ذرایا کہ بیر الفین دعوی کو مناویت کی نے جس کا خالفین دعوی کرتے ہیں کہ خدا نے ہم کو حکم دیا ہے کہ ہم ان کی متابعت کو فاصنہ کہا ہے کیو نکہ بدرسوا کرنے والا گنا ہ ہے۔

وم المسور فصل الفاظ مي المرسيان مين كرجنب الله، وحدا للذا وريدالله وغيره جيسة منا المسور في كل الفاظ مي مراد رسول خداً اور المُدطا هرين بين معلوات لنعتيج

ہے کہ جو چیز تمہاری طرف بھیجی گئی ہے بینی قرآن اور قرآن میں جو بہنزین جیز مذکور بهم السلام كي ولا بيت سي لنذا جنب التُرسيم وأدا ما مسية مرابک شخص نسے فرآن کی مسکل آیتوں کی تفسیرانہی مصنرت سے دریافت کی جھنرت ہا کہ جنب انتد <u>سے خدا کے برگزیدہ اور دوست</u> سے خلیفہ خدا کی منزلت اور قربت ظاہر ہو۔ کیا تم کوہیں ملوم كرجب كوني تنغص كتاب كم فلال تنحص فلان ننس كم بهلوس بيضاب بيني اسس كا مقرب ہے اسی طرح قرآن میں بھی مخصوص بند دن کا غداسے نفرب ظا ہر کرنے کا ایک کنایہ ہے جس کو خدا کے مفرد کردہ المہ اور اس کے دوست سمجے لیں اور اُن کے وہمن اس میں تخریف نه کریں۔ اور فرآن سے نمارج ہزگریں ۔جیباکہ اور دوسری آبنوں کو خارج کر دیا۔ خدان ان کی آنکھوں اور ولوں کواندھا کردیا اور اس آبت کونہیں سمجیا بھرانہی حضریت ر ابن کی ہے کہ آپ نے فرایا کہ ہم دین فدا کے فزیبند دار اس کے علوم کے براغ ہیں. ہرامام جوونیا سے رخصت ہو تا ہے دوسرا امام اس کے بید لوگوں کی ہدا ، ظاہر ہمزنا ہے اور دہ مخص گراہ ہونا ہے جو ہم برطلم کرنا ہے۔ لہذا اس کی چیزوں کی لا لج میں ہم سے مبدامت ہو کیونکہ وہ چیزیں بہت جادیم سے زائل ہوجائیں گی ہو شخص سے عوص اختیا رکرے گا۔ قیامت میں اس کی حسرت عظیم مو گی۔ اور کلینی نے حصرت موسی بن جعفر مسے اس آبیت کی تغسیر میں روایت کی ہے آ، ر مایا کرجنب الندامیرالمومنین ا درآن کے بعدان کے اوصیا ہیں اس مبند ے ساتھ ہوان کو آخر بک حاصل ہے۔ نیزامیرالمومنین نے فرمایا کہ میں عین اللہ بداللہ ، انڈ میوں راین شہرآ مثوب نے ابو ذرا<u>عہ</u> روایت کی ہے کہ خار رسول خداشنے خرمایا کہ اسے ابو ذر قبامت کے روز دستمن علی کو اندھا اور گونگا لا پاجلے كاوه ظلمات نامت من كرتا يزيما وراثفها رسيكا وريا وكزمار ميكا كميكاتيا خشترتي عَلى مُ الْفَرَّطْتُ فِي حَبْبُ اللهِ سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہم جنب النّد ہیں بھیا ٹر میں حضرت صاو فی علیہم السلام سے دوایت کی ہے کہ علی جنب اللہ ہیں اور ابن ما ہیار نے حضرت سا وق سے

كه بم حبنب النَّد مِين خدا نه مهم كوايين*ه فدر يسي* خلن فرما باسب ل*بذا ج*ب رمس ڈال ویا مائیگا توکیس کے باحسرتی علی ما قردات فی حینب الله لعبني بإئير افسولس ميں نے ولايت محدوآل محد عليهم السلام من تفصير کي معاني الإخبار اور بندسميح مصرت صاون سے روايت کی کہے کہ جناب اميرنے اپنے ايک خطب رما یا که میں ہوں مرابت یا فتہ اور میں متیمو مسکینوں کا بابے دربیوں کا شوہر ہوں اور ئیس ہر کمزور کی بنا ہ اورخو فرزدہ کے لئے محل امن ہول۔ادرئیں مومنوں کو بہشت میں بہونجانے دا لا بهوں میں حل اندالمنین ہوں میں عردہ الوثقیٰ ہوں میں *علمہ تقوی ہوں میں حیثم خدا آ* در خدا کی راست گوزبان اور حنب ارند جول حس کے بارسے میں خلا فرما ناہیں یا تحسّر کی على مَا خَدَّ طَتُ الا ورئي وست خدام ورجس كوخداف اين بندول برابني رجم منفرت کے لئے وسیع کررکھا ہے اور میں اس اُمّت کا با بے خطر ہوں حس نے مجھ کو ا در میرے من کومہجانا تو اسس نے اپنے رب کومہجانا کیونکہ میں زمین پر اس کے سیمتر کا وی بول ا در اُس کی مخلوق برجیت ہوں اس سے انکار دسی کرسکتا ہے جو خدا در س ارشادات کی نز دیرکر نائیے۔ دومری سندسے توحید میں انہی حضرت سے م کی نے کہ جناب امرائے فرمایا کہ ہیں علم خدا ہوں میں اسس کا دل وا نا ہوں ہیں اس کی دیکھنے والی آنکھ ہوں میں اُس کی بولنے والی زبان ہوں میں اس کا بہلو ہول میں اس کم با تقه بول - اس طرح کی حد تنس بهت بین راسفن بیان بو مکس اور بعض ذکر کی حاکی گی-ووسرى آبين : كُلُّ شَيَّةً هَالِكُ إِلَّا وَجُهَدُ ونِي موره تَعْص آيث ) يعنى مولتَ وم خداکے ہوشے یا اک وفانی سے اکثر مفسرین نے کہاہے کہ مراد وجہ خدا سے ذات ہے ا ویہ جیز قیامت سے بہتے ننا ہوجائے گی اور پیر بیلے ہوگی ۔ بعصنوں نے کہا کہ خدا کا دین اور اس کی عباوت مراوی ابن با بربیانے توسید میں ابن ختیمہ سے روایت کی ہے كه ميں نے حصرت صاوق سے اسس ایت كی نفسيرور بافت كی فرما يا و صرفه او بن خد ا ئیے اور حضرت سرور کا تناش اور امرالومنین وین خلاعضے اور خدا کے بندوں کے درمیان خدا کی انکویجے جوان کے اعمال کو خدا کے نور سے و مکھتے بھے اور خدا کی زبان منے کہ خدا ان کے ذریبہ سے گفتگو کرتا تھا اور پیرصنرات خدا کے علوم کو اس کے بندوں ب به نیات مخته اور خدا کا با بخد مینی اس کی مخلوق پر اس کی رحمت کفتے اور سم ہیں

ومه خدا بندے ہمارے ذرابعہ سے خدا کہ پہرنے سکتے میں رجب کے خدا جاہے گا کہ اس کی مخلوق مجے حالات ورست رہیں ہم کوان کے درمیاں باتی رکھے گا اور حب دہ جاہے گا کہ اُن پر عذاب کرے اور ان بیں کوئی اچھا تی نہیں دیکھے گا نویم کوان کے درمیان سے نکال نے جائے گااس کے بدیج عذاب بیاہے گاان پر بھیجے گا۔ نیرب مسترانهی حفزت سے روایت ہے کہ خدا نے ہماری بہترین خلفت کی ہے اور ہم کوہترا صورت عطا کی اور ہم کوا بینے بندوں کا مگران قرار دیاادرا بنی گویا بی کی زبان بخشی اور ایناکشاده با عقرابینے بندوں کے لئے ہم کو بنایا اور وجرخدا قرار دیا النداجوشخص خدا كاتقرب جانتا ہے ہمارے ذریہ سے خدا کی جانب جلے اور ہم كوباب خدا بنایا كم لوگوں کوائس کی مبانب ہرابت کرتھے ہیں اور ہم ہیں اسمان وزمین میں خزین دار خدا ہماری برگت سے درخت میل دیتے ہیں اور کمال کو بہونچتے ہیں اور نہریں جاری ہوتی ہں۔ ہماری مرکمت سے اسمان سے باریٹ ہونی ہے اور زبین میں سبز ہے اُگئے ہیں۔ ہم عیا دہت کرنے ہوئے دیکھ کرخدا کی عبادت کی جانئی ہے۔اگر ہم نہ ہونے نوخدا کی عباقت رز کی جاتی مین ممنے مندا کی عبارت کا طریقہ بندوں کو تعلیم کیا یہ کہ خدا کی کا مل عبادت ور سے نہیں ممکن ہے یا بیرکہ ہماری ولایت عباوت کی قبولیت کی ننرط ہے۔ اگر ہماری ولایت نر ہونی تو کوئی عبادت تبول نر ہوتی ۔ ابن شہراً مثوب اور و و سرے محدثین نے بہت سی بندوں کے سابھ حصرت با فرومها وفی علیہ السلام سے المس آیت کی غیری روایت کی ہے کہ ہم ہیں وجہ خدا ہماری مانب سے خدا کی طرف مانا جا ہے۔ ابن ماہمیار اور سفار نے دوایت کی ہے کہ سلام بن تشرفے معزت با نرسے اس آبت کی نفسیروریا نت کی بھنرت نے فرمایا خدا کی شمہ سم وجہ خدا ہیں۔ تیام سے دانے یک باتی رہیں گے برط نب نہیں ہوں گے خدانے لوگوں کو ہماری اطاعت و ولابیت کا حکم دیا ہے۔ ہم میں سے کوئی حب وُنیا سے رخصت ہوتا ہے بیٹیک ہم میں سے دوسراامراما مت کے، تیام کرتا ہے۔ تیامت کے بیرسلسلہ رہے گاراور بروایت صفار فرمایا کہ فیامت میں وہ ملاک نہ ہوگا ہو ہماری اما مت کے اغتفا دیکے سابھے ہماری اطاعت و ہبروی کردگا علی بن ابرا ہیم نے بدر موثن حصرت با فرسے روایت کی ہے کہ آب نے اس آ بت ی تفسیر میں فرما یا کہ کیا لوگ برگمان کرتھے ہیں کہ تمام چیز فنا ہو حائیگی اور خدا کا چرہ

باقی رسیگا۔ خدااس سے عظیم ترہے کہ اس کو مخلوقات کی صفقوں سے تصف کریں۔ اور اس کو دو مرد ل کی طرح منہ ہو۔ آبت کے یہ منی ہیں کہ نام چیزیں فانی اور الک ہیں۔
لیکن دین خدا تائم و باقی رسیگا۔ اور ہم ہیں وہ چرہ جن کے ذریعہ سے دین خدا اور اس کی موفت اور اس کی عبادت میں خوا ہا ہے۔ جب بحد اور اس کی عرورت ہے۔ بینی اُن کو حب بحد این عبادت و معرفت کے فائل جا ننا ہے ہم کو اُن کے در میان باتی رکھیگا۔ اور احب اور اٹھالیگا حب بندوں ہیں کوئی خرو ھیلائی نہ دیکھے گا ہم کو اپنی رحمت و کرامت کی جانب اور اٹھالیگا جب بندوں ہیں کوئی خرو ھیلائی نہ دیکھے گا ہم کو اپنی رحمت و کرامت کی جانب اور اٹھالیگا ہے وہ ہم ہیں وجہ اللہ عبد اور وہ ہمارے سخم بیا ہے۔ دو ہم ہیں وجہ اللہ جب اور میں تنہ اور جب نے تربیجا نا اور جس نے تربیجا نا اور جس نے تربیجا نا موت اس کے سامنے ہے اور وہ مرنے کے بعد ہم کو بچانے کا اس وقت بیمان کی فائرہ نہ دو لگا۔
بیمان کی فائرہ نہ دو لگا۔

اس بيان مين كمَّا مُمَّ عليهم السلام الوران كمي شبع محل رحمت اللي، كالحزب الله بقتية الله الدممل علوم انبيارين اس بارسيد من هي آيني ببيت بين-بهلي بيت. وَلَوْشَاءُ دَيْكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلا مَزَانُونَ مَلِفِينَ اللهِ إِلَّا مَنَ عَلَى حِمَرِ رَبُّكَ فَولِنَا لِكَ خَلْفَهُمْ وَلِي سوره بودا ين ١١٥ و١١١) بنی اگرتمهارا پروردگارجا نها نویتنگاسب لوگوں کوایک امت بناتا بینی ایک وین و مزہب لعته حاشه سفى گذشتن شخص لوگوں ميں عزت والا برا درمنه كوجت وجانب يرا علاق كرنے بيں اور بائة كا اعلاق تعمت پرتوبت برحب الدعرب كمهنف جي كرنلان كالم فق فلان برب يعنى فلان تنحس كوفلان سد فاغده ونست هاس بعدادر إخت قدرت الاات مراد بیتے ہیں۔ کہ فلاں مرونے ایم وہ باکرلیا ہے مینی فلاں مرد نے طاقت ماصل کرٹ ہے۔ اس طرت امر ملیم وجہ اللہ ہیں بینی مذاان کوگرا می ركمتا يتبرط ح كهجيره كام إعشايس سبسع كران اور مبند برتبر ب نيزكوني تخن كي جانب حبابك به تومنه كي طرف سع جا آج اي طرح بتوض خدا کا راسته اورا س کا زرب چاہتا ہے۔ اسکوچا جنے کرا جسزات کی عرف آئے نیز چھنوات جبت ہیں ، ندانے **وگوں ک**و حکم ویلہ کرمان کی طرف ، اورتمام چیزیں بالک دباطل میں سوانے ان کے وین اور مالیتہ کے می*ن کے معنی انگورکے بیبی اور جاسوی کے بی بی*ں اور ہرجیز سے مغرز عَى آئے ہیں۔ بیجنزات میں خداجی مین اوگوں مے مگران اور ان کے اعمال کے گواں بین حبواج اومی آنکوسے دیکھیاہے۔ اور حالات رمطلع ہے اس طرح خداتے ان محزات کو نیروں پر توکل قرار دیاہے کہ ان سماحوال ہے منس میں اور خدا کی بیانہ سے گران میں مینی رکزیرہ عمل میں مینی افز این انترنے علائے عاتبہ سنقل کیاہے کرایک تعموات میں سلانوں کی مورتوں کو گھوڑا تھا۔ ایرلوزنی نے دیا ہے۔ ندیرایک ما نیرہ ارائس نے آکر صغرت عرب . نسكايت كى ابنوں ندكها الله كى انكول بين سے إيك انكو ندنجه كودرست وجيح فارا- إن اينرندكها اسكا مطلب ہے كرندلك محضوسوں ميرسے ایم معفوص ہے نیزوہ معنوصیات ہیں۔ بعنی فعست عدم ستالی ندون کھے گئے ہیں۔ یاندا کی تدریث مملہ ہیں ۔ اورمبنب لٹاسل متبارسے کرضا کی ب سے میں کر خدان فلائن کو مکم دیا ہے کران کی ما نب مائیں . یا ختن میں ضائے نزدیک سنتے زیادہ مقرب ہیں بیار کرچنف قرب اللی باشا ہے۔ تواس کوجا بیٹے کو ان حفزات کا تقرب حاصل کر سے اور ان کی اطاعت کر سے تعمی نے حفزت امام محد باقر سے روایت کی ہے۔ کرجنے اللی محن يربين كدكوني شخف سنجة يبسية زيلوه ضدا كامقرب نزمين اوركوئي انتكه وسي ميني كالتصرياده وسفيه بكامقرب أنبين ابتذاوء قرب خدا مين أسكه ما نهرون يجر بباكه فرمابا بهيد يأحدرني مأ فرطت في حبن الله بيني افسوس كرمي نه ورشال خلاك ولايت وو دستي حامس مذك اوريكني بیں کرا مُرعلیمان الام بالنفیب کی فرکر خدا وندعا نداجے دات اقد سے تندس کے مید ب خلائی <u>سے پو</u>ٹید ہے او ماسے میں اور ا<u>نکے ا</u>ومیا نیدر كيفة ظاهر كف ادراينا علم الكوب و فرمايا تاكه توكون كومونت غدا اوراً سكه احكام ا وافرتواسي مين جركي عزدرت بهواكن سے حاصل كر ب له ندا وه تفالت بمنزلة وردازه ضااوراس كنظرن ومحافظ جس يجز مكرجناب بهولغرافية تمام علوم وحكمتيل الموسنين كومليم فرما يااورفرما ياكرم علم كالثهر ببون ا درعلیّ اس كا در وازه بین ا درخوانیخاق معلّی کی الماعت فرا نبرواری واجب قرار دی دبیبا که قیسته بی ارائیل می فرایک دروازه بی حضنوع تغفيم كبيبا تذواقل موا دركهوكه مهارسي كنامونكوشادست باكرمين تصارب كنا بؤكمونجش وعدب اورمين تونيك لوكو بكوحليه تواب عطاكر توالا بول ا ورا المينة كمه بارسيم فروا باكرم سيط بمبيت اسلمت بين لواب بخالوش بهناا مثامت مير اليل تست كم فرات وب كانتم فيما وران ك اظاعت وفرا نروان كرين يجرفرا بالمحسنين ونكوكافر سعرادوه لوك بين جواس دروازه كافشيت وبلبذى مرتبين سك بنيس كرنف اورودمري علكه خدا وند تعالى ن فرايا وانتوالبيون وي أبوا بيف اين كرون بن انتك در وازون سي وامد وروازون سيراوا ترعيبواسه م بي وعم كرا وركيت محصدن بين اوروسي الحاب خلااورخداكي حانب بدونكا وسيله بن د بهشت كى جازف عوت مبين طالع تياست كم أوراسكي طرف بدايت كونولا يم

پر قرار دبنا یه لوگ بمیشه مختلف دینوں بررہیں گے سوائے اس کیے جس پر ننها رایژیژگا جم كر<u>ے اوران كواسى ليتے بيدا كيا ہے۔ جاننا جا ہے</u> كہ اسس مں انجنلاف ہے كہ لا لك ٹا انٹارہ اختلاف کی طرف راجع ہے بینی ان ٹواختلاف کے لیئے پیدا کیا ہے اور ان کو لتے پیدا کیا ہے۔ قول آخر مذہب الامبدا ورنمام اہل انصاف کے زدیکہ زماره مناسب سیصا در تمام معتبرحد مننس تھی اسی پر دلالت کرنی ہیں خانجہ علی بن ایرا ہم قریسے روایت کی ہے کہ وہ لوگ ہمیشہ دین میں اضلاف کرتے ِ مُکرِ خداحیں مررحم کر<u>ہے بینی</u> آل محرّا وران کے نبیعہ ا قدران کی بیردی کرنے و ر س كے۔ قریلنالِ کے کَلَقَا ہُو۔ یعنی المُراوران کے شیعوں کواہل رحمت خلق کیا۔ دین میں اختلاف نہیں کرنے۔ اورعیاشی نے روایت کی ہے کہ ایک شخص نے امرین کا عابدین سس آبت کی نفسبروریا نت کی حصرت نے فرمایا کہ جولوگ اختلاف کرنے مے مخالفین ہیں اور وہ سب کے سب آبس میں وین کے بات میں اختلاف کرنے ہیں اوروہ لوگ جن برخدا نے رحم کیا ہے وہ مومنین میں سے ہمار۔ شدید بیں اور خلانے ان کو ہماری طینت سے خلق فر ما یا ہے۔ کیا نم نے جناب ابراہم كا قول نهس سُنا ہے كم آب نے وُعالى تفى كم دَتِ اجْعَلْ طِنَا اَلِكَا الْمِنَا قَوَاسُ ذُنَّى آهْلَهُ مِنَ النَّرَاتِ مَنْ امِّنَ مِنْهُمْ مِاللَّهِ وَالْبِيَّةُ مِ الْلَحِدِدِ لِي سره بَعْره آيت ١٢١) بعنی خدا و ندااس شہر بعنی مکہ کو متعام امن فرار دیسے اور بہاں کے رہنے والوں کو حوالیڈاور ئے ہیں ان کو معیلوں کی روزی دیے بیضورت بنے فروا یا اس سے شيعه بير وَمَنْ كَفَرَفَأُمَّنِّعُهُ قِلْمِلَّا ثُوَّا صَطَّرٌ كُوالِي عَنَابِ التّار لِحق نغاليُ فرماً لَكَ بِهِ كَرْجُوكا فر سِوكًا نُواس كُومِ مِفْوَدًا فائدُه دنيا مِين بيونيا كَينْكُ يجمّ ہم اس کوعذا ہے جہتم سے مصنطرب ومخزون بنا دیں گئے بعصریت نیے فرمایا کہ کا فروں سے ولی میں نے اِن کی امات میں سے صرب ابرا میم کے وصی سے انکار کیا اُوران کے وصی کی ا طاعت نہیں کی اور خدا کی قسم اس*س امت کا ح*ال بھی ایسا ہی <u>ہے</u> بعنی جن لوگوں <u>نے</u> ایتے بینمہ کی اطاعت کی انھوں نے نجان ما ٹی اور مومنین میں واخل ہوئے اورجن لوگولئے ان حصرت کے وصی کی منابعت نہیں کی وہ کا فرہس اور آنجھنرت کی برکن کے سبب چند روز دنیا کی متنوں سے فائڈ ہ اٹھا یا اور آخرت میں اُن کی بازگشت جہتم کی آگ کی جا نب ہے

اور توحید بین صنرت صاوق سے خدا کے اسس نول کی تفسیر میں روایت کی ہے وَلِنَّالِكَ خَلَقَهُ مُدِّ بِینی خدا نے خلق کیاان کواس لئے کہ وہ لیسے کام کریں جو خدا کی رحمت کا باعث ہوا در خدا اُن ہر رحمہ کرے۔

مرجب بشام بن عبرالمالك المام محمد بإ فزم كو شام ہے گيا۔ وازه بربهو تحے اسس ملعون نے بنی امتہ دنورہ میں اپنے ام ہے خاموش ہوجا ڈن تو تم میں سے ہرایک ان کو سرزنش اور ملامت کرنا بھ محفزت كو داخل ہونے كا حكم ديا يحب خصزت داخل ہوئے توسحفزت نے تمام الم عجلس كى طرف انتاره كيا.اورايك مرتبه سلام كيا اور مبيط كئے يه ديكھ كراس ملعون كاغصيّه الحضرت ر زبارہ ہوا گرآب نے اسس کوخصوصیب سے سلام نہیں کیا۔ اور بغیراس کی احازت کے هِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى وَلَتَ اور ناراضگى كى ما نيل مثر وع كس اور بيت سى ما تيركم اں کے درمیان میں بہ بھی کہا کہ اسے محمدٌ بن علی تم میں کا میرشخص ہمیشنہ مسلمانوں کے عصا کو توٹیانے شش كرنا بهدینی ان كی جمعیت كوبرا گنده كرناسيك اور توگون كوابن طرف بلانا ہ د<del>بولے کرنا ہے اور بیزنا دانی ، کم عقلی اور کم علی کا سبب ہے بینی جرکھ خو و ا</del>س ہ لا أَقَى تَصَا كَهَا حِبِ خَامُونْنَ مِوا نَوْانَ مَلْعُونُونَ مِن سِيمُ سِرابِكِ بنع يوكيرماناكه برسيتي مو كئة نو صرت أصفه اور فرما با إيها الناس نم نه كيا خيال كيا جه اوريكيسي كمراي كي لاه ہے جس پر دوڑرہے ہور شبطان نم کوکہاں ہے جاریا ہے۔ خدانے ہماری برکت سے نهارسے اول کی مِدا بہت کی اور ہمار<sup>ا</sup>ی مدولت نہارے آخر کوختم کرسے گا۔ نم کور جند روز واور جلد زائل بونے والی حکومت مل کئ سے تو کما۔ سم کو اخریت میں عظیم مادشا حاصل ہو گی اور ساری حکومت وسلطنت کے بعد کو ٹی سلطنت نہ ہوگی کیو مکہ ہم س كا انحام منترب حبسا كم خدا وند نعالى فرما ماسي وَ الْعَادِمَةِ لِلْمُتَّقِينَ بِعِي مِ ہمزگاروں کی ہے۔ یہ بیان سنگراس نے حکمہ دیا توان حصرت کو تیدخانہ میں ہے لقولری می مترت میں نیدخانہ کے نگران و ملاز میں نے انحضرت کی محبت و ولابیت اختیار وغه مشام کے یاس آیا اورا طلاع دی کہ تھے خوف ہے کہ اگر کھ دنوں س تہر میں رہیں گئے تو تمام شام کے لوگ ان کے مغتقد ہوما ئیں گئے اور استكراس ملعون نصحكمه دماكه النصفرت مِتْمَان مذر من وس کے۔ بہر عاب کے مدینہ ہونجا دیں۔اور ناکیدی کہ کہیں داستہ میں کسی شہر کے لوگ ا ن سے نہ ملنے پائیں اور کھانے یینے کی کوئی چیزا ن کے یا تھ فروخت یہ کریں۔ تین روزہ میں تیزی کے سابھ شہر مداین کک حصنرت کولائے اور اس اثناء میں کوئی جیزان لوگوں

کھانے بینے کی نددی۔ حبب شہر مدائن میں بہونچے جوحفزت شعبیٹ کا شہرہے وہاںکے لوگون نے مثیر کا دروازہ بند کر لیا اور کوئی حیز ان کے لئے نہیں وی تو آنحفزت کے صحاب معبوك اوربهاس سے بے بہن ہوئے اہل شہرسے ہر خید کہاسنا مگر ان لوگوں نے شرکا دروازه نہیں کھولا جھزت نے حب یہ حال دیجھا اس بہاڑ پر نشریف ہے گئے جوشہر سے منضل تفاا ورباً داز ملند ندا کی حس سے تما م شہر میں زلز لہ ساتا یا اور فرما یا کہ شہر کے دہ ل<sup>ک</sup> بوظالمه وستمكار بومين تمها رسي سغمر كالفنه خدام ون حبساكه فرآن مين غدان وكر فرابس بقية الله خيرلكوان كنغ مؤمنين وما اناعليكم بحفيظ ايك بوره فضفل في ہواس شہر میں تفاحب بدا دانستی نواین فرم کے پاس اکر کہا کہ خدا کی ضم ہر وہی نہارسے عمر شعبہ كي واز ہے اگراب بھی تم ان كے لئے بازار ند كھولو گے نونم كوخدا كا عداب اوپراور نيجے <u>سے گھر اسے گا۔اس مرننہ تم میری بات کا بنین کرواور میری ا فاعت کرو اس کے بیدیا ہے</u> مت ماننا کبونکه مین تمهارا خبر خواه اور نامیح بهوں ریہ سنتے ہی توگوں نے بازار کھول دیے اور كهانے بینے کی بہت چیزیں ہتا كر دیں بجب بہ خبر مثنا م ملعون كو ہونچي اس بوڑھے شخص لو مک<sup>و</sup> کر بلا مار بحرکسی کو نهیں معلوم ہوا کہ اُس بزیب پر کیا گذری ۔ بیرعد بیث اور بہت سے بچر<del>۔</del> درطولاني ففت أن حفزت كف حالات مين أيده مذكور مونك انشاء الله تعالى اور حضرت حصرت امام رضا علیالسلام کی ولا دیت کے سلسلہ میں بھی ایسے ہی واقعات بیان ہوں گئے۔ انشاءاللراورجب حصزت المام رصاليدا بوست توامام موسى كاظم فيفاك حضرت كوكو ديس المے کر اُن کے کا نو ل میں اذان وا خامت کہی اور ان کے الوکو آب فرات سے وصوبا میرآب کی والدہ نجیم کود کبر فرا با کرامسس کو لویہ زبس پر بقیہ خدا ہے۔ اورب ندمعتبراحد بن اسحاق سے منقول ہے کہ حفزت امام حسی عسکری علیہ انسلام ابک روزبیت انشرف سے یا ہر تشریف ا ابک بخیان کے کا ندھے پرنچ دھویں دان کے جاند کے مانند بیٹھا نفا جوجسم کے کما طاہے۔ نین سالم علوم ہونا تفا۔ امام نے فرایا کہ بہمیرا فرز ندجناب رسول فدام کا ہمنام کئے۔ اُسکے بعدوه بحيرنها ببث نصيح عوبي زبأن مين كويا بهواا ورفرما ياكهمين زمين يربقتبهُ غدا بهول أوردشمنان خداسے انتفام کوں گا۔ نیز حصرت امام محد با فرمسے منفول ہے کہ جب حصرت صاحب الامر ظامر مول كسب سي كفتكومين اسى آيات كى الأوت فرائينگ بقيت الله خبار تكدان كنته مؤمنين بير فرمائينك كرمين تم بربغنبه فدا بحبث خدا اور خليفه فدا بهون اور بجر جيخف ان

صن وسلام کریگایہ کے گا اُلسَّلام عَلَیْكَ یَابَقِیْتَ اللّهِ فِیْ آبُ جِنه اورابی شہرا شوب نے روایت کی ہے کہ صنوت صادق نے فرط یا کہ ہم ہیں کعبُر خدا ہم ہیں فیلۂ امور ہم ہیں بفیہ خدا اور کا فی میں بند معتبر روایت کی ہے کہ ایک شخص نے صفرت صادق سے پوچھا کہ جب لوگ صفرت قائم کو سلام کریں گے و کیا امبر المومنین کہہ کرسلام کریں گے و فرط بہیں یہ نام خوند نے حضوص فرط بیا ہے نہ اُن سے پہلے اس نام سے کسی کو ستی کیا نہ آپ کے بعد معدوات فرط بیا ہے نہ اُن مار کھیگا۔ راوی نے کہا آپ پر فعل ہوں بھر ان کوکس طرح لوگ سلام کریں گے فرط با یہ کہہ کر اَلسَّلاَهُم عَلَیْكَ یَا بَقِقِیْتَ اللّهِ اُس کے بعد حضرت نے اسی آبت کی الاوت فرط بی ۔

مِي وَهِي آبِيتٍ: وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَمَسُولَكُ وَاللَّذِينَ امَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُّ الْغَالِبُوْنَ رِبِّ سوره الله أيت ١٥) بيني بوشخص مدا اورامس كم رسول اورصاحبال ما ر بعنی المُه معصومین کو ایناولی قرار دیگا نووه بینک خدا کے نشکر میں ہے اور ایسے ہی وگ غالب ہیں جناب أمير عليه السكام نے فرا يا كه صاحبان ايمان وہ لوگ ہيں جو مرز ماند میں سغیر خدا کے اوصیاء میں سے امین خلا ہیں۔ اور توسید میں حصرت صا د تی سے روایت کی بہے کہ رسول خدا<sup>س</sup> جب قیامت میں آئینگے تو نور برور دگار عالم سے ستفیق ہونگے اور م نور رسالت سے اور ہمارے شیعہ ہمارے نورسے۔ اور ہمار کے شیعہ حزب اللہ ہم اوردسی غالب بین آورخداسے مراد دین خداہے اور ہمار سے شیعہ اُسی سے منتسک ہونگے حق نعالی نے دوسری مگرمنافقوں کی صفت میں فرما یا ہے اُولِیٹک خِعزُبُ الشَّیْطَانِ هُمُوا لَغَاسِي وْنَ على بن إبرام بم نع كها ہے كدوہ شبطان كے لشكراوراس كے مددگار من اور بفینیا شیطان کانشکر کھائے میں ہے بھر مومنین کی صفت میں فرمایا ہے آ دالکیات حِزْبِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَدْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (يُسوره اللَّهَ يَعَالِهِ اللَّهِ عَلَى اللَّ خدا كات كريس اورة كاه موجاد كريقنبا خدا كالشكركامياب سيداوراك كدوا كالشكريس على بن ابراميم نے اور محدثين عامه بين سے حافظ الونعيم نے اميرالمومنين سے ر وابت کی ہے کہ سلمان شنے بیان کیا کہ میں حس وفت رسول خدا تھے ! س آنا تھا نو وہ حفز امیر کے کا نرصے پر ہا تفد کھ کر فروا نے بھنے کہ بیریعنی علی اور اس کانٹ کرسب کے ب ر ستگار در کا میاب بین بعیی مطلق شیعه جونشیت میں سلمان کے تابع بیں یاعجی لوگ جومبت

وولایت البیت اختیار کرینگے اور بروامنح ترہے۔

ہانچو بن آبیت : قُلُ آباء کُیْ آما کُیْ قَلْ اللّٰه کُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ آبا وَفِی سَا فَا اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ وَفِی سَا فَا اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰلِلُ الللّٰ الللّٰهُ اللّٰلِلُ اللّٰلِ اللّٰلِلُ اللّٰلِلُ اللّٰلِلُ الللّٰل

ارشادرب العرّب نجه الكَّرْت بِهِ وَ يَسْتَغْفِي أَوْنَ الْعَنْ الْعَنْ الْمَعْوَا مَنْ حَوْلَا يُسَيِعُونَ عَلَى مِكْلَادِ مِنْ الْمَعْوَا مَنْ اللّهِ الْمَعْوَى اللّهِ الْمَعْوَى اللّهِ الْمَعْوَى اللّهِ الْمَعْوَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّمُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

کلینی نے بندمغنبرا بوبھیرسے روایت کی ہے کہ حضرت صا دق علیا لسلام نے فرمایا له خدا کے حند فرشتے ہی جو ہمارے سندیوں کے گنا ہوں کو ان کی بشت سے گرانے رہتے ہیں جیسے کہ ہوا ورختوں کے بیتوں کوفصل خزاں میں گراتی ہے جیسا کہ مندا وندعالمہ فرما تلہ ہے و يستنغف ون للذين امنواخدا كي تسم است ابوبعيراس سے نم شيعوں كے سواكولي مرادبنيس اوراً أن كا استغفار تمبارے كئے ہے۔ اور عيون ميں امام رمنا عليدال الم سے روايت کی ہے آب نے فرمایا کہ فرشنے ہمارے شیعوں کے خادم ہیں پیر صرت نے ایر آبت پڑھی ا در فرها با که بهسرآیت میں مومنوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو ہماری ولابیت برایمان لا*سے ہی* ا ور علی بن ابرا سمے نے بسند معتبر روابت کی ہے کہ مصرت صاوق سے لوگوں نے پوچھا کہ فرشتے زیادہ ہیں باادم کی اولا وحصرت نے فرما یا خدا کی قسم حس کے قبصنہ میں میری مان ہے المسمانوں میں فرشنے اس سے بھی بہت زیادہ ہیں جس ندر زمین میں فرز سے ہیں۔ اسمان یں قدم رکھنے کی کوئی جگہ نہیں جہاں فرشنے نہ ہوں جوخدا کی سبسے دنقدیس کرتے ہیں اورزمین میں کوئی درخت اور کوئی کنگر نہیں گر رہے کہ اس پر ایک نرشنہ موکل ہے اور ہرر دزراس کامل نی ایسے سامنے بیش کر اسے با وجرواس کے کہ خدا اس سے زبا وہ اس کے عمل کوجا تاہے ورمرروز سم المبيث كى ولايت كے اظہارسے خداكا نقرب ما بناہے اور ہمارے دونتوں ورست يول كم لئ طلب امرزش كرنا م اور مهمادس وسمنول يرلعنت كرنا م اور منداسے سوال کرنا کے کہ اُن پرسخت عذاب نازل کرہے۔ نیز چھٹرنت امام با فرٹسے اس ول فدا وكذلك حقَّت كليمن وتبك على الدين كفروا أنَّه عد اصلح النَّاس ركي سورہ مین آیت ۱) بعنی اسی طرح نہا رہے نہا رہے پروردگار کا حکم ( عذا ہے ) آن پرلازم

ہو گیاہے جو کا نہ ہو گئے بیشک وہ لوگ جہنی ہیں بیصنرے نے فرمایا وہ بنی امیہ ہیں۔اور قول برورد گار عالم الذبن بسيدلون العربش سے ما درسول فدا بي اوران كے بيدان كے اوصيا بيں جومامل علم اللي بيں دمن حوله سے مراد فرشتے بي جرسيح وتفذيس وحد خدا رنے ہیں اور ان توگوں ع<u>کمے گئے</u>مغفر*ن طلب کرنے ہیں جوا*یمان لائے ہیں وہ شیعیان آگ محتریس ۔ فاغف للذین تابوا کہتے ہیں کہ خدا و نداان لوگوں کو بخشش دسے مجتوب نے المالمان آل محدّ اورنا مربني اميه ي محبت سينوبري سبّ قدا تُبتعوّ اسبيلك اورولي فدا اميرالمومنين كي منابعت كي بيء ومن صلح من ابا نَهُمةُ مَا آخرا بين بعني وشخص ان کے ایا و اجدا دا ور اولاداور مور تول میں سے نیک اور صالح میں بحضرت نے فرما یا صالح وہ ہس جنموں نے ولابت علی بن ابی طالب علیہ السلام اختیار کی سے اور ان کی اور ان كے فرزندوں كا امن كا قرار كيا ہے۔ وَ يَهِ هُ السَّيِّنَاتِ وَمَنْ تَنِي السِّيّنَاتِ بَدُمَيْدٍ نَّـفَـنُ دَحِهُ تَنَطُّ بِعِنى عِرْشَخْص دنيا مِن إن كى ولايت كى حَفَا ظت كرے تو وہ بشب*ك فيامت* میں تبری رصت کا محل ہو گا۔ بی عظیم کا میابی ہے اس کے لئے جو دشمنان آل محدصلواۃ اللہ علىهم كى ولايبت ومحبت سے نجانت ياہئے۔ ان الله بن كفر وابعني بني امبراُذُ تَداعُونَ الى الله الكايتكان تَعَلَّفُون آ ابمان سے ولابت على بن الى طالب مراد بے- ابن مارسيار نے ان نما مرمضا میں کوحا رحعفی کمے واسطہ بسے امام محمد یا فر<del>ع سے</del> رفیاست کی ہے نیز پرالمومنین<u> اسے</u>روایت کی ہے آب نے فرما یا کہمیری نُصنیلت اسس آبت کے صنی میں ماب رسول خدامية نازل بهو في كيف بعني أكِّين بين يَعْمَلُونَ الْعَدَّيْنَ الْعَرَّيْنَ الْعَرَّيْنَ الْعَرَ ، يه آيت نا زل ، نو بي أس وفنت مبر<u> س</u>ے سواكو ئي استحضرت برايمان نهيں لايا تھا۔ نيز حصرت مربا فزعلبهالسلام سے روایت کی ہے کہ فرشتوں نے ساست سال ورجیند ماہ کا سنعقار لئے بنیں کیا سوائے رسول خدا کے اور میرے لبندا برآ بنیں ہارے حق میں تا زل نی مں کمونکہ ہمارے سواکوئی مومن نہ نھا۔ نیز مخالفوں کے طریقے سے روایت کی ہے کہ فرختوں نے سالب سال تک علی بر صلوات بھی کیو مکہ ان حصرت کے سواکوئی ایمان ہیں لاما نفا- اور نہ کسی نے نماز بڑھی تنی نیز لب ندمعتر حضرت صادق سے روایت کی ہے کہ بیل خداسے اسس بیت میں علی بن ابی طالب مراوییں والدن بین امنواسے شیعیا ن مسلیّ مراویس۔

فصل اس بنان میں کدا یات صبرومرابطه و نیسروع سرائم علیهما ا در ان کے شیوں کی شان میں نازل ہوتی ہیں۔ بهلي آبيت. وَالْعَصْمِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِيْ خُسْمِ. بِينِ عَصرِ كَانْسِم كُرِيقِينًا انسان كُما لِيُ میں ہے۔ کمال الدّین میں روابیت ہے ک*ے عصرسے مراوز مانڈ خروج صاحب الام علیہ* السلامہ صسا کہ اس کے بعد ذکر کما حائے گا بعضوں نے کہاہے کہ عصرے مراد دنیا کا آخری د<del>ن ہے</del> يعفنون كانزل بصر كمعصر سعم اوجناب رسول خدامين إلّا الَّذِينَ المَنْوُ ا وَعَمِلُوا الصُّيلِ لِمُنْ اللِّهِ اللَّهِ اللَّ با لَعَتَّ أُمَّةُ وَنُو ٓ اصَوْابِالْصَّنِيرِ (سوره عفرتِ)اور ایک دومهرے کوحق کی وصبتت کرتے ہی ور ے دوسرے کو صبر کی وصبت کرتھے ہیں۔ علی بن ابراہیم نے روایت کی ہے کہ حضرت واق وره كواس طرح يُربطن حضة وَالْعَصْرِ إِنَّ اكْإِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرِ إِنَّهُ فِيْبِهِ مِنَ اللَّهُ لاً الَّذِينَ امْتُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِيتِ وَأَتَبِعِرُ وَا بِالنَّتْفُويُ وَاثْتُمِّرُوْ بِالصَّبُرِينِ عَم کی تسم کرآ دمی بیشک گھائے ہیں ہے اور یقینیا وہ آخر عمر یک نفضان میں ہے سوائے ان لوگوں ليرجوا يمان لاشته او رنبيك اعمال بجالانته اودير بهبزگارى اختبارى ا درصبرو شكيب ائى اختبار كتآب احتجاج ميں امام محمد با قرعليه السلام سے روابیت ہے جناب رسول خدا<u>م نے ح</u>ظیمہ غدیر میں رشا دسے مایا کہ خدا کی نتم سور ہ عصرا میرالمومنین کی شان میں ہے *اور کما*ل الدین میں معزن صا دفی سے روایت کی ہے کہ عصر سے مراوز مانہ نیر وج حصزت قائم علیہ السل<del>ا</del> ہے۔ اِنَّ الانسان لفی خسرسے ہمارے وشمن مراد ہیں جو گھاٹے میں ہیں اِگا الَّ نَائِرِ بَ مَنُوْ ابِينَ وه لوگ خِوا بِنُوْل بِراِيمان لائے بِي د عدلوا الصلحت *اور برا درا ن*م کے درمیان اینے مال میں برانبری قائم رکھی ہے و نندا صوا بالعن یعنی انہوں نے ایس میں ایک دومبرسے کوا مامتِ برحق بینی ُولا بیت انمہُ طا ہر بن کی وصیتت کی ۔ و تواصُّوا بالصدر - على بن ابراسيم ادرابن مام باراور دوسر مصفسر بن فيب ندم ت معتبرانهي ت سے روایت کی ہے کہ خدا و ند عالم نے اپنی مخلوق میں سے اپنے برگذیدہ بندوں تنتنیٰ فرما یا ہے۔ لینی تمام انسان گھالتے میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جو وَلا بہت برالمؤمنين برأيمان لائے اور خدا کے فرائفن کوعمل میں لائے اور اسینے فرز ند د ب اور با فنما نده بوگوں کی ولایت ا کمہ کی وصتت کی اور صبرکیا ان نکیفوں برح ویں عن اختیار کینے

کے سبب ان کوا بنائے زمانہ سے بیونجیں۔ ووسرى آيث: يَآ أَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوا وَصَابِرُوا وَ دَ ابِطُوا وَاتَّعَالُهُ تُفْلِهُ وْنَ رَبِّ سَ ٱلْعُرَانِ آيت ٢٠٠٠ بعني اسے ايمان والوصيروث كيما في اختيال كرواور وُسّمن کے مقابد کے لئے آمادہ رہواور غداب غداسے پر ہمیز کرد۔ ناکہ نحات یا ؤ. اکثر مفسرون نے کہاہے کہ اپنے دین برصبر کرواور کا فردن سے جنگ بین نابن ندم ر موا در دشمنو ن کی تاک میں رہوتا کہ مسرحدوں بیرمسلانوں بیرحملہ نہ کریں۔ ابن بابو بہ وغيرتهم نصحفرت صا دق سے روایت کی ہے کہ معیبتوں پر صبر کر واور خالفوں لفنة كياسب صيركروا ورامس الام سع مدامن موجو تمهارا ببشوا ہے۔ اور عباشی نے اپنی معزن سے روایت کی ہے کہ گنا ہوں کونزک کرنے براور خداکی عیا وتوں می بو تكليف پيونجيان سب برصبركر واورراه خدا ميں دبط فائم ركھوجواس نے اپنےا در ا بنی مخلوق کے درمیان فرار دیا ہے اورج ہاری مکر میں رہے اور ہما را انتظار محمد ا رہے تواپیا ہے جیسے کہ اُس نے سخمہ خدا کی حمایت میں حہاد کیا ہے۔اور برمبزگاری خداسے مرا دیں ہے کہ بوگوں کو اچھی یا تول کا حکمہ کرسے اور مرائبوں سے منع کرے اور ظلم سے بدنرکون سامنگر دبرائی سے جراس المن نے ہم بر کیا اور ہم کوشہید کیا۔ نیز کب ند دیگراً نبی حصرت سے روایت کی ہے کہ ادائے ذرائقن پراورمصببنوں ہیں صبركروا درابين كوائمة عليهم السلام كي متابعت كايا نبدر كهو - نيز تيفوب سراج نے روایت کی ہے وہ کہنے تھے کہ ئیں نے حضرت صاد نی سے عرصٰ کیا کہ کیا زمین بعنی لسی مالم کے رجوات مصرات میں سے ہو بانی رہتی ہے حس کی مانب ہوگ نیاہ اور ابنے دینی مسأئل اسس سے حاصل کریں فرمایا نہیں اگرزین بغیرا مام کے ہو تو امسس میں خدا کی عباوت منہ ہو گی اسے بعضوب نہ میں ہم میں سے کسی عالم ہے کہلی خالی ہیں رمہتی حسِ کی امامت لوگوں پر ظاہر ہوا ور لوگ اسس سے حلال وحرام معلوم کریں اور مه بات كتاب خداس خابر واشكار ب معزت في برايت الاوت فرما في أور فرما با کہ اپنے دین پر صبر کرواور اپنے دشمنوں کی آزار سانی پر صبر کروجودین میں تمہار ہے نخالف میں اور اپنے نئیں انبنے امام سے وابسنر رکھوا ورخداسے اُن چیزوں میں دینے ليهجن كاحكم اس ف تنم كو ديا بهاور تم ار ماحب كياب دا مد و دسرى د مابت كيمطابن فرما یا کہ ہماری محبت کی را ہ میں ان تعلیفوں پر صبر کرو میونم کو پیونجتی ہیں اور وستمنوں سے تفتیر کرکے اینے امام کی موافقنت کرواور اُس سے جدا نہ ہو۔اور دوسری روایت کے ا فی حفزت امام ما فزیسے روایت کی ہے کہ گنا ہوں کے زک کرنے پرصبر کہ واوا وشمنان دین سے نفیہ کرنے کے سابھ صبر کروا ورابنے الم مسے ربط قائم رکھواہ اینے برور دگار کی مخالفت سے بر مہز کروتا کہ تم نجان یا و ۔ اور نعمانی اور کلبنی فی نے روایت کی ہے کہ عبداللہ این عباس نے ایک شخص کوامام زین العابرین کی خدمت میں بھیجا کہ اسٹ آبت کی نفسیر دریا فت کرسے حصارت غضبناک ہوئے اور فرمایا کیں جا ہما ہوں کہ دہی شخص مجھ سے بوجھے جس نے تجھ کو پیچے ہیں دریافت کرنے <u>کے لئے</u> بفيجاب تاكدئين اسس كونتآنا كه به آبت كس كانشان مين نازل بو بي يسه ويم يو فرما يا كديد آبت اس کے فرزندوں کی اور ہماری شان میں نازل ہوئی ہے اور وہ رابط حب برہم ما ہوستے ہیں اس کا وقت الجی نہیں آیاہے ہماری نسل سے ایک شخص ہو گاجوا یرما مور ہو گا اور اس کی صلب میں وہ ہیں جرآنٹ سے بن<u>ے کئے خلق ہوئے ہیں ؟</u> اُورہبنے حلدظا ہر ہوں گے اور مہین سے گردہ کو فوج در' فوج وین خداسے باہرکن کھے اور حبلہ می زمین کو آل محتر کھے ان بجوں کھے خون سے رنگین کریں گھے جو فنل ازوقت اینے آشیانوں سے برواز کریں گے۔اوروہ امرطلب کریں گھے جس کوحاصل نہ کرسکیں گے اور مومنین اس نه ما ندمین طهور قائم م کا انتظار کریں گئے اور نما لفوں کے مظالم برصبر کرنے بهان بمب كه خلاان كے درمیان فیصله كرسے اور وہ بہتر بن فیصله كرنے والاسے۔اور کلبتی نے حضرت صادق سے روابت کی ہے کہ خدا نے حب سخمہ خدام اوران کے دمی علی بن ببيطالب اوران كي دخترا وران كيه فرز ندحسن وحسين ا ورتمام ائمه اطهار عليهم السلام كي ماک مه وحول کوا وران ک**ے ش**بوں کی روحوں کرخلن کیاا وران محمے شیعوں سے عہدلیا وتثمنول كيميرور وظلمه مرصيركرس ككها ورتفندا ختباركرين لكهاورا نمه عليه البيلام کی منابعت سے دست بر داریز ہوں گے اور ان کی مخالفت سے پر میز کرائے شرى آيت: أولَكِ يُوتَوْنَ آجُرَهُ مُ تَرَيْنِ بِمَاصَبُ وَالْكِكَ يُوتَوْنَ آجُرَهُ مُ تَرَيِّنِ بِمَاصَبُ وَاوَيَنُ دَوَنَ بالْحَسَنَةِ السَّيْمَةَ وَمِتَارَزَ قُنْهُمْ يُنْفِقُونَ وَإِذَا سَمِعُوااللَّغُوَ آغْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَّا أَعُمَالُنَا وَلَكُوْ اعْمَالُكُو سَلَامٌ عَلَيْكُو لَا نَبْنَنِي الْجَاهِ لِمِينَ. دیے سورہ قصص آبت م ہ وہ ہ ) بعنی ا*مسیس گروہ کو و وہرا اجر ویا جا ٹیبگا اس بلنے کہ وہ صبر* 

کرنتے ہیں اور برائی کونیکی سے دفع کرنے ہیں اور جرروزی ہم نے ان کو دی ہے اُس میں سے ہماری راہ میں حزی کرتے ہیں اور حب لغوبا تیں سنتے ہیں تواس سے رو گرداتی رنے ہیں اور کہنے ہیں کہ ہمار سے اعمال ہمارسے لئے ہیں اور تمہارسے اعمال تہاہے ہیں۔ تم پرسسلام۔ سم جا ہلوں کی جانب نوجہ نہیں کرنے۔ اکٹر مفسروں نے کہاہے ربرا بین ان توگوں کی شان میں نازل ہوئی ہے جوامل کتاب سے ایمان لائے بھنے جیسے سلمان اُ وران کے ایسے اشخاص را در علی بن ابرامیم نے روایت کی ہے کہ اٹمہ ا کی شان میں نازل ہونی ہے پیخوں نے مخالفوں کے منطالم میر صبر کیا اور اوگوں کیے بڑے ىلو*ك بى*دان كے سابخة ابچھا برتا تا گركىيا اور بھبوٹ اور لہوا درغناسے روگردانی كى- اور نی نے حصرت صاوق سے روابیت کی ہے کہ صد نفنیہ کے سابھ مرا دہے اور سے بیٹ ے مراد الم الم الے رموز کو فاش کمنیا اور ترک نقیہ ہے يوطى آبين . وَجَعَلُنَا بَعْضَكُمُ لِبَعْضِ فِنْنَا ۚ أَنْصَبِرُ وُنَ وَكَانَ رَتُكَ بَصِبُرًا رب س فرقان آبك اور ممن من سے بعض كو بعض كے لئے أزلال زاردیا ہے نوکیاتم صبر کرنے ہو۔اور نہارا پرورد گار بڑا دانا وبتیا ہے۔ ابن ماہمیار نے موسلی بن حیفرعلیہ کا السلام سے روابیت کی ہے کہ جناب رسول خلا<u>ستے ایک او</u>ز جناب امتبرا ورجناب فاطمة وحصرات حسن وحسين عليهم السلام كوكه مين ايك عكمهمايا رخودان کے سامنے بیبھ کئے اور فرمایا کہ اسے میرے اور خدا کے اُس بیشک خدا سلام کہنا ہے اور بہ جبریل بہاں موعود ہیں اور کہنے ہیں کہ خدا و مدخلیل فرما ہاہے مں نے تمہار سے بعض شمن کو تمہار سے دا <u>سطے ایک</u> فتنہ وامتحان قرار دیا سے تو یا کہتے ہوان ٹوگوں نے کہا ہم حکم خلا بحالانے کے لئے ان صیبوں برصیر کریں رسم برنازل ہوں گی تاکہ حب ہم اس کی بارگاہ میں حامنر ہوں تو ہم کو بہت تواپ السلطة كهم نع سناب كانفينًا خلان صبر كرنبوالون سے اچھا ومدہ لیاہے۔ بہست کر جناب رسول فدامنے با واز بلند گربہ کیاجس کوان لوگوں نے كھى سُناہو بىرۈن خاندى كے اسى دنيت بدايت نازل برنى وكان سالك بصيرا بعنى خدا يهله سے ماننا تفاكه برلوگ راضى ہول گے۔ اور اسس امتحان

علی بن ابرا ہیم نے روایت کی ہے کہ صنرت فائم علیالسلام کے ظہور کا دن اور روز در مرگ اور دوز قیامت ہے۔ ابن کا ہمبار نے حصرت با فرعلیالسلام سے روابت کی ہے کہ صبار نے حصرت با فرعلیالسلام سے روابت کی ہے کہ صبار اسے مراو وہ لوگ ہیں جو خدا کی طرف سے کا قدل شدہ بلا وُل، نعمتوں اور رمنیا براور وہم آزار برجہ ہماری محبت کے سبب ان پر وار و ہوتے ہیں صبر کرتے ہیں اور ہماری نعمت برخدا کا شکر کرتے ہیں جو خدا نے ان کو عطب ا

کے خون پرمسلط کر وزگا۔ بعنی دہ ان کوتنل کرہے گا۔ اور ان کا نون بہائے گا اور کیلئی

نے حصرت امام موسی کا طریعے دوایت کی ہے کہ جو بھر منا فقین اسے رسول تہارے

میر سے اوپر چپوڈ دوج تہا دسے وصی علی بن ابی طالت کو مقرد کرنے پر تہاری کا کھذیب

میر سے اوپر چپوڈ دوج تہاد سے وصی علی بن ابی طالت کو مقرد کرنے پر تہاری کا کھذیب

کرنے ہیں۔ اور اب ندمعنر انہی صغرت سے دوایت کی ہے کہ حق تعالے نے اپنے

ہیڈ کو صبر کا حکم دیا بھاں تک کہ وسمنوں نے ان کو بہت برا ئیوں سے منسوب کیا

اور ان محدرت نے صبر کیا ہا احتجاج میں جنا ہا امریز سے دوایت کی ہے کہ خباب رسول خدا ہمیشہ منافق ہم ابیوں کے ساتھ بتواصنع بیش ہونے تھے اور ان کی تالیف قلب

فرانے تھے۔ اور ابنے قریب بل کر اپنے بائیں جا نب بھانے تھے بہاں تک کہ خدا

فرانے تھے۔ اور ابنے قریب بل کر اپنے بائیں جا نب بھانے تے تھے بہاں تک کہ خدا

میڈ العظم دیا اور نسب مایا وا ہے۔

بهلی آبت ، آلفظ آخست النّاس آن یُترکو آن یَفولُو آن اللّه اللّه یَف صَدَفُو آن کین یَغیلَم اللّه یُن یَغیلُون اللّه یَا این یَفیلُون آسی اللّه یُن این یَغیلُون اللّه یَا اللّه یک اللّه

معن المرالمومنين والم مجعفرصاد ق عليهمااك الم سيضفول ہے بدو و واقعن المام محضوب المرائم الم مستضفول ہے بدو و و خليع لمدی کو دونوں مگر باب فعال سے پڑھتے تھے بینی می پر بیش اور لام کوزیر کے سابھ لینی فَلَیَّهُ کُلِدَی حدیثوں میں وار د ہوائے کر بہ دونوں آیتیں جناب رسول خدا سے بہد

متعلق بین جرجناب امیر کی خلافت عضب کرنے کے سلسلہ میں کیا گیا۔ کہ وہ ے جنبوں نے غدیر خرمی امپرالمومنین کو وصی رسول مان کرسبین کی بھنی و نیا کے نابع ہو لية اور مبعیت كو توثر و الا اور مومن ومنافق ایك دو سرے سے الگ نمایاں ہوگئے <u>ے د میں روایت کی سے کہجب مخالفیں اممرا لمومنین ا</u> سروں کیے باعثر ربیعت کر بی توایک شخص امیرالمومنین کی خدمت بیں آیا جبکہ وہ حصر بإعظ ميں ليتے ہوئے جناب رسول خدام کی قرمطہ درست کر رہے گئے اس شخص نے بكركمه بإينة يرسعت كرلى اورا نصار كمه درميان حونكه اختلاف موكيا ہے وہ رہ گئے اور حاعث خلفار نبیحن میں منا نفیں تھے اور جبرًا ایمان لا مره قغم کوغنیمت سمچه کرحلدا بو بکر کی سبعت کر لی ۔ ناکہ ایسا نہ ہوکہ خلافت آپ کو مل ئے ۔ حب وہ یہ سب کہر جاجھزت نے بلیم این سے رکھ دیا اور انہی آینوں کی ملاق يعكهون مك كيداورا بن ماميار في جناب المصين سعد وايت كي بهارجد سب الناس فازل ہوئی بناب امیر نے دریا فت کیا کہ یا رسول التر نتهذكا ذكرخلاوند تعاللے نے كہاہے وہ كون سا فتنہ ہے بیغمر نے فرما يا اسے علی وہ آ ہی ہو۔ کہ نتہاری امامت کے ذریعیہ سے ندا وند عالم نے لوگوں کو بنیلا کیا اوران کا اُتحا باسے اور تم اسس بارے میں ان لوگوں سے مخاصمہ کر ویکے حیفوں۔ لیا اور تبهاری امامت کے قائل نہیں ہوئے لئذا تم محبّ و دلیل کے ساتھ ليئة تيارر مورنيز بسندمعنز حفزت صادق مسے روایت کی ہے کہ جا ئے سغر<u>ے نے اُن کو آواز دی۔ علی نے ع</u>ومن کی لیسك۔ آ آؤ ۔ امرالمومنین حصرت کے ز دیک گئے توحضرت نے فرمایا یاعلی تم نے دیکھا کہ آج تما ت بیں نے بہاں مسید میں بسر کی اور اپنی ہزار جاجتیں خداسے طلب کیں خدانے سد ادری کر دیں اور وسی می ماجنیں تہارے واسطے میں نے طلب کیں اور خدانے سد فرہائیں۔ پیرمین نے سوال کیا کہ تمام امت کوتمہاری ا مامت پرجمع کرد ہے تاکہ س تهاً ری خلافت کا افراد کریں اور تهاری متابعت کریں ۔ خلانے میری یہ دعا قبول نہ فرمانی اور برآیتیں جیجی میں۔ نیز سدی نے روایت کی ہے اللہ بن صد خواسے علی علیالسلام

اورآپ کے اصحاب مراویس ولیعلدن الکا ذبین سے مراد آپ کے وشمن بین جواپنے وعوسے ایمان میں جھو ملے محقے۔

تبسری آبت ، أون لِگُذِیْنَ بُقانکُونَ بِآبَهُ هُمْ طَلِمُوْا وَلاَنَ الله عَلیٰ نَصُرِهِمْ لَقَدِی اِللهٔ عَلی نَصُرِهِمْ لَقَدِی اِللهٔ اَللهٔ اللهٔ اللهٔ

ما نب گئے اور کر بلا میں سٹ مہیر ہو گئے۔ اورب خدحسن شل صحیح مصرت صاوق سے روایت کی ہے آپ نے نسے را یا کہ اہل خلاف کہتے ہیں کہ پہلی آبت بناب رسول خلا کی شان میں نازل ہوئی ہے جبکہ کا فران فریش نے ان کو مکہ سے یا ہر نکالا-امام نے فرما با ایسا نہیں ہے بلکہ اسس آبت سے مراد حضرت صاحب الامر صلوات اللہ ٰعلیہ ہیں حب روفت کوا مام حسین علیہ السلام کے خون کا انتقام لینے کے لیئے خروج کریں کے اور کہیں گے کہ ہم اُن حفزت کے دلی ہیں کہ اُن کے خون کا انتقام لیتے ہیں۔ اور ابن شہر آشوب نے صفرات ما فراسے روابیت کی ہے کہ آگی بت اُٹھو جُوامِن دِیارہم ہماری شان میں نازل ہو تی ہے اور ابن ما ہمار نے حصریت کا ظم سے روایت کی ہے کہ به آیتی هماری شان میں نا زل ہوئی ہیں۔اورد دسری سندسے حضرت ا مام محمد باقر ۳ سے روایت کی ہے کہ یہ آبنیں ا ما م حسن وحسین علیہ السلام کی ثسا ن میں ناز ل کہوئی ہیں نیز اُنہی حفزت سے روابت کی ہے کہ حضرت فائم علیال لام اور آب کے اصحاب کی شان میں نازل ہوئی ہیں اور مجمع البیان میں حضرت صادق سے روایت کی ہے کہ یہ آیت مہا ہرین کے عق میں نازل ہوئی ہے اور تمام آلِ محدٌ کھے تی میں نازل ہوئی ہے ادر تمام آل محد کے عق میں حاری ہوئی ہے کیونکہ اُن حصرات کو مثر سے ظالموں نے باہر نکالاً اور ہمیشہ ان میں سے ہرا یک نے نفیہ اور خوف کے عالم بین بسر

بوسى آبيت ، قادْ قُلْنَا ادْ خُلُوا لَمْنِ الْقَوْيَةَ فَكُولُوا مِنْهَا حَيْثُ فَوْلُوا مِنْهَا حَيْثُ الْمُتُوا فَلُوا مِنْهَا وَقُلُوا مِنْهَا وَالْمُوا الْبَابَ سُجَّدًا الَّهِ الْقَوْلَةِ فَا لَا خُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا خَلُوا لَيْهِ لَكُو خَطَايَا اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَا لَمُعْتَلِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

انصوں نے اسس کھدکو بدل دیا جوائن سے کہا گیا تھا تو ہم نے اسس گردہ بران کی افرانی کے سبب اسمانوں سے عذاب نازل کیا۔ مفسروں کے درمیان مشہور ہے کہ برآیت بنی امرائیں کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ ان میں سے اکثر لوگوں نے داخل شہر ہوئے کے وقت امرنش نہیں طلب کی اور بعضوں نے دنیا وی نمت طلب کی توائن برطاعوں کی بلانازل ہوئی جس کے سبب وہ ایک ہی گھنٹ میں چر بیس ہزار اشخاص مرکئے۔ اما دیث الجبیت علیہ السلام میں بروایت کی بلانازل علیہ مالی دغیرہ م وار د ہوا ہے کہ برآیت کی شان میں ہے اور ایس کے سبب اور ایس کی بلان کی تھا کہ کہ ایس کے الدین کی قبل کہ گھنڈ کی آئی لیا گئی الکی نے بینی کی شان میں ہے اور ایس کے الدین کی قبل کے گئی الکی کے انہوں نے اس بات کو تبدیل صوات است میں ہوئی کی تھی۔ لہذا ہم نے ان پر اسس طلم کے سبب آسمان سے عذاب کر دیا جو اُن سے بہ کہ کہ ان پر اسس طلم کے سبب آسمان سے عذاب مازل کیا باہ

في المراس من والي بوااس المت من مي بواد

پانچوس آبیت ، دَادْ تُعُلَناً اللّهَ الْدِیْکَةِ الْمَجُدُا وَآلِا مَ فَسَجَدُ وَآلَا لَا آلِلِیْنَ آبِ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

( بقیم حاست پرصفی گذشته ) دوم : ممکن ہے کہ بنی اسے رائیل بھی ولایت املیبیت علیمے السیام کے مكلف ديه بون - مبياكه تفييرا ام حن عسكرى عليدالسلام مي اسى آييت كى نغيير بن منقول ہے كه خلان عالم سندمحة و على اور تمام المبتيت مليهم السلام كي د لانيت كاعبد وسمان بني اسرائيل سے ليا جبکه صحالتے تیہ سے ان *وگوں نے نجات با*ئی توخدا نے ان کومکم دیا کہ *اربحانے دروا*ز ہ میں داخل مهوں جو نشام میں تفاحب وہ **رگ شہر کے** درواز ہ پرمہو نیجے دکھا کہ مصرات محد وعلی سلوان اللہ علیهای تصویرس در دازه کے اوپرنصب ہیں اور وروازه نہایت کشا دہ اور بلند سے - نوخلانے ان کوحکم دبا کر جب دروازہ میں داخل میزنوان دمرنوں بزرگوں کی نغطیم <u>کے لئے جبک جاؤ</u>ا در ان کی بیعی<sup>نت</sup> کونازہ کروجوئیں نے نم سے لی شہے اور کہوکہ پالنے والے بم نے محروعلی <u>کے لئے</u> تغظیمی سجدہ کیا وران کی ولایت کی نجد بد کی امس<u>ں لئے</u> کہ تومیرے گنا ہوں کوبیت کرسے اور میری خطاؤ کومعان کرسے تومین نہارے گذشتہ گنا ہوں کو بخش وونگا ورجس کا کوئی گنا و نہ ہوگا، اور مرہ ان کی ولا بت ومجتت بر قائم ہو گا تواس کا **توا**ب زبا وہ کروں گا۔ لیکن ان میں سے اکترف میرسے مکم کونہ مانا اور کہنا کہ ہمارے سا نفر فراق ہور ہاہے ہم اس دروازہ کی ببندی کھے باوج وکبورتم ہمد ں ا درجن کونہیں دیکھا ہے ان کی ننظیم کیوں کریں بھران لوگوں نے در<u>وازہ کی جا</u> نب بشت کیااور اس طرح داخل بوسته اور بماست مطه رمخنت ش به که ضطر حمرام دلال گذم، کهنته بوست و ا خل مهست با ہمارا جاصل کیا ہوا ہمارے واسطے اس سے بہتر ہے جس کی ہم کو تکلیف دی جا رہی ہے۔ تب خدانے آسمان سے وہ عذاب جوان کے لئے مغرر نھاان پر نازل کیاجئں سے ایک روز سے کم میں طاعون میں ان كے ایک لا كھ میس ہزار انتخاص مركئے اور وہ ایسے لوگ تنے جن كوخدا و ندعالم جانیا تھا كہ وہ ایمان نہیں لا نبلکے اورانکینسل سے کوئی مومن بدیانه ہوگا۔ حدیث تمام ہوئی۔ اور ان دو آینوں کی بنار پرکسی اور تاویل کی صرورت نہیں ہ و صلى کے حق کو خصب کر نیگے اس و قنت خدا نے اسس آیت کوان مصرت کی تسائی کے لئے نازل کیا اور اُن کو وی کی کرا سے محرا میں نے حکم ویا اور انہوں نے میری اطاعت نہ کی لہٰذا تم رنج نہ کرنا جبکہ وہ لوگ تمہارے ہے وصلی کے حق میں تمہاری اطاعت نہ کریں۔ بیصلی آئیت ،۔ اِنَّ اللَّهِ اِنْ کَ فَا فَا فَا لَهُ اللَّهُ اللَّ

لِيَهُدِينَهُ حُ طَرِينَ قَا إِلَّا طَرِيْقَ جَهَنَّةً خَالِدِينَ فِيهَا ٱبَدَّا وَكَانَ ذَٰ لِكَ عَلَى الله يَسِيْرًا يَا اَبُّهَا النَّاسُ قَدُ جَاءً كُوُّ الرَّسُولُ بِالْعَيِّ مِنْ تَى يَكُوُ فَالْمِنُواْ خَيْرًا لَكُورُ وَإِنْ تَكُفُرُ وَا فَإِنَّ لِللَّهِ مَا فِي السَّمْوَاتِ وَاكْمَ مِنْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً عَلَيماً دیپ س نسارآیت ۱۱۰٬۱۱۸ بعنی جن **لوگوں نے کفر اختیار کیاا ور ظلمر کیا نوخدا ان کوکبھی معانب ن**دکر<del>سے</del> گا در مذحبتمه کی را ه کیے سواکوئی ا دررا ه و کھا ئیبگا حبس میں وه 'بمیشه رہیں گئے اور بیرامرخدا پر آسان ہے۔ا<u>ئے</u> انسانو تمہاہے باسس تمہارے پروردگاری ما نب سے سےا رسول آیا ہے تو تم اسس برایان لاؤیہ تمہار سے لئے بہتر ہے اگر تم نے کفراختیار کیا نو دکھ مرواہ نهيں ہو کھر انسمان وزيين من ہے سب بيشك خداسي كا ورخدا برا اجاننے والااور حكمت والاہے۔ کلینی نے امام محد با قرمسے روابیت کی ہے کہ آیت اس طرح نازل ہوئی اِت الَّذِينَ ظَلَمُوا الْ مُعَمَّدٍ حَفَّهُ ويني مِن ورون في المحد صلوات المدعليهم مز كلم كبا اور ان كاعن غصب كباب اور دومري أبت اس طرح به بَيّا أَيُّهَا النّاسُ فَ لَهُ عَاءُكُمْ الرَّسُولُ بِالْكِنِّ مِنْ مَّ يَكُمُ فِي وَكَايَةٍ عَلِيٌّ فَالْمِنُواْ خَيْرًا لَكُمُ وَإِنْ تَكُفُرُ وَالبِولَايَةِ عَلِيّ الربين تبارى طرف تمهارے بروروگارى طرف سے رسول عن وراستى كے سابھ ولايت على تھے بارسے میں آباہ ہے۔ لہذا ولابت علی برایمان لاؤ تو تہار سے واسطے بہزئیے اوراگر ولأبيت على سے كفراختيار كر و گھے توخدا ہے نبإ زئيے تم سے كبو كم آسمان وزمبن كى نسبام

بہریں اسی کی ہیں۔ سانوس آبیت ، وَنُنَدِّلُ مِنَ الْقُرُانِ مَاهُ وَشِفَا اِلْحَى صَمَعَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ لَا یَذِیْدُ النَّطَالِید بَنَ اِ لَا خَسَاسًا و آبنگ سورہ بن اسرائیل کیا، بعنی مم قران سےوہ نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا ورحمت ہے۔ لیکن ظالموں کے لئے اس سے نقصان می

بس اضافه جوتا کے۔

ابن ما ہبار نے کئی سندوں کے سابخ حصرت با فروصاوق علیہما السلام سے روایت

ى ہے كەظ الموں سے مرادوہ لوگ بين جفوں نے آل محد برطام كيا بے اور آيت اس طرح از ل بوئى ہے۔ وَكَا يَذِيْنُ ظَالِينَ الَ مُعَمَّدٍ حَقَّهُ مُوالَّا خَسَاسًا۔

الم الموس آبن : وَمَاظَلَمُونَا وَالكِنْ كَانُوْا آنُفْسَهُ مُربَظُلِمُونَ ٥ ربُ بِرَهُ آين، ه

بین ان لوگوں نے ہم پرظلم نہیں کیا بلکہ خووا پنی ذات پرظلم کرتے تھے۔ کلینی و غیر ہم نے صرف با فروکا ظم علیہ السلام سے روایت کی ہے۔ کہ می تعالیٰ اسس سے بہت بلند ورفیع ہے کہ اسس کی طرف ظلم کا گمان ہمی کیا جائے بلکہ اسس نے ہم المبیت کوشا مل کر کے فررایا ہے اور ہم پرظلم کو اپنے اوپر ظلم ہونا شار کیا ہے بینی جن لوگوں نے ہیری اما نتوں اور حجنوں پرظلم وسنتم کیا انہوں نے جو تکیفیں اُن کو ہونیا تی ہیں وہ خود اپنے اوپرظلم کیا ہے کہ اپنے تیسی عداب ابدی کاستحق قرار دیائے ہے۔

نویں آبت ؛ اُحَشُوکو االَّیٰ بِنَ طَلَمُوْا وَاَنَّیْ مَا بِی طَلِی مِی اِللّٰ مِی اِللّٰہِ مِی اِللّٰ مِی اِل ابرامیم نے کہاہے بین جمع کروان توگوں کواور ان کے دوستوں اور عددگاروں کوجھوں نے میں میں ایک کرنے کیا ہے۔

الم محمر برطلم کیا ہے۔

ر مربی کا بیت ، قد ما الله موالر شول فنان و و قائد ما نظار و ما الله مورا مربی کا الله و ما الله و ما الله و الله

ابن ما مہار نے مفترت صا دق سے روابت کی ہے یعنی رحمت خدا سے وہ ناامید ہے۔ حبر ہے اول محمد پر ظلمہ کوجائز رکھا۔

بارهو من آبیت : قد کمتن انتصر بعث ظلید خاد الیک ما عکبه ه قرین سیبیل دب ۲۵ سرره شوری ۴ آبیت ۲۱) مینی وه شخص که جس پرطلم بهوایس اگروه انتفام سے نواس پرکوئی الزام نہیں ۔ ابن ما بہیا ر نے حصرت امام محمد با فرسے روایت کی ہے کہ یہ آبیت حصرت نام کی شان میں نازل بھوئی ہے کہ جب وہ حصرت ظاہر بھوں گے تو بنی امیہ سے اور ان لوگول سے حبفول المرطا ہر بن کی تکذیب کی ہے اور اُن سے جراُن ذوات مفدس سے دشمنی ریکھنے بھنے انتقام لیں گے۔ سے دشمنی ریکھنے بھنے انتقام لیں گے۔ ممام سے بھی کے ا

خداکا لاکھ لاکھ مشکر ہے جس نے اس ہے ما یہ سے اس فلیم ، خدمت کی کمیل کرا دی اور وُعاہیے کہ خدا و ندعالم مومنین کرام کواسس سے فائد و حاصل کرنے کہ خدا و ندعالم مومنین کرام کواسس سے فائد و حاصل کرنے کی نوفیق عطا فرط سئے۔
سید شارت صیبن کا تل مرزا پوری سید شارت صیبن کا تل مرزا پوری

Mischeller and freeze of the service of the service